





| ************************************** | ™®™®™®™®™®™®™®™®™®™®™®™®™®™®™®™®™®™®™®                |            | THE COUNTY OF TH |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41                                     | • الحمد كا تعارف ومفهوم                               | ۲۳         | • حمدوثناء کے حقوق کا واحد ما لک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41"                                    | • آمين اور سورهَ فاتحه                                | ۲۳         | • حجت تمام رسول الله مثالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۲                                     | • اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان                      | **         | • بيوياري علماء کا حشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸r                                     | • سات کمبی سورتوں کی فضیلت                            | ra         | • تفسير كا بهترين طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49                                     | • حروف مقطعات اوران کے معنی                           | 20         | • ابميت حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43                                     | • تحقيقات كتاب                                        | ۲۸         | • اپنی رائے اور تفسیر قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۷٣                                     | • متقین کی تعریف                                      | ۳.         | • قُرْآن تَكِيم مِهِ متعلق تِجِيم علومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44                                     | • ہدایت کی وضاحت                                      | m          | • آیت کے نقطی معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷۵                                     | • ایمان کی تعریف                                      | ٣٣         | <ul> <li>بسم التدالرحمن الرحيم اورمختلف اقوال اورسورة فاتحد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44                                     | • قیام صلوٰۃ کیاہے؟                                   | ٣٣         | • سورهٔ فاتحه کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸٠                                     | • ہدایت یا فتہ لوگ                                    | ٣٢         | <ul> <li>بسم الله با آواز بلندیاد بی آواز سے؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۳                                     | • منافقت کی قشمیں                                     | ۳۳         | • رسول الله علي كانداز قرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۵                                     | • شک وشبه بیاری ہے                                    | 44         | • فصل بسم الله كي نضيات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 91                                     | • شک کفراورنفاق کیاہے؟                                | ٣٦         | • الله نے اپنے تمام (صفائی) نام خود تجویز فرمائے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91"                                    | <ul> <li>منافقین کی ایک اور بهجان</li> </ul>          | ۲۳         | • الله كي مترادف المعنى كوئى نام نبين!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94                                     | • تعارف اله بزبان اله                                 | <b>የ</b> ለ | • الرحمٰن اورالرحيم كے معنی<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 99                                     | • اثبات وجوداله العلمين                               | ۵٠         | • الجميدية بير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1+1                                    | • تصديق نبوت اعجاز قرآن                               | ۵۱         | • حمد کی تفسیرا قوال سلف ہے<br>خشن کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110.                                   | <ul> <li>خلافت آ دم کامفہوم</li> </ul>                | ۵۳         | • بہت بخشش کرنے والا بڑامہر ہان!<br>حدّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PII                                    | <ul> <li>خلیفه کے فرائض اور خلافت کی نوعیت</li> </ul> | ۵۳         | • حقیقی وارث و ما لک کون ہے؟<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ITT                                    | • تعارف ابليس                                         | ۵۵         | • عبادت كامنهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Irr                                    | • اعزازاً دم عليهالسلام                               | ۲۵         | • عبادت اورطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114                                    | • جنت کے حصول کی شرائط                                | ۵۷         | • حصول مقصد کا بهترین طریقه<br>مه: ته به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 174                                    | • بنی امبرائیل سے خطاب                                | ۵۸         | • صراطمتقیم کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114                                    | • دوغلا پن اور بهودی                                  | ۲٠         | • انعام یافته کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11                                     | • مبلغین کے لئے خصوصی ہدایات                          | 4+         | • مغضوب کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



• مدينه منوره افضل يا مكه كرمه؟ • صبر كامفهوم • دعائے ابراہیم علیہ السلام کا ماحصل • حشر كامنظر 771 120 • يهوديدا حسانات الهبيدي تفصيل توحید کے دعو نے اور مشر کین کا ذکر 777 100 • از لی اورابدی مستحق عبادت الله وحده لاشریک • احسان فراموش يبود 220 166 • ابل كتاب كي تقديق يا تكذيب! • يېودكون ېس؟ 110 • عهد شکن يېود • شرطنحات TTY I በግለ • مشرکین کے اعمال سے بیزاری • حجت بازی کاانحام 114 100 • بلاوجه تجس موجب عمّاب ہے 100 • يېودى كرداركاتجزىيە 104 • امی کامفہوم اور ویل کے معنی 109 • اوس وخزرج اورد بگر قبائل کودعوت اتحاد 141 • خود پیند یهودی مورد عماب AYI • مابله اوريبودي مع نصاري 144 • خصومت جرئيل عليه السلام موجب كفروع صان 14. سلیمان علیه السلام جادوگرنهیس تنهے 140 • جادوکی اقسام IAL

• حاد واورشعر 110 • مسلمانو كافرول كي صور لهاس اورزبان ميس مشابهت بجو! IAL • تيدىلى ماتنسخ ـ الله تعالى مختاركل ہے IAA • کثر ت سوال ججت بازی کے مترادف ہے! 19+ • قومی عصبیت باعث شقاوت ہے 195

• شیطان صفت مغم وریبودی 191 نصار کی اور یہودی مکافات مل کاشکار! 190 كعبصرف علامت وحدت وسمت ہے الله كا جمال وجلال غیرمحدود ہے 194 199 1+1

• الله بي مقتدراعلي ہے كے دلائل • طلب نظاره - ایک حماقت • آب نصیحت کی حد تک مسئول ہیں 7.7 دین حق کا ماطل ہے مجھونہ جرم عظیم ہے۔ 1.1 • امام توحيد T+0 • كلمل أسلام 1.0 شوق زیارت اور بڑھتاہے 144

1+9

• عہد جومترادف تھم ہے







• آدم عليه السلام عصرت نوع عليه السلام تك



| 1000         | ପ୍ରେକ୍ଟର ପ୍<br>- | ###################################### | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| r. <u>`</u>  | • جہاد بقائے ملت کا بنیادی اصول                                                                                     | 771                                    | • تحويل كعبه ايك امتحان بهي تقااورتقر رجهت بهي |
| 1711         | • حرمت شراب کیوں                                                                                                    | 112                                    | • صفات نبوی سے اغماض برتنے والے یہودی علماء    |
| MIT          | • عفواوراس کی وضاحتیں                                                                                               | ŕmq                                    | • الله کی یادشکر ہےاور بھول کفر ہے!            |
| -1-          | • یاک دامن <i>غورتی</i> ں                                                                                           | ۲۳۱                                    | • وفائعبد کے لیے آ زمائش لازم ہے               |
| 710          | <ul> <li>أيام حض اور جماع سے متعلقہ مسائل</li> </ul>                                                                | ***                                    | • صفاا درمروه كاطواف                           |
| 271          | • • فشم اور كفاره                                                                                                   | tra                                    | • حق بات کا چھیا نا جر معظیم ہے                |
| mrm          | • ایلااوراس کی وضاحت                                                                                                | rm                                     | • محبت الداني پندې؟                            |
| ٣٢٢          | • طلاق کے سائل                                                                                                      | 449                                    | • روزي دينے والاكون؟                           |
| r-r <u>/</u> | <ul> <li>رسم طلاق میں آئینی اصلاحات اور خلع</li> </ul>                                                              | ra•                                    | • گمرای اور جہالت کیاہے؟                       |
| mmm .        | • آئین طلاق کی وضاحت                                                                                                | 101                                    | • حلال اور حرام کیا ہے؟                        |
| rro          | • مسکدرضاعت                                                                                                         | rom                                    | • بدترین لوگ                                   |
| mm2          | • خاوند کے انقال کے بعد                                                                                             | raa                                    | • ایمان کاایک پہلو                             |
| <b>۱۳۴۰</b>  | • پيغام تکاح                                                                                                        | <b>10</b> 2                            | • قصاص کی وضاحت                                |
| 1771         | • حق مهر کباور کتنا؟                                                                                                | 444                                    | • وصیت کی وضاحت                                |
| 444          | • صلوٰ قو سطی کون سی ہے؟                                                                                            | 277                                    | • رودادروزهاورصلوٰة                            |
| 779          | • بیوگان کے قیام کامسکلہ                                                                                            | 240                                    | • نزول قرآن اور ماه رمضان                      |
| 201          | • موت اورزندگی                                                                                                      | 747                                    | • دعااورالله مجيب الدعوات                      |
| rar          | • خوے بدرابہانہ بسیار                                                                                               | <b>r</b> ∠•                            | • رمضان میں مراعات اور کچھ پابندیاں            |
| raa          | • تا بوت سکیندا ور جنگ طالوت و جالوت                                                                                | 122                                    | • چانداورمهوسال                                |
| ray          | • نهرالشريعية                                                                                                       | ۲۷A                                    | • تحكم جهاداورشرا نط                           |
| rol          | • جالوت مارا گيا                                                                                                    | PAI                                    | • بيعت رضوان                                   |
|              |                                                                                                                     | <b>r</b> 1/4                           | • حج اور عمره کے مسائل                         |
|              | •                                                                                                                   | MA                                     | • احرام کے مسائل                               |
|              |                                                                                                                     | <b>19</b> ∠                            | • ايام تشريق                                   |
|              |                                                                                                                     | m•1                                    | • تذكرهٔ شفاعت                                 |





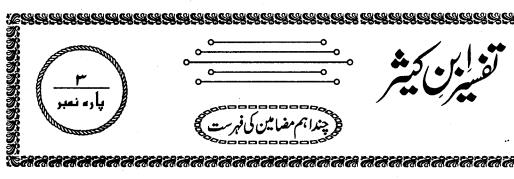

| • ذكر مدارج الانبياء                                                  | 241          | • انبیاء کے قاتل بنواسرائیل                                       | ۲۱۲        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| • آج كصدقات قيامت كيدن شريك عم مول كيا!                               | 244          | • ما لك الملك كي حمد وثناء                                        | کام        |
| • جبراور دعوت اسلام                                                   | m14          | • ترک موالات کی وضاحت                                             | ۳ι۸        |
| • ابراجيم عليه السلام اورنم ودكا آمنا سامنا                           | ٣4.          | • الله تعالی ہے ڈرہارے لئے بہتر ہے                                | 19         |
| • معمد حیات و موت                                                     | ٣٧٣          | • حبمونا دعویٰ                                                    | 1716       |
| • مخير حضرات کی تعریف اور ہدایات                                      | r20          | • سب سے پہلے نبی علیہ السلام                                      | ۱۲۳        |
| • كفراور برُّ ها يا                                                   | 722          | • مریم بنت عمران                                                  | rrr        |
| • خراباورحرام مال کی خیرات مستر د                                     | <b>7</b> 4A  | • زكرياعليه السلام كانتعارف                                       | ۳۲۳        |
| • نیک اور بدلوگ ظاهراور در پرده حقیقت                                 | ۳۸•          | • حاصلِ دعا ليجيٰ عليه السلام                                     | ٣۴٣        |
| • مستحق صدقات كون ہيں؟                                                | MAT          | • تين افضل ترين عورتيں ا                                          | ۲۲۶        |
| • تجارت اور سود کو ہم معنی کہنے والے بج بحث لوگ                       | ተለተ          | • لمسيح ابن مريم عليه السلام                                      | ۴۲۸        |
| • سود کا کاروبار برکت ہے محروم ہوتا ہے                                | <b>7</b> 1/2 | ر بران را ساب                                                     | 449        |
| <ul> <li>سودخورقابل سردن زونی بیب اور قرض کے مسائل</li> </ul>         | ۳۸۸          | • پهانی کون چرها؟                                                 | <b>~~</b>  |
| <ul> <li>حفظ قرآن اور لین دین میں گواہ اور لکھنے کی تا کید</li> </ul> | <b>791</b>   | <ul> <li>اختیارات کی وضاحت اور نجرانی و فدکی روداد</li> </ul>     | ماسل       |
| • مسئله ربن تحریرا در گواهی!                                          | 294          | • حضرت ابراہیم ہے متعلق یہودی اور نصرانی دعوے کی تر دید ا         | ر ۱۳۳      |
| • انسان کے ممیر سے خطاب                                               | <b>79</b> 2  |                                                                   | ٣٣٢        |
| <ul> <li>بقره کی آخری آیات اوران کی فضیلت</li> </ul>                  | <b>799</b>   | • حجمونی فتم کھانے والے                                           | ۵۳۳        |
| • آيت الكرى اوراسم اعظم                                               | r+r          |                                                                   | <u>۳۳∠</u> |
| • غالق كل                                                             | P+1          | • مقصد نبوت                                                       | <u> </u>   |
| • رائخ فی انعلم کون                                                   | ۲٠٦١         | 0 -1, -2, 1,                                                      | ٩٣٩        |
| • جبنم كايندهن كون لوگ؟                                               | 14-7         | • اسلامی اصول اور روز جزا                                         | ۱۵۲        |
| • اولین معر که حق و باطل                                              | <b>^-</b> A  |                                                                   | rar        |
| • ونیائے حسن اور آخرت کے جمال کا تقابل                                | ٠١٠          | <ul> <li>جب سائس ختم ہونے کوہوں تو توبہ قبول نہیں ہوگی</li> </ul> | rap        |
| • متقيول كاتعارف                                                      | rir          |                                                                   |            |
| • الله وصده لاشريك اپني وحدت كاخود شامد                               | ۳۱۳          |                                                                   |            |
|                                                                       |              |                                                                   |            |







| <br> |    |   |    |      |         |       |     |      |    |          |     |        |      |      |      |         |        |     |       |       |   |      |      |   |                |   |   |          |     |     |   |       |   |   |
|------|----|---|----|------|---------|-------|-----|------|----|----------|-----|--------|------|------|------|---------|--------|-----|-------|-------|---|------|------|---|----------------|---|---|----------|-----|-----|---|-------|---|---|
|      | ~~ | - | -  | -    | -       | M-1   |     |      | -  |          |     | -      | -    |      | -    | <br>ica |        | -   | _     | _     |   | -    | -    |   | -              | _ | - | -        | -   | -   | - |       |   | • |
|      | У- | _ |    | - ,- |         |       |     | _    | _  |          | _   | _      |      | -    |      | <br>    |        |     | ٠     |       |   |      |      |   |                |   |   |          |     | _   | - |       |   | - |
| 100  |    |   | 76 | 201  | 5 TO 11 | S 600 | 777 | erm. | m. | $\sigma$ | 600 | $\sim$ | 1000 | 1000 | er m | 100     | 427.74 | 100 | 40.00 | arra. | m | ann. | an a | - | and the second |   | m | $\sigma$ | e a | 100 |   | era i | m | - |
|      |    |   |    |      |         |       |     |      |    |          |     |        |      |      |      |         |        |     |       |       |   |      |      |   |                |   |   |          |     |     |   |       |   |   |

| 268   | त्व <b>लिसस्य स</b> ्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य स्वत्वस्य | a ana         | सम्बद्धाः विकास सम्बद्धाः स्थानिक स्था |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٣   | ∼مقلا مرکا ئنات دليل رب ذ والجلال دعوت غور وڤكر                                                                        | 104           | • سب سے زیادہ بیاری چیز اور صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۲۸   | • دعا شیجئے قبول ہوگی بشر طبیکہ؟                                                                                       | 109           | • ذكر بيث الله اوراحكامات فج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۳۰   | • ونیا کاسامان تغیش دلیل نجات نہیں                                                                                     | 444           | • كافرول كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا۳۵   | • ایمان والوں اور مجاہدین کے قابل رشک اعز از                                                                           | 444           | • كامياني كالخصارس بربع؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 02    | • محبت ومودت كا آفاقى اصول                                                                                             | ۳۲۳           | • الله تعالیٰ کی ری قرآن حکیم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٣٨   | <ul> <li>نتیمول کی نگہداشت اور چارشادیوں کی اجازت</li> </ul>                                                           | רצא           | <ul> <li>یوم آخرت منافق اور مومن کی پہچان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵4.   | • چارسے زائد نہیں وہ بھی بشرط انصاف در نہ ایک ہی ہوی!                                                                  | M42           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۲   | • محم عقل اور تیبموں کے بارہ میں احکامات                                                                               | 12 m          | • ڪلمنہيں سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۳۵   | • وراثت کے مسائل                                                                                                       | ۳ <u>۷</u> ۲۰ | • كافرادرمنافق مسلمان كحدوست نبيس انبيس اپناهم رازنه بناؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| am    | <ul> <li>مزیدمسائل میراث جن کابرمسلمان کوجاننا فرض ہے</li> </ul>                                                       | 12Y           | • غزوهٔ احد کی افتاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۵۲   | • وراثت کی مزید تفصیلات                                                                                                | M29           | • غزوهٔ بدراورتا ئىدالهی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۵۵   | • نافرمانوں کاحشر                                                                                                      | <u>የ</u> 'ለ I | • سودخور جہنمی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , 66° | • سیاه کارغورت اوراس کی سزا                                                                                            | <b>የ</b> ለተ   | • جنت کی خصوصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۵۷   | • عالم نزع ہے پہلے تو ہہ؟                                                                                              | <b>የ</b> ለ የ  | • استغفار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۵۹   | • عورت برطلم كاخاتمه                                                                                                   | ran           | • شهادت اور بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                        | M/2           | • رسول الله عظيمة كي وفات كامغالطه اورغز وه احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                        | <b>۴۹۰</b>    | <ul> <li>کافراورمنافقوں کےاراد ہے۔۔۔۔۔۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                        | 791           | • تلواروں کے سامیر میں ایمان کی جانچے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                                                        | i.dd          | • باطل خيالات کي نشاند بي<br>• باطل خيالات کي نشاند بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                        | ۵۰۰           | • اسوهٔ حسنہ کے مالک نبی کریم علیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                        | ۵+۲           | • غزوات مج مسلمان اور منافق کے بے نقاب کرنے ذریعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                        | ۵۰۸           | <ul> <li>بیئرمعونه کے شہداءاور جنت میں ان کی تمنا؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | #                                                                                                                      | ۵۱۵           | • مشفق نبي كريم عليه اورعوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                  | 014           | • كافرول كاقرض حسنه براحمقانه تبعمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                        | ۵19           | • موت وحیات اور یوم حساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | i i                                                                                                                    | ۵۲۲           | • بدرترین خرید و فروخت!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



400

446

796





| 26.33    | સસ્ત્રસ્ત્રસ | Talento | a a a a a      | aaaaa           | aaaaa | જના જારા અસ્ત     |                       | त्वेत्व स्टब्स्ट के कि |
|----------|--------------|---------|----------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------------|------------------------|
|          | 1 / 2        |         | and the second |                 |       | s the Free Evalue |                       |                        |
| المعمد ا | Living No. 1 |         |                | تحكم حهادامتحان |       | متعلق المستعلق    | ہے نکاح اور کثیر وں ۔ | ر تورون                |
| 4 mm -   | 1.           |         | المان ہے!۔     | م جمادا تحال    | • 040 | ے اسلامات         | سے رواں اور میر ول ۔  | יו <i>בוכענעני</i> .   |

• سلام کہنے والے کواس سے بہتر جواب دو • بچاس ہے یا کچ نمازوں تک

• خريدوفر وخت اوراسلامي تواعد وضوابط • منافقوں ہے ہوشیاررہو ΔA • 444 🔹 قتل مسلم' قصاص ودیت کےمسائل اورقل خطا 🤻 • احترام زندگی 479 ۵۸۲

 مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کائٹل نا قابل معافی جرم ہے • سات کبیره گناه ۵۸۳ 400

• محامداورعوام مين فرق مئله وراثت مین مولی؟ وراث اورعصل وضاحیة رواصلاحاً ۵۹۰ 104

• صلوة خوف كيمسائل • مردعورتوں ہے افضل کیوں؟ 095 SYP

• حقیقت حصی نہیں سکتی • حقوق العباداورحقوق الله 44. 494

• سچي توبه جھي مستر زنبيس ہوتي الله تعالیٰ کی راہ میں خرج سے کتر انے والے تحیل لوگ! 400 121

• بندریج حرمت شراب اور پس منظر • مشرک کی بیجان اوران کا انجام 4.1 YZO

• مصابِب گناہوں کا کفارہ • آ داب مسجداور مسائل فيم **44** 4.0

 تیموں کے مربیوں کی گوشالی اور منصفانہ احکام • 'يبود يول كي ايك مُدّموم خصلت'' 411 415 • ماں بیوی میں صلح وخیر کا اصول • قرآن حکیم کا عجاز تا ثیر

411

• منه رتعریف وتوصیف کی ممانعت • مانگوتو صرف الله اعلی وا کبرے مانگو 411 YAF

 یبود یول کی دشمنی کی انتهااوراس کی سز ا • انصاف اور سجی گواہی تقوے کی روح ہے 41. **NAF** 

• عذاب كى تفصيل اورنيك لوگوں كا انجام بالخير • ایمان کی تحمیل ممل اطاعت میں مضمر ہے PAF

• امانت اورعدل وانصاف • محبت بدسے بچو 49.

• عمل میں صفر دعویٰ میں اصلی مسلمان • مشروطاطاعت امير 444 191

• حسن سلوك اور دو غلے لوگ • کافرے دوئ آگ ہے دوئی کے مترادف ہے 412

• اطاعت رسول علينه ہی ضامن نجات ہے YM

• طاقتوراورمتحد ہوکرزندہ رہو 446

> شیطان کے دوستوں سے جنگ لازم ہے YMO

• اولین درس صبر وضبط 727

• سوت سے فرارمکن نہیں 422 • ظاہروباطن نی اکرم علیہ کامطیع بنالو

کتاب الله میں اختلاف نہیں ہمارے د ماغ میں فتورہے۔











## Samanan dan kananan dan ka

| <b>4</b> 11 | • ہارےایمان اور کفرے اللہ تعالی بے نیاز ہے          | APF | • مظلوم کوفریاد کاحق ہے                              |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| <b>4</b>    | • اینی اوقات میں رہوحد ہے تجاوز نہ کرو!             | 499 | • کسی ایک بھی نبی کونہ ماننا کفرہے!                  |
| 45°         | • اس کی گرفت ہے فرار ناممکن ہے!                     |     | • محسوس معجزه کی ما نگ اور بنی اسرائیل کی جت بازیاں  |
| <b>4</b> 0  | • قرآن مجیداللہ تعالیٰ کی مکمل دلیل اور ججت تمام ہے | 4.1 | • الل كتاب قاتلان انبياء عيلي كي روداداورمراحل قيامت |
| 474         | • عصبه اور کلاله کی وضاحت! مسائل وراثت              | 414 | • يېود نيوں كےخودساخنة حلال وحرام                    |
|             |                                                     |     | به زران از اتبدادانی اصلانی از این کرمرکزی مفرامین   |

پارہ نمبر ۲ کے جومضامین اس جلد میں ہیں ان کے چنداہم عنوانات کی فہرست دی جارہی ہے جب کدمزیر تفسیر اگلی جلد میں ملاحظہ کریں۔



## عرض ناشر

علائے اسلام نے قرآن کی خدمت میں اپنی زندگیاں گزار کردیں۔ انہوں نے دور دراز کے سفروں کی صعوبتوں کو کلام البی کی تفییر وتو ضح کے لیے برداشت کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا نام قرآن کی خدمت کرنے والے ائمہ کرام میں سرفیرست نظر آتا ہے۔ تفییر ابن کثیر کو دوسری تفاسیر کے مقابے میں جو امتیاز حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس عظیم خدمت قرآن کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کی سعادت برصغیر کے معرف عالم ترجمان کتاب والنہ حضرت مولانا محمد صاحب جونا گڑھی کے حصہ میں آئی جو کہ سوسے برصغیر کے معرف واردو میں برقر اررکھا'وہ اپنی مثال آپ نیادہ کتب کے مولف و مصنف تھے۔ انہوں نے جس سلاست اور روانی کو اردو میں برقر اررکھا'وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہم اس بات کو اپنے لیے تو شد آخرت بی تھے ہیں کہ یہ لا جواب تفییر اللہ تعالیٰ نے نہمیں شائع کرنے کی تو فیق عطافر مائی ہے۔

۱۹۹۴ء میں مکتبہ قد وسیہ نے بصداحتیاط ومحنت تفییر ابن کیرکوشائع کی - المحدملد اُس نیخ کی مقبولیت سے جوحوصلہ ملا اس کے سبب اور احباب کے نقاضوں کے پیش نظر تفییر ابن کثیر کا جدید ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے - اس کی کمپوزنگ سے لے کر طباعت تک جن احباب نے شوق کے نقاضوں سے مغلوب ہو کر کام کیا ان کا تذکرہ نہ کرنانا سیاسی کے متر ادف ہوگا -

عنوان بندی مولانا مسعود عبده مشهدی رحمه الله نے کی۔ کمپوزنگ کا کام عزیزی شنرادسلیم اور رشید سجانی نے بہت وخوبی انجام دیا۔ کتاب کی خواندگی میں جن احباب کا تعاون حاصل رہا' ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قرآن کی خدمت کے جذبے سے تھے گی۔ الله رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان تمام حضرات کی محنت کو شرف قبولیت سے نوازیں۔

آ خرمیں بارگاہ رب العالمین میں بیالتجا ہے کہ اس لا جواب تفییر کی اشاعت ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے ذریعینجات ہو۔مزیدیہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن وسنت کی نشروا شاعت کی تو فیق عطافر مائیں۔

ابوبکرقد وس ایریل۲۰۰۳ ,

## حیات امام حافظ عما دالدین ابن کثیر

نام ونسب: 🖈 🏠 المعيل نام ابوالفد اكنيت عما دالدين لقب اوراين كثير عرف ہے۔سلسله نسب بيہ:

اسلعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن ذرع القيسي البصر وي ثم الدمشقي -

آ پ ایک معز زِ اورعلمی خاندان کے چثم و چراغ تھے۔ آ پ کے والدیثنج ابوحفص شہاب الدین عمرا بی بستی کے خطیب تھے اور آ پ کے بڑے بھا کی چنخ عبدالو ہاب ایک متاز عالم اور فقیہ تھے۔

ولا دت وتعليم وربيت: ١٦٦ ١٦ پي ولاديه ٥٥ ه يا ٥٥ ه يا ١٥ ه مين بمقام مجدل بوكي جوملك شام كمشهورشهر بصري كاطراف میں ایک قربہ ہے۔اس وقت آپ کے والدیہاں کے خطیب تھے۔ابھی آپ تیسرے یا چوتھے برس میں ہی تھے کہ والد ہزرگوار نے ۵۰۰ ه من ومارت بائی اورنهایت ۶) کم سنی میں آپ کویتیمی کا داغ اٹھانا پڑا۔ باپ کا ساییسر سے اٹھا تو بڑے بھائی نے اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ والد کی وفات کے تین سال بعد یعنی ۷۰۷ھ میں آپ اپنے برادر بزرگوار کے ساتھ دمثق چلے آئے اور پھریہیں ہ پ کی نشو دنما ہوئی۔ ابتدا میں اپنے بڑے بھائی سے فقہ ک<sup>تہلی</sup>م پائی 'بعد کوشخ بر ہان الدین ابراہیم بن عبدالرحمٰن فزاری معروف بابن فركاح شارح بتنيبهدالتوفي ٢٩ ٤ هاور شيخ كمال الدين ابن قاضي شهبه سے اس فن كى يحيل كى ۔اس ز، نه ميں دستورتھا كه طالب علم جس فن كوحاصل كرتااس فرز، كى كونى مختصر كماب زباني يادكر ليتا- چنانچية پ نے بھى فقديس "التنبيه فى فروع الشافعيه" مصنفه شخ ابواسحاق شیرازی التوفی ۲۷۷ه و کوحفظ کر کے ۱۸۷ھ میں سنا دیا اوراصول فقہ میں علامہ ابن حاجب مالکی التوفی ۲۴۲ ھے کی''مخضر'' کوزبانی یا د کیا۔اصول کی کتابیں آپ نے علام میش الدین محمود بن عبدالرحمٰن اصفہانی شارح مختصرا بن حاجب التوفی ۴۹ سے صدیع میسی سے فن حدیث کی محیل آپ نے اس عہد کے مشہور اساتذ وفن سے کی تھی علامہ سیوطی' زیل تذکرۃ الحفاظ' میں لکھتے ہیں: سمع

الحمدار والطبقة لين حجارًا وراس طبقد كعلاء سآب ناع حديث كيا-

جار کے ہم طبقہ وہ علاء جن سے آپ نے عل<sub>ا</sub> حدیث حاصل کیا اور جن کا ذکر خصوصیت سے آپ کے تذکرہ میں علاء نے کیا ہے وہ حسب ذيل بير \_(1)عيسيٰ بر٠، المطعم (٢) بها وَالدين قاسم بن عسا كرالتو في ٣٣٧ه (٣) عفيف الدين اسحاق بن يجيُّ الآمدي التو في ۵۲۵ هه (۴) محمد بن زراد (۵) بدرالدین محمد بن ابراهیم معروف بابن سویدی التوفی ۱۱۷ هه (۲) ابن الرضی (۷) حافظ مزی (۸) یشخ الاسلام امام ابن تيميه (٩) حافظ زمبي (١٠) عما دالدين محمد بن الشير ازى التوفي ٢٩٥ هـ-

کین ان تمام حضرات میں سب سے زیادہ جس ہے آپ کو استفادہ کا موقع ملا وہ محدث شام حافظ جمال الدین بوسف برد، عبدالرطن مزی شافعی مصنف"تهذیب الکمال"المتوفی ۴۲ سره مین حافظ مزی نے خصوصی تعلق کی بنا پراپی صاحبز ادی کا آپ سے نکاح کردیا تھا۔ اس رشتہ نے اس تعلق کواور زیادہ استوار کردیا۔ سعادت مندشا گرد نے اپنے محتر ماستادی شفقت سے پورا پورا فا کدہ اٹھایا 'مدت مدید تک حاضر خدمت رہے اور ان کی اکثر تصانیف کا جس میں "تھذیب الکمال" تھی داخل ہے خودان سے ساع کیا اور اس فن کی پوری پیمیل ان ہی کی خدمت میں رہ کر کی۔ چنا نچہ سیوطی کھتے ہیں: و تنحر جبالمزی و لازمه و برع۔ اس طرح شخ الاسلام امام ابن تیمید المتوفی ۲۸ کے ہے۔ الاسلام امام ابن تیمید المتوفی ۲۸ کے ہے گئی ہے۔ الاسلام امام ابن تیمید المتوفی ۲۸ کے ہے۔

حافظ ابن حجرنے لکھاہے کہ معرہے آپ کو دیوی وانی اورختنی وغیرہ نے حدیث کی اجازت دی تھی۔

منزلت علمی: 🏠 🏠 امام ابن کثیر کوملم حدیث کے علاوہ فقہ' تغییر' تاریخ اور عربیت میں بھی کمال حاصل تھا۔ چنا نچیے علامہ ابن العماد حنبلی'

صبيب سے ناقل بيں ۔"انتهت اليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير"

''ان پرتاریخ' حدیث اورتغبیر میں ریاست علی ختم ہوگئ''۔

اورمشهورمورخ علامه الوالمحاس جمال الدين يوسف ابن تغرى بري حفى "المنهل الصافى المستوفى بعد الوافى " مس كصح بير - "وكان له اطلاع عظيم فى الحديث والتفسير والفقه والعربية ـ "

'' حدیث تفیر' نقه اورعربیت میں ان کو بڑی معلو مات تھیں''۔

اورحافظ الوالمحال حمينی فرماتے بين: "وبرع في الفقه والتفسير والنحو و امعن النظر في الرحال والعلل\_" " فقه تغير اور تحويل ما بر تقي اور رجال وعلى مديث ميں برى گرى نظر پيداكي تفي "\_

خاص طور برعلم حدیث میں توان کا بیپایہ ہے کہ تھاظ حدیث میں شار کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابوالمحاس حینی اور علامہ سیوطی فی "تذکرة الحفاظ" پر جوذیل کھے ہیں اس میں ان کا تذکرہ کھا ہے اورخود امام ذہبی نے "تذکرة الحفاظ" کے خاتمہ میں جہاں این متازشید بنے حدیث اور دفقائے ورس کا تعارف کرایا ہے وہاں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔

شعروخن كابهم اذوق تفاليكن آپ كي نظم متوسط درجه كي موتي تقي ينمونه كلام ملاحظه مو

. تمر بنا الایام تتری و نما

نساق الى الا حال و العين تنظر

فلا عائد ذاك الشباب الذى مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر

(ون پیاپے گزرتے جاتے ہیں اور ہم آئکھول دیکھے موت کی طرف ہنکائے چلے جارہے ہیں۔سواب نہ تو وہ گزری ہوئی چوانی لوٹ کرآ سکتی ہے اور نہ یہ کدورت بحرا ہڑھا یا زائل ہونے والا ہے۔)

تير \_معرمين اكر "ذاك الشباب" كى بجائ "صفو الشباب" بوتا توبدا بليغ بوتا\_

علاء کا آپ کی خدمت میں خراج محسین: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَلَ مَا فَظَارَ بِنِ الدّبِنِ عُراقَى التّوفى ٢٠٨ه سے سے نیادہ وسیج الاطلاع اور ابن رافع اور سینی ان چاروں معاصرین میں کون سب سے بڑا ہے؟ حافظ عراتی نے جواب دیاان میں سب سے زیادہ وسیج الاطلاع اور انساب کے عالم تومغلطای میں اور سب سے زیادہ متون و تواریخ کے حافظ ابن کیٹر ہیں اور سب سے زیادہ طلب حدیث میں کلنے والے اورموتلف ومختلف کے عالم ابن رافع ہیں اورسب سے زیادہ شیوخ معاصرین سے باخبراور تخ تے کے واقف حسینی ہیں۔

اور حافظ ذہبی نے "المعجم المحتص" میں ابن کیر کا ذکر ان الفاظ سے شروع کیا ہے: الا مام المفتی المحدث البارع فقیہ معفن ومحدث متقن مفسر اور' تذکرة الحفاظ' کے خاتمہ میں ان القاب کے ساتھ یادکرتے ہیں: الفقیہ المحدث وی الفصائل اور اس کے بعد لکھتے ہیں: وله عنایته بالر حال و المتون والفقه حرج و ناظر و صنف و فسر و تقدم - ''ان کورجال' متون حدیث اور فقہ کے ساتھ اعتنا ہے' انہوں نے احادیث کی تخریح کی مناظرہ کیا' تصنیف کی تفیر کھی اور آگے بردھ گئے۔

اورحافظ حینی کان کے بارے میں بیالفاظ ہیں: "الشیخ الامام الحافظ المفید البارع\_" اورحافظ سیوطی فرماتے ہیں: "الامام المحدث ذو الفضائل" اورعلامه ابن العما و لکھتے ہیں الحافظ الكبيراورحافظ ابن فى ١٦٨ه هجوآپ كے نامورشا كروہيں، بيرائے ظاہركرتے ہیں

"احفظ من ادر كناه لمتون الاحاديث و اعرفهم بحرحها ورجالها وصحيحها و سقيمها و كان اقرانه و شيوحه يعترفون له بذلك وما اعرف انى اجتمعت به على كثرة ترددى اليه الا واستفدت منه."

"هم ن جن لوگول كو پايا ان سب ميل وه متون احاديث كسب سے بڑے حافظ اور جرح اور رجال اور شيخ اور ضعيف كسب سے زياده بچيانے والے تقے اور اس بارے ميل ان كے معاصرين اور اسا تذه بھى ان كے معترف تھے اور جھے يا وہ بين کہ باوجود ميرے كثرت سے آپ كى خدمت ميں حاضر ہونے كے بھى ايبا اتفاق ہوا ہوكہ ميں آپ سے ملا ہوں اور استفاده نه كرسكا ہوں۔"

اور حافظ ابن ناصرالدين الدمشق "الرو الوافر" بين ان كا تذكره اس طرح شروع كرتے بين "الشيخ الامام العلامة الحافظ عماد الدين ثقة المحدثين عمدة المورحين علم المفسرين"

اور حافظ ابن جرعسقلانی (جن کے متعلق صاحب ''کشف الطعون' نے لکھا ہے کہ 'ان کاعلم لوگوں کے اظہار محائب میں براتھا اور زبان اچھی تھی' کاش معاملہ الثابوتا کہ خوبی باتی رہتی ) ان کوبھی امام ابن کثیر کے متعلق اتناتسلیم ہے کہ: "و اشتغل بالحدیث مطالعة فی متونه ور حاله "حدیث کے متون اور رجال کے مطالعہ میں مشغول رہے تاہم اپنی عاوت کے مطابق بیر یمارک کر گئے ہیں: ولم یکن علی طریق المحدثین فی تحصیل العوالی و تمیز العالی من النازل و نحن ذلك من فنونهم و

'' بیعالی اسانید کی تخصیل اور عالی و نازل کی تمیز اورای تتم کے دیگر فنون میں جومحدثین کے خاص فن ہیں' محدثین کی طرح نہ تیخ بلکہ بیتو فقہاء کے محدث تتے۔''

لیکن حافظ سیوطی نے اس کا برواا حجھا جواب دیا ہے وہ فر ماتے ہیں:

انما هو من محدثي الفقهاء\_"

"قلت العمدة في علم الحديث معرفة صحيح الحديث و سقيمه و علله واختلاف طرقه رجاله جرحا و تعديلاً واما العالى والنازل و نحو ذلك فهو من الفضلات لا من الاصول المهمة\_"

'' میں کہتا ہوں اصل چیز علم حدیث میں سیج اور تقیم کی پیچان اور علل اور اختلاف طرق کاعلم اور رجال کی جرح و تعدیل سے

واتفیت ہے رہاعا کی ونازل وغیرہ سوبیزا کدیس داخل ہیں نہ کہ اصول مہمہ میں ۔''

''اگر چہ حافظ ابن کثیر اور علامہ محدث زاہد الکوثری لکھتے ہیں : پرمتون حدیث کے حفظ کرنے کا زیادہ غلبہ تھا۔لیکن ان کی حیثیت اتی گری ہوئی بالکل نہ تھی کہ وہ طبقات رواۃ اوران کے احوال کی معرفت کے اعتبار سے عالی و تازل کی بھی تمیز نہ کر سکتے ہوں بلکہ یہ بات تو ایسے محف پر بھی مخفی نہیں رہ سکتی جو علم رجال میں ان سے بدر جہا کمتر ہواور بھلا یہ س طرح ہوسکتا تھا جب کہ وہ ایک طویل مدت تک مزی کی خدمت میں برابر حاضر رہے اور انتمال کے جمع کرنے پر گئے رہے' اور حافظ ابن حجرکی اندرونی با تیں ان لوگوں کے تذکرہ میں کھل حاتی ہیں جوفضل و کمال میں مشہور ہیں۔''

مورضین نے حافظ ابن کثیر کے حافظ اور فہم کی خاص طور پر تعریف کی ہے۔ ابن العماد لکھتے ہیں: 'کان کثیر الاستحضار قلیل النسیان ؛ حید الفهم۔"

شیخ الا ملام امام ابن تیمیه سے خصوصی تعلق: ﴿ ﴿ ﴿ اخْرِمِن بِدواضّح کردینا ضروری ہے کہ حافظ ابن کثیر کو اپنے استاذ علامہ ابن تیمیہ سے تیمیہ سے خصوصی تعلق تھا جس نے آپ کی علمی زندگی پر گہرااثر ڈالاتھا اورائ کا نتیجہ ہے کہ آپ بعض ان مسائل میں بھی امام ابن تیمیہ سے متاثر تھے جن یں وہ جمہورسلف سے متفرد ہیں۔ چنانچہ ابن قاضی ہمہد اپنے ' طبقات'' میں لکھتے ہیں:

"كانت له خصوصية بابن تيمية و مناضلة عنه و اتباع له في كثير من ارائه و كان يفتي برأيه في مسئلة الطلاق وامتحن بسبب ذلك و اوذي\_"

''ان کوابن تیمیہ کے ساتھ خصوصی تعلق تھا اوران کی طرف سے لڑا کرتے تھے اور بہت ی آ راء میں ان کی اتباع کرتے تھے۔ چنانچہ طلاق کے مسئلہ میں بھی انہی کی رائے پرفتو کی دیتے تھے جس کے نتیج میں آز مائش میں پڑے اور ستائے گئے۔''

لفقدك طلاب العلوم تاسفوا و جادوا بدمع لا يبيد غزير ولو مزحوا ماء المدامع بالدما لكان قليلا فيك يا ابن كثير ورائس المرامع المر

آ نسوؤں کے ساتھ لہوبھی ملادیتے تب بھی اے ابن کثیرٌ تمہارے لئے پیٹھوڑے تھے۔''

بہماندگان میں دو صاحبز ادے بڑے نامور چھوڑے تھے ایک زین الدین عبدالرحمٰن جن کی وفات ۹۲ کے میں ہوئی اور دوسرے بدرالدین ابوالبقاء محمد۔ بیبڑے پایہ کے محدث گزرے ہیں۔انہوں نے ۴۰۸ھ میں بمقام رملہ وفات پائی ہے۔ان دونوں کا

ذكر حافظ بن فهدنے اپنے ذیل میں بسلسلہ و فیات کیا ہے۔

تصنیفات: کی کی آپ نے تفییر' حدیث' سیرت اور تاریخ میں بڑی بلند پایہ تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ یہ آپ کے اخلاص کاثمرہ اور حسن نیت کی برکت تھی کہ بارگاءَ ایز دی ہے ان کوقبول عام اور شہرت دوام کی مندعطا ہوئی ۔موزعین نے آپ کی تصانیف کی افادیت اور ان کی قبولیت کا ذکر خاص طور سے کیا ہے۔ ذہبی لکھتے ہیں: "ولہ تصانیف منیدۃ" ابن حجر کہتے ہیں:

"سادت تصانيفه في البلاد في حياته وانتفع الناس بها بعد وفاته\_"

''ان کی زندگی میں ان کی تصانیف شہرشہر جا پہنچیں اور ان کی وفات کے بعدلوگ ان سے نفع اندوز ہوتے رہے۔''

اورشوكاني لكهة بين: "وقد انتفع الناس بتصانيفه لا سيما التفسير-"

''لوگول نے ان کی تصانیف خصوصاتفیر سے نفع اٹھایا۔''

آپ کی جن تصانیف پرہمیں اطلاع مل سکی وہ حسب ذیل ہیں۔

ا تفسیر القرآن العظیم: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِن عَلَقَ عَافَظ سِيوطي تَقْرَحُ كُرتِ مِين كَه "لَم يؤلف على نمطه مثله" (اس طرز پر دوسری تفسیر نبین که هنگی -) اور محدث کوثری فرماتے ہیں: "مغو من افید كتب التفسیر بالروایته"

'' يتفير بالروايعة مين سب سے زياده مفيد كتاب ہے۔''

اورقاضى شوكانى لكھتے ہيں:

"وقد حمع فيه فاوعى، ونقل المذاهب والاحبار والاثار و تكلم باحسن كلام وانفسه\_" "اس ميں جمع كيا اورخوب محفوظ كرديا، نما المب نقل كئ حديثيں لكھيں، آثار درج كئے اور بہت ہى عمده اور نہايت نغيس كلام فرمايا\_،

مصنف اس کتاب میں سب سے پہلے تغییر القرآن بالقرآن کے اصول پر ایک آیت کی تغییر ای مضمون کی دوسری آیات کی روشی میں کرتے ہیں چرمحدثین کی مشہور کتابوں سے اس کے بارے ہیں جوا حادیث مردی ہیں ان کونقل کر کے ان کی ا بانید و رجال پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں اور اس کے بعد آٹار صحابہ و تا بعین کولاتے ہیں۔ حافظ ابن کشر کا بیسب سے بڑاعلمی کا رامہ ہے کہ انہوں نے تغییر اور تاریخ سے اسرائیلیات کو بہت بچھ چھانٹ کر علیحدہ کردیا ہے۔ اور سچ بیہ ہے کہ اس اہم کام کے لئے ان جیسے بالغ نظر محدث ہی کی ضرورت تھی۔ بیا تنابڑا کام ہے کہ اگر ان کی علمی خدمات میں صرف یہی خدمت ہوتی تب بھی وہ ان کے فخر کے لئے کافی تھی۔ الحمد لله یہ کتاب متداول اور بار ہا طبع ہو پھی ہے۔

۲۔البدایہ والنہایہ: ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ تاریخ میں ان کی بیش بہاتصنیف ہے اور مصر سے طبع ہوکر شائع ہوچکی ہے۔اس میں ابتدائے کا نئات سے لے کواحوال آخرت تک درج ہیں 'پہلے انبیاء علیم الصلوٰ قوالسلام اورامم ماضیہ کا ذکر ہے پھر سیرت نبویہ کا بیان ہے اور اس کے بعد خلافت راشدہ سے لے کراپنے عہد تک کی مفصل تاریخ لکھی ہے۔ پھراشراط الساعۃ اوراحوال آخرت کا بیان ہے۔اس تاریخ میں بھی امام موصوف نے غرائب منا کیراوراسرائیلیا ت کوچھانٹ دیا ہے۔صاحب کشف الطنون لکھتے ہیں:

"اعتمد في نقله على النص من الكتاب والسنة في وقائع الالوف السالفة و ميزبين الصحيح والسقيم والخبر الاسرائيلي وغيره\_"

''گذشتہ ہزار ہاسال کے وقائع میں کتاب وسنت کی تصریح پراعتاد کیا ہے اور سیح' ضعیف اور اسرائیلی روایات وغیرہ کوجدا کردیا ہے۔''

مورخ ابن تغری بردی اس تاریخ کے متعلق لکھتے ہیں: "هو فی غایته المحودة۔" (بینهایت بی خوب ہے)۔امام علامہ حافظ بدرالدین محمود بینی حنی شارخ بخاری نے اپنی تاریخ میں زیادہ ترای کتاب پراعتاد کیا ہے اور حافظ ابن جر نے اس کا اختصار بھی کیا ہے۔ کشف الظنون میں ہے کہ محمود بن محمد بن ولشاد نے "البدایه والنهایه" کا ترکی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ اس تاریخ میں واقعات اور وفیات دونوں درج ہیں۔سیرت نبویدگا حصہ خاص طور پرسب سے بہتر ہے گر بے شارمشا ہیر علاء کا تذکرہ درج کتاب ہونے سے رہ گیا ہیں۔ ہے ہیں مصنف کی وفات سے سال قبل تک کے حالات آگئے ہیں۔

سر الكميل في معرفة القات والضعفاء والمجاميل: ﴿ مَلَ صاحب ' كشف الظنون ' نے اس كتاب كانام "التكمله في اسماء النقات و الضعفاء "كلامين فودمصنف نے ' البدايه والنهائي اور' اختصار علوم الحديث ' ميں يهى نام كلها ہے۔ يه كتاب جيئا كه نام سے ظاہر ہے فن رجال ميں ہے اور حسب تقريح حافظ مين پائج جلدوں ميں ہے۔ اس ميں مصنف حافظ مزى كى ' تهذيب الكمال ' اور حافظ ذہى كى ' ميزان الاعتدال ' كوجم كرديا ہے اور جا بجا اپن طرف سے اس ميں مفيدا ضافے بھى كئے ہيں۔ خودمصنف كى رائے اس كتاب كے بارے ميں بيہے ۔

"وهو انفع شئى للفقيه البارع و كذلك المحدث\_"

"سیان چیزوں میں سے ہے کہ جو ما برفقیہ اور ای طرح ایک محدث کے ساتھ بہت زیادہ فقع بخش ہے۔"

۳-البدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن: که که یک کتاب ہے جو'نجامع المسانید' کے نام سے مشہور ہے۔مصنف نے اس میں مندام احمدابن خبل مند بزار مندابی یعلی مندابن ابی شیباور صحاح ستدی روایات کوجع کر کے ان کوابواب پر مرتب کردیا ہے۔محدث کوثری کھتے ہیں: "هو من انفع کتبه۔" (بیان کی تصانیف میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے)۔اس کتاب کا قلمی نسخہ "دارالکتب المصرین موجود ہے۔

۵ - طبقات الثبا فعید: 🌣 🌣 اس میں نقهائے شا فعیہ کا تذکرہ ہے۔اس کا قلمی نسخہ شیخ محمد بن عبدالرزاق حزہ نے شیخ حسین باسلامہ کے پاس دیکھاہے جو مکہ مکرمہ میں مجلس شور کی کے رکن تھے۔

۲ \_ مزاقب الثافعى: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِن الدام ثافعي كه حالات مين بُ مصنف نه اس كاذكر "البدايه والنهاية" مين امام ثنافعي كي تذكره من كياب أس كالممي ننوي من الواضح النفيس في من كياب أس كالممي ننوي من الواضح النفيس في مناقب الامام ابن ادريس" كلماب \_ \_

۷- تخ تج احادیث ادلیة التنبیه: - ۸ - تخریج احادیث مختصراین الحاجب: 🖈 🖈 ''التنبیه'' اور' مخضر'' پیدونوں کتامیں وہی

ہیں جن کومصنف نے عہد طالب علمی میں حفظ کیا تھا۔ان دونوں کتابوں میں کتب حدیث ہے تخریج بھی لکھی ہے۔ 9\_شرح میج بخاری: 🏗 🌣 اس کی تصنیف بھی شروع کی تھی گرناتمام رہ گئے۔''کشف الظون' میں ہے کہ صرف ابتدائی کلا ہے کی

شرح ہے۔مصنف نے اس کا ذکر ' اختصار علوم الحدیث' میں کیا ہے۔

١٠ - الاحكام الكبير: 🏠 🏠 بيكتاب بهت بوك بيانے پراحادیث احكام میں لکھنی شروع كی تھی، محر كمتاب الجح تا. لکھ سکے تمام ندكر سكے مصنف نے''اختصارعلوم الحديث'' ميں اس كتاب كا بھى ذكر كيا ہے۔

اا اختصار علوم الحديث: 🖈 🏠 نواب صديق حسن عان ني المنج الوصول في اصطلاح احاديث الرسول من من اس كانام "الباعث الحسنيف على معرفة علوم الحديث "كها ب- بيعلامه ابن صلاح التوفى ١٨٣٣ هاكى مشهور كتاب "علوم الحديث "معروف بير"مقدمه ابن

ملاح'' کا جواصول حدیث میں ہے اختصار ہے۔مصنف ؒ نے اس میں جابجامفیداضافے کتے ہیں۔حافظ ابن جرعسقلانی اس کتاب كم تعلق لكهيت بين: "وله فيه فوائد\_" (اس كتاب مين حافظ ابن كثيرك بهت سافا دات بين -)

۱۲\_مندالیخین : 🖈 🌣 اس میں شیخین لینی حضرت الو بکر وعمر رضی الله عنها سے جو حدیثیں مروی ہیں ان کوجع کمیا گیا ہے۔مصنف نے "اختصار علوم الحديث" ميں اپني ايک تصنيف" مندعمر رضي الله عنه" كا ذكر كيا ہے۔ بيمعلوم نه ہوسكا كه آيا وه متعقل عليحده كتاب ہے يا

ای کا حصہ ثانی ہے۔

السيرة النبولية: 🏠 🏠 بيسيرت يربدى طويل كتاب ہے۔

۱۴ الفصول في اختصار سيرة الرسول: 🏠 🏠 بيسيرت برايك مختركتاب ہے مصنف نے اس كا ذكرا بي تغيير ميں سورة احزاب کے اندر غزوہ خندق کے بیان میں کیا ہے۔اس کتاب کا قلمی نسخہ مدینہ منورہ میں کتب خانہ ﷺ الاسلام میں موجود ہے۔

10-كتاب المقدمات : المن المراسكا وكرمصنف في "اختصار علوم الحديث اليس كيا ي-

١١ مخضر كتاب المدخل للبيهقي: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّم اللَّهُ الل الحارالاجتهاد في طلب الجبهاد: 🖈 🖈 جب فرنگيوں نے قلعه 'ايس' كامحاصره كيااس وقت آپ نے بيرساله امير منجك كے لئے

لکھا۔ بیرسالدمفرے چھپ کرشائع ہوچکا ہے۔

۱۸ ـ رسالة في فضائل القرآن: 🌣 🌣 په رساله بهي تغییرا بن کثیر کے ساتھ مطبع المنارمصر میں طبع ہو چکا ہے۔

۱۹۔مندامام احمد بن خنبل کوبھی حروف پرمرتب کیا تھااوراس کے ساتھ طبرانی کی''معجم''اورابویعلی کی''مند'' سے زوائد بھی درج کئے تھے۔ امام ابن کثیر کی تمام تصانیف میں بیخو بی عیاں ہے کہ جو کچھ لکھتے ہیں نہایت تحقیق کے ساتھ لکھتے ہیں اور مفصل لکھتے ہیں عبارت

مہل اور پیرایۂ بیان دکش ہوتا ہے۔

# حضرت مولا ناجونا گڑھی رحمہاللّٰدعلیہ کے مخضرحالات

تغییر محمدی کے مؤلف حضرت مولا نامحمہ جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کاشار برصغیر بعنی پاک دہند کے ان مایہ نا زعلائے حدیث میں ہوتا ہے جوا پے علمی کمالات وینی و جاہت علمی کردار 'حسن صورت وسیرت اور مجاہدا نہ کارنا موں سے اپنے ہم عصر علماء پر اس طرح چھائے ہوئے تھے جس طرح تمام ستاروں پر بدر (چودھویں رات کا جائد) کی ردشنی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔

ابتدائی حالات: ﷺ مولانا کانام'' محر'' والد ماجد کانام ابزاہیم' سال ولادت ۱۸۹۰ء ہے۔ آپ کا وطن مالوف کاٹھیا واڑ کامشہور شهر جونا گڑھ ہے' جومتحدہ ہندوستان میں اسلامی ریاستوں میں شار ہوتا تھا۔ آپ اس علاقہ کی مشہور مسلم قوم میمن سے تعلق رکھتے تھے۔

آپ کے والد ما جدتا ہر تلہ ہونے کی حیثیت سے مشہور تھے۔حضرت مولا نامرحوم من شعور کو پہنچتے ہی دینی علوم کی طرف را غبہ ہو سے ۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی میں مولا نا عبداللہ جونا گرھی سے حاصل کی۔ اس وقت دبلی ہندوستان کی مادرعلم تھی اندرون ملک کے علاوہ ہیرون ملک ہے کہ ہونی ان کے علمی اثر ات ابھی پچھے بھی باتی تھے 'حضرت الا مام علاوہ ہیرون ملک ہے کہ بات کو صال آ رعلمی ہیاں آ رعلمی ہیاں آ رعلمی ہیاں ہے اس بجھائے تھے۔ خاندان ولی الہی کے علمی اثر ات ابھی پچھے بھی باتی تھے 'حضرت الا مام سید نذر سین محدث و والوی رحمة اللہ علیہ کو وصال فرمائے تقریباً دس بارہ سال کا ہی عرصہ گزرا تھا' دبلی کا علمی شہرہ سنا تو دل میں ایک زیروست اشتیات پیدا ہوا' والد ہزر گوار آپ کو اپنی آ تھوں سے اوجھل کرنے کے لئے ہرگز تیار نہ سے' گر ہونہا رفر زند کاعلمی اشتیات ون مدن ترقیا۔

ریکی میں نشریف آوری: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ یَنْ اِیْ آپ نِ ۱۹۱۲ و میں دیلی کارخ کیا'' مرسدامینیہ' دیلی میں مشہوراورمرکزی حیثیت رکھتا تھا۔

آپ نے اپناعلمی سامان سز'سب سے پہلے پہیں کھولا۔'' مدرسدامینیہ' کے ارباب حل وعقد چونکہ تقلیدی قیو دو حدود میں گھرے ہوئے سے اور ادھ عمل و ہالحدیث کا جذبہ رگ و پ میں سمیا ہوا تھا۔ اس لئے'' مدرسدامینیہ' کے فضاراس ندآ سکی اور جلد ہی اس کو چھوڑ کر عالمین بالحدیث کے مشہور دینی وعلمی مرکز صدر بازار میں مولا ناعبدالو ہاب ملتانی رحمۃ الله علیہ کے مدرسہ' دارالکتاب والسنہ' میں داخل ہو کئے جہاں جاتم دوران جناب شخ حافظ حمیداللہ صاحب رحمۃ الله علیہ کی علاء نوازی اور غرباء پروری اپنی مثال آپ تھی۔ آپ نے پہل ستقل طور پر درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت دیلی میں مولا ناعبدالرحیم صاحب غزنوی رحمۃ الله علیہ سے بنی یافتہ عالمین بالحدیث کامرکز تھا' آپ نے اس علمی مرکز سے بھر پوراستفادہ کیا۔ حدیث کی بعض کتابیں مولا ناعبدالرشید صاحب رحمۃ الله علیہ (مقیم بالحدیث کامرکز تھا' آپ نے اس علمی مرکز سے بھر پوراستفادہ کیا۔ حدیث کی بعض کتابیں مولا ناعبدالرشید صاحب رحمۃ الله علیہ (مقیم بالحدیث کی اور مولا نا عبدالرشید صاحب رحمۃ الله علیہ (مقیم بالحدیث کی اور مولا ناعبدالرشید صاحب رحمۃ الله علیہ (مقیم بالے عبائی خواری کی اور مولا نا عبدالرشید صاحب رحمۃ الله علیہ الله علیہ مولا ناعبدالرشید صاحب رحمۃ الله علیہ المولیہ کی اور مولا نا عبدالرشید صاحب غزنوی رحمۃ الله علیہ المولیہ کی اور مولا نا عبدالرشید صاحب غزنوی رحمۃ الله علیہ اس کی جو سے پر ھیں۔

منطق وغیرہ علوم عقیلہ دیلی کے مشہور استاذ مولا نامحہ اسحاق صاحب سے حاصل کی۔مولا نامحہ اسحاق صاحب کی عمر کا بیآ خری ان مقا۔مولا نامحہ اسحاق کی رحلت کے بعد آپ نے مولوی محمہ ابوب صاحب پراچہ دیمۃ اللہ علیہ سے منطق کی تحلیل کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے دیلی میں مبحد اہل حدیث اجمیری گیٹ کو اپنی مستقل سکونت کے لئے منتخب کیا اور وہاں ' مدرسہ محمہ بین' کی با قاعدہ بنیا دوالی۔''مدرسہ محمہ بین' کو شائقین علوم نبوبہ کا مرکز قرار دیا' مدرسہ میں آپ نہا ہے مستعدی سے درس و قدریس کو آخری عمر تک سرانجام بنیا دوالی۔''مدرسہ محمہ بین' کوشائقین علوم نبوبہ کا مرکز قرار دیا' مدرسہ میں آپ نہا ہے مستعدی سے درس و قدریس کو آخری عمر تک سرانجام

یے رہے۔

عدیم المثال خطیب: ﴿ ﴿ ﴿ خطیب البند حضرت مولانا محمد صاحب محدث رحمة الله علیه کوالله تعالی نے خطابت کا ایسا ملکه اور قدرت عطا فر مائی تھی کہ وہ ہر موضوع پر نہایت جامع اور مدلل ومؤثر خطا فرماتے تھے۔ آپ کی آ واز میں الی کشش اور تا چیرتھی کہ خطبہ مسنونہ شروع کرتے ہی سامعین پر رفت طاری ہو جاتی اور بعض بے اختیار ہو کرزار وقطار آنسو بہانے لگتے تھے اور خطبہ سے متاثر ہو کہ کتنے علانیة تا بہ ہوتے تھے۔ آپ کے مواعظ اور تو حیدی خطاب نے ہندوستان میں تقلید جامد اور شرک و بدعات کی بساط الٹ ڈ الی اور بلا مبالغہ لاکھوں آ دمی شرک و بدعات سے تا ئب ہو کر سے موحد اور شبع سنت بن گئے۔

آپ کا چېره نورانی اورشکل وصورت ایسی موہنی اور پسندیده تھی کہ جس کی نظر پڑتی بلاا متیاز مسلک آپ کا معتقداور گرویده ہوجا تا' اس پرآپ کاعمل بالحدیث اوراتباع سنت کا جذبہ سونے پرسہا گے کا کام دیتا۔

وفات: ﴿ آپ آپ اپنی عمر کے بچاس سال پورے کر کے کیم صفر ۱۳۱۰ مطابق ۱۹۳۱ء اپنے آبائی وطن جونا گڑھ میں اچا تک حرکت قلب بند ہوجانے سے انتقال فرما گئے۔ (انا لله وانا اليه واجعون)۔ آپ کی وفات پرمولانا ابوالعارف شاداعظمی مؤی نے حسب ذیل تاریخ کھی:

آ ه حضرت العلا مهمولا نامجمه جونا گڑھی

لقد مات في الوطن المبارك وفقه سمى رسول الله شيخ محمد فقال بقلب الحزن شاد مورخا تخلى الى الله الحميل محمد

علامه مرحوم کی وفات پرنصف صدی سے زیادہ طویل عرصہ گذرر ہاہے لیکن ان کے علمی برکات اور صدائے تن کی گونج پورے ہندویا ک میں سائی دیے رہی۔ اللهم اغفرله و ارحمه و عافه و اعف عنه و اکرم نزله و و سع مد حله۔ آمین۔

بِ مثال کصنیفی خد مات: کہ کہ اللہ تعالی نے مولا نامجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جونا گڑھی کو درس و تدریس اور خطاب کے ساتھ ساتھ تعنیف و تالیف کا نہایت عمدہ ذوق عطا فر مایا تھا۔ آپ نے اپنے قلم سے شرک و بدعت کی بیخ کنی کے لئے تلوار کا کام کیا اور برصغیر کے طول وعرض میں تصلیے ہوئے شرکیہ مراسم اور تقلیدی جود کو پاش پاش کر ڈالا 'حق کے اس جواب مردسپاہی نے توحید و سنت کے ہرمخاذ سے دین حق کی حمایت کی ہے ایک ماردوزبان میں۔ وین حق کی جمایت کی۔ آپ کے قلم الحمیب سے جوشا ہکا رعلی اور حقیقی رسائل اور اعلیٰ کتا ہیں مرتب ہو کر شائع ہوئیں وہ اردوزبان میں۔ وین علوم کا بڑا قابل فخر سرمایہ ہیں جس کے باراحسان سے اردود نیا بھی سبکدوش نہیں ہو گئی۔ آپ کی اکثر کتا ہوں کے نام کو نظر 'محمدی' پر سے مشائ صلو ہ محمدی' ذکو ہ محمدی' رکت محمدی' جمدی' میں تین شہ پارے ایسے ہیں جن پر پوری ملت اسلامیہ پاک رسائل اور کتا ہوں کی تعداد سوسے زیادہ ہے' لیکن آپ کی ان علمی یادگاروں میں تین شہ پارے ایسے ہیں جن پر پوری ملت اسلامیہ پاک و ہند کو بجا طود پر ہمیشہ نا زر ہےگا اور یہ کتا ہیں تاریخ کے ہردور میں اپنے عظیم مؤلف کے نام کوزندہ اور دوشن رکھیں گی۔

اول: -امام ابن قیم رحمة الله علیه کی مشہور اور نامور کتاب' اعلام الموقعین' جودین محمدی کے بیجھے: اور دین حق کی معرفت کے لئے ایک جامع دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے '' دین محمدی' کے نام سے اس کا اردو میں تر بمدکر کے امت محمدیہ (علی صاحبها الصلاۃ واتسلیم) پرایساا حسان عظیم کیا ہے جسے بلاشبر رہتی دنیا تک' ہمیشہ وعلمی و فدہمی حلقوں میں یاد کیا جاتار ہے گا۔

## امام الهندمولا ناابوالكلام آزادكا نامهمبارك بنام مولا نامحد جونا كرهى

اعلام الموقعین کے ترجمہ کے بارہ میں امام البند مولا نا ابوالکلام آزادر حمة الله علیہ نے بنام مولا نامحمر صاحب رحمة الله علیه یول والا نامه وقطر از فرمایا:

''جی فی اللہ ا' السلام المیکی ورحمۃ اللہ بھے معلوم ہوا کہ آپ نے حافظ قیم گی' اعلام الموقعین'' کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ جھے اس فیر سے نہایت خوثی ہوئی۔ عرصہ ہوا میں نے بعض عزیز وں کو جو ترجمہ کے لئے دلچپی رکھتے ہیں اس کام پر لگایا تھا کہ شخ الاسلام ابن قیم کی مصنفات اردو میں منتقل کریں۔ چنا نچے فتخب کتابوں میں اعلام بھی تھی لیکن ضخیم ہے اس لئے اس کی نوبت نہ آئی ۔ مختصرات ثما تکع ہو گئیں اب آ پ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں تو میں کہوں گا آپ نے ایک نہایت موز وں کتاب ترجے کے لئے فتخب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید تو فیق کا رعطا فر مائے۔ مباحث فقہ وحدیث میں متاخرین کا کافی ذخیرہ موجود ہے لیکن اس سے بہتر اور اصلاح کوئی کتاب نہیں' اس کا اردو میں ترجمہ کردینا اس گوشے کی تمام ضرورت بیک دفعہ پوری کردیتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اس کی خبر نہیں مرورت اگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے ہے۔ اس طبقہ میں بہت سے لوگ ذہبی ذوق سے آشنا ہو چکے ہیں لیکن صحیح مسلک کی خبر نہیں رکھتے اور عربی سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے براہ راست مطالعہ نہیں کر سکتے' اگر' اعلام الموقعین' اردو میں شائع ہوگی تو ان کی فہم رکھتے اور عربی سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے براہ راست مطالعہ نہیں کر سکتے' اگر' اعلام الموقعین' اردو میں شائع ہوگی تو ان کی فہم واصیرت کے لئے کافی موادمہیا ہوجائے گا۔ میں نہایت خوش ہوں گا اگر اس کے ترجمہ کی اشاعت میں آپ کو پچھ مدود سے سکوں۔ واسیرت کے لئے کافی موادمہیا ہوجائے گا۔ میں نہایت خوش ہوں گا اگر اس کے ترجمہ کی اشاعت میں آپ کو پچھ مدود سکوں۔ (ایوالکلام کان اللہ له' از کلکتہ)

''اعلام کا ترجمہ شائع ہوا اور اکا برملت وعلائے امت کے ہاتھوں میں پہنچا۔مطالعہ کے بعد حضرت امام الہند نے جووالا نامہ ارقام فرمایا اس کامطالعہ پیجئے' اس سے آپ کواندازہ ہوگا کہ حضرت مولانا محمد مرحوم کے اس کا عظیم کی اہمیت کیا ہے۔

## امام البندمولانا آزاد كادوسرانا مهمبارك بنام مولانا محمر مرحوم

" جی فی اللہ" السلام علیم \_ " اعلام الموقعین" کا ترجہ دیکھ کرنہایت خوشی ہوئی \_ مباحث فقہ و صدیث اور حکمت تشریع اسلامی میں متاخرین کی کوئی کتاب اس درجہ محققانہ اور نافع نہیں ہے جس درجہ بیر کتاب ہے ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جز ائے خیر دے کہ اس مفید دینی خدمت برمتوجہ ہوئے \_ میں ان تمام لوگوں کو جو فہ ہی معلومت کا شوق رکھتے ہیں اور اصل عربی کا مطالعہ نہیں کر سکتے مشورہ دوں گا کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں چونکہ اسلام کے اندرونی فدا ہب ومشارب کی چیچد گیوں سے عموماً مسلمان باخبر نہیں ہیں اس لئے بسااوقات ان کا فہ ہی شخف غلط راہوں میں ضائع ہوجا تا ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ ان پرواضح کردے گا کہ حکمت ودانش کی حقیق راہ کن لوگوں کی راہ ہے متعین کتاب وسنت کی یااصحاب جدل وخلاف کی ؟ خودصا حب " اعلام الموقعین" اپ تصیدے" نونیہ" میں کیا خوب فرمائے ہیں:

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف جهالة بين النبى وبين راى فلان (يعن علم دين وي ہے جوقر آن وحديث ميں ہے جومعرفت خداوندي ميں ڈو بے ہوئے فيضان صحبت رسول كے فيض يا فتہ صحابہ گرام کی زبانوں سے فلا ہر ہواہے کسی کی رائے کوسنت وحدیث سے فکرانا' رائے کے غلبے کے لئے دلاک قائم کرنا اور اپی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے رائے کے جمنڈے کے خلاف حدیث بلند کرنے کا نام علم دین نہیں۔)

ضرورت تمی کداس کتاب کا ترجمہ کتاب کی شکل میں شائع کیا جا تا۔ موجودہ صورت حال کا یہ نہایت افسوسناک منظر ہے کہ اس طرح کی فیتی اور ضروری خدمات پراہل خیرواستطاعت کو توجہ نہیں۔ مجھے امید ہے بہت جلدا یہے حالات فراہم ہوجا کیں گے کہ آپ اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کر حکیں گے۔ یہ بھی آپ نے خوب کیا کہ حافظ عما دالدین ابن کیڑ کی تغییر کا ترجمہ شائع کردیا۔ متاخرین کے ذخیرہ تغییر میں یہ سب سے بہتر تغییر ہے۔ امید ہے کہ اصحاب خیرواستطاعت اس کام میں بھی آپ کے مساعدو مددگار ہوں گے۔ (ابولکلام کان اللہ لہ کلکتہ ۲۳۔ ۱۷۔ ۱۷)

دوم: - آپ کی محبوب کتاب''خطبات محمدی'' ہے۔ آپ نے اس کتاب کوایسے خلوص اور محنت سے لکھا کہ اس سے ہزاروں مساجد کے منبر گونخ اٹھے اور لا کھوں گھرانے ترانہ محمدی سے سرشار ہوئے۔خطبات محمدی کا درس' مساجداور دینی مجالس میس آج تک مسلسل اور با قاعدہ دیا جارہا ہے۔

سوم اخبار محرى: - گونال گول تعنینی خدمات کے علاوہ آپ نے اپنے ''اخبار محری' کے ذریعے ملک میں تو حیدوست کی آواز بلندکی۔''اخبار محری' مدت مدید تک برصغیر کے مطلع صحافت پر توحیدوسنت کا آفناب و ماہتاب بن کر چمکنار ہا'جس کی ضیاء پاش کرنوں سے پورا ملک روشن ہوگیا۔

چهارم تفسير محرى: -سيدنا حفرت على رضى الله تعالى عند فرمايا:

رضينا قسمته الحبار فينا لنا علم وللحهال مال لان المال يفني عن قريب وان العلم ليس له زوال

( مرفخص وہی چیز پاتا ہے جواس کی قسمت میں ہوتی ہے علم والوں کوعلم ملتا ہے اور مال والوں کو مال ملتا ہے۔حضرت علی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں ہمیں تو عطید اللی علم ہی پند ہے جواللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔جس کی شان یہ ہے کہوہ

ہمیشہ ہاتی رہنے والا انمول خزانہ ہے اور مال ودولت تمام ختم ہوجانے والی چیزیں ہیں۔)

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فر مان کے تحت آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دین علوم کا جونز انہ حضرت مولا نامحمد رحمته اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں ودیعت فر مایا تھا، جس کے بیشتر حصہ کو اپنے تلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ فر ما گئے وہ ایک ایسالا فانی چشمہ ہمیشہ کے سینہ مبارک میں ودیعت فر مایا تھا، جس کے بیش از میں مندرجہ بالاسطور میں آپ کی علی یادگاریں مثلاً دین محمد ترجمہ اعلام الموقعین 'خطبات محمدی اور اخباری محمدی کا کچھتھارف قارئین کی خدمت میں چیش کر ہے ہیں ۔اب مولا نامرحوم ومغفور کی اہم ترین وین میں مندوں کی خدمت میں چیش کرتے ہیں 'جوتفیر محمدی کے نام سے آنے والی مسلمان نسلوں کے سامنے رکھ گئے ہیں ۔تفیر محمد کیا ہے؟ اس کے متعلق امام الہند مولا تا ابوالکلام آزاور حمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولا تا محمد صاحب متر جم تفیر این کشر کے نام یوں خطاکھا:

" جى فى الله ـ " السلام عليم رحمة الله وبركاته \_ مجهة من كراز حد خوشى موئى كه جناب نے حافظ عماد الدين ابن كثير كى عربي تفسير كا



اردوتر جمہ شائع کیا ہے۔ متاخرین ک ذخیر آنفیر میں بیسب سے بہتر تفییر ہے۔ امید ہے کہ اصحاب خیرواستطاعت اس کام میں بھی آپ کے مساعد و مددگار ہوں گے۔ (ابوالکلام کان الله له از کلکتهٔ ۲۷ فروری۱۹۳۷ء)

مولانا محمد صاحب مرحوم کی بیا ہم ترین یادگار قرآن کریم کی اردوز بان میں ایک بے مثال نادرروزگار تغییر سے اردوز بان میں ایک برمثال نادرروزگار تغییر سے اردوز بان میں قرآن پاک پرایک بہترین کتاب کا اضافہ ہوگیا ہے۔ اگر بیمبارک تغییر وجود میں ندآتی تو اردودال حضرات ایک قیمتی ذخیرہ علم کے مطالعہ سے محروم رہتے ۔ اس تغییر پرمولانا کو جس قدر بھی خراج قسین پیش کیا جائے کم ہے۔ اس تغییر کے آنے سے ہرمسلمان کے لئے سلف صالحین کی روثنی کے مطابق قرآن مجید کا سمجھنا آسان ہوگیا ہے۔ تغییر ابن کی کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا مرحوم نے دبلی کی نہایت پیاری رسلی اردوز بان اختیار فرمائی ہے ترجمہ میں ایسا عام فہم انداز اختیار کیا ہے کہ ترجمہ اور اصل کتاب میں فرق کرنامشکل ہے۔ تفاسیر میں تغییر ابن کثیر کا درجہ ایسان ہے جیسے آسان میں ستاروں کے مقابلہ میں چود ہویں رات کے چاند کو حاصل ہے۔ یا یوں بچھنے کہ کتب احادیث میں جومقام "اصح الکتب بعد کتاب الله" صبح بخاری کو حاصل ہے' ایسانی مقام کتب تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر کو حاصل ہے۔







| ă | ie.          |    | -   |   | ٥  | 20  | -  | 21 | 2   | 2  |          | 0  | -0 |    | 97 | 2        | -   | 4 | 2     | 2  |   | 2  | 2 | 2           | 22 | 2   | æ |     | 92 | 2   |    | 12   | 2 |      | 2 | 9:   | S  | ×  |     | 97  | 2 | M    | 1  | 7   | *  | ×    | Ä   | à   | ì | ź |
|---|--------------|----|-----|---|----|-----|----|----|-----|----|----------|----|----|----|----|----------|-----|---|-------|----|---|----|---|-------------|----|-----|---|-----|----|-----|----|------|---|------|---|------|----|----|-----|-----|---|------|----|-----|----|------|-----|-----|---|---|
| n | $\mathbf{z}$ | in | (ra | æ | ωľ | 140 | Co | 46 | cul | de | $\alpha$ | aC | 90 | Ca | 30 | $\sigma$ | C a | Œ | ত্ৰ ( | CO | C | пŒ | ď | <b>C</b> CC | πG | GI. | c | (C) | q٤ | co. | C. | n ex | O | g (i | • | CO € | CO | CG | 146 | m u | m | ic.u | W. | uet | O. | t CO | 4 0 | W.C |   | Ų |

| ne araa a  |                                                       | तेल दि    |                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 47         | • الحمد كا تعارف ومفهوم                               | ۲۳        | • حمدوثناء کےحقوق کاواحد ما لک                                           |
| 41         | • آمين اور سورهُ فاتحه                                | **        | • حجت تمام رسول الله علية                                                |
| 40         | • اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان                      | *1*       | • بيويارى علماء كاحشر                                                    |
| 44         | • سات کمبی سورتوں کی فضیلت                            | ۲۵        | • تفسير كا بهترين طريقه                                                  |
| 44         | • حروف مقطعات اوران کے معنی                           | ra        | • اہمیت حدیث                                                             |
| 44         | • تحقیقات کتاب                                        | ۲۸        | • اپنی رائے اور تفسیر قرآن                                               |
| ۷۴         | • متقین کی تعریف                                      | ۴4.       | • قرآن حکیم ہے متعلق کچھ معلومات                                         |
| ۷٣         | • ہدایت کی وضاحت                                      | ۳ı        | • آیت کے لفظی معنی                                                       |
| 40         | • ایمان کی تعریف                                      | . ""      | <ul> <li>بسم الله الرحمن الرحيم اور مختلف اقوال اورسورة فاتحه</li> </ul> |
| 44         | • قيام صلوٰة كيابٍ؟                                   | , mm      | • سورهٔ فاتحه کی فضیلت                                                   |
| <b>^</b> • | • مدایت یا نبتالوگ                                    | <b>~r</b> | • لبهم الله با آواز بلندياد بي آواز سے؟                                  |
| ۸۳         | • منافقت کی قشمیں                                     | سهم       | • رسول الله ﷺ كا انداز قرات                                              |
| ۸۵         | • شک وشبه بیاری ہے                                    | بالم      | • فصل بسم الله كي فضيات كايمان                                           |
| 91         | • شب کفراورنفاق کیاہے؟                                | ٣٦        | • الله نے اپنے تمام (صفالی ) نام خور تبحویز فرمائے ہیں                   |
| 96         | • منافقین کی ایک اور پہچان                            | ٣٦        | • الله كمترادف المعنى كوئى نام بيس!                                      |
| 94         | • تعارف اله بزبان اله<br>اوا                          | ĩ۸        | • الرحمٰن اورالرحيم كےمعنی<br>• الرحمٰن اورالرحيم                        |
| 99         | • اثبات وجوداله العلمين<br>- اثبات وجوداله العلمين    | ۵۰        | • الجمدية كي تفسير                                                       |
| 1+1        | • تقیدیق نبوت اعجاز قرآن                              | ۵۱        | • حمد کی تفسیرا قوال سلف ہے<br>خشور                                      |
| 116"       | • خلافت آ دم کامفهوم                                  | ۵۳        | • بہت مجشش کرنے والا بڑامہر بان!<br>حدثہ                                 |
| IIA        | <ul> <li>خلیفہ کے فرائض اور خلافت کی نوعیت</li> </ul> | ۵۳        | • حقیقی وارث و ما لک کون ہے؟<br>·                                        |
| ITT        | • تعارف البيس                                         | ۵۵        | • عبادت كالمفهوم                                                         |
| irr        | • اعزازآ دم عليه السلام                               | ۲۵        | • عبادت اورطلب                                                           |
| 174        | • جنت کے حصول کی شرائط                                | ۵۷        | • حصول مقصد کا بهترین طریقه                                              |
| 174        | • بنی اسرائیل سے خطاب                                 | ۵۸        | • صراط متقیم کیا ہے؟                                                     |
| 184        | • دوغلاین اوریهودی                                    | 4.        | • انعام یافته کون؟                                                       |
| 11-        | • مبلغین کے لئے خصوصی ہدایات                          | 4.        | • مغضوب کون؟                                                             |
|            |                                                       |           |                                                                          |

|             | فض                                                  |             | <b>:</b>                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| rii         | • مدينة منوره أفضل يا مكه مكرمه؟                    | 144         | • صبرکامفهوم                                                                         |
| PPI         | • دعائے ابراہیم علیہ السلام کا ماحصل                | ١٣٣         | • حشر کامنظر                                                                         |
| rrr ·       | <ul> <li>توحید کے دعویے اور مشرکین کاذکر</li> </ul> | 100         | • يهود پياحسانات الهبيري تفصيل                                                       |
| rrr         | • از لی اور ابدی مستحق عبادت الله وحده لاشریک       | الدلد       | • احسان فراموش يهود                                                                  |
| rro         | • الل كتاب كى تصديق يا تكذيب!                       | IMA         | • يهودكون بين؟                                                                       |
| rry         | • شرطنجات                                           | I IM        | • عبد شکن يهود                                                                       |
| rt <u>z</u> | • مشرکین کے اعمال سے بیزاری                         | 100         | • حجت بازی کا انجام                                                                  |
|             |                                                     | 164         | • بلاور بجس موجب عماب ہے                                                             |
|             |                                                     | 101         | • يېودي كرداركا تجزيي                                                                |
|             |                                                     | 109         | • امی کامفہوم اور ویل کے معنی                                                        |
|             |                                                     | 141         | • اوس وخزرج اورد گیر قبائل کودعو اتحاد                                               |
|             |                                                     | IYA         | • خود پیندیبودی موردعتاب                                                             |
|             |                                                     | 179         | • مهله اوریبودی مع نصاری                                                             |
| • *         |                                                     | 14+         | • خصومت ج <sub>بر</sub> ئيل عليه السلام موجب كفروع صبان                              |
|             |                                                     | 120         | • سليمان عليه السلام جاد وكرنبيس تصفح                                                |
|             |                                                     | ۱۸۲         | • جادوگي اقسام                                                                       |
|             |                                                     | ۱۸۵         | • جادواورشعر                                                                         |
|             |                                                     | 114         | • مسلمانو کا فروں کی صو <del>ر</del> کیاس اور زبان میں مشابہ <del>ے سے</del> بچو!    |
|             |                                                     | IAA         | • تبدیلی یا تنتیخ۔اللہ تعالی مختار کل ہے<br>• تبدیلی یا تنتیخ۔اللہ تعالی مختار کل ہے |
|             |                                                     | 19+         | • کثرت سوال حجت بازی کے مترادف ہے!<br>• کثرت سوال حجت بازی کے مترادف ہے!             |
|             |                                                     | 191         | • قومی عصبیت باعث شقاوت ہے<br>• قومی عصبیت باعث شقاوت ہے                             |
|             |                                                     | 192         | • شیطان صفت مغرور یهودی<br>• شیطان صفت مغرور یهودی                                   |
|             |                                                     | 191         | • نصاریٰ اور یہودی مکافات عمل کاشکار!<br>• نصاریٰ اور یہودی مکافات عمل کاشکار!       |
|             |                                                     |             | <ul> <li>کعیصرف علامت وحدت وسمت ہے اللّٰد کا جمال وجلال</li> </ul>                   |
|             |                                                     | 197         | عند مشبہ رف میں میں روس ہے۔ میں میں اور ہوں<br>غیر محد دد ہے                         |
|             |                                                     | 199         | یر حدورہ<br>• اللہ ہی مقتدراعلیٰ ہے کے دلائل                                         |
|             |                                                     | r•1         | • طلب نظاره-ایک حماقت<br>• طلب نظاره-ایک حماقت                                       |
|             |                                                     | r• r        | • آپ نفیحت کی حد تک مسئول میں<br>• آپ نفیحت کی حد تک مسئول میں                       |
|             |                                                     | <b>7.</b> m | • دین حق کا باطل ہے مجھونہ جرم عظیم ہے                                               |
|             |                                                     | r•0         |                                                                                      |
|             |                                                     |             | • امام توحید<br>• تکمل اسلام                                                         |
|             |                                                     | r•0         |                                                                                      |
|             |                                                     | Y•2         | • شوق زیارت اور بردهتا ہے<br>میرین میں حکم                                           |
|             |                                                     | r• 9        | • عبد جومترا دف تقلم ہے                                                              |
|             |                                                     |             |                                                                                      |

## بِنِيْسُالِحُرِاتُكُمُ

جدوثناء كے تقوق كا واحد مالك: ﴿ ﴿ ﴿ ثَمْ تَمَا مِتْعِيْسِ اسَ الله كَ لِيُمْ مِرَاوار بِين جسن نَا بِي كَابِ وَا بِي تَمْدَكُ لِلهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ فَرَايا ''الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِنْبَ '' الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِنْبَ '' الْحَدُدُ لِلهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِنْبَ '' الْحَدُدُ لِلهِ اللّذِي الله الله تعالى كے لئے بى بین جس نے آپ بندے پریقر آن کریم نازل فرمایا وراس میں کوئی بی بی بی وگھو۔ جو بھیشد دین کو قائم رکھنے والا ہے تاکہ الله تعالی کے خت عذاب سے الله کا تغیم لوگوں کو ڈرائے اور جولوگ ایمان لاکرا چھے ممل کرتے بین انہیں اس کے بہترین اور نہی کی والے بدلے کی خوش خبریاں سائے اور جولوگ اپنے بعلم باپ وادوں کی بی سائی باتوں پر الله کی اولاد مائے بین انہیں ہی ڈرائے ۔ یہ بہت بڑی دلی اور محق جوٹ بات ہے جوان کی زبان سے نکل رہی ہے ۔ اے نبی اتم ان کے لئے اپنی جان کی خوش خبر کی انسلام الله کی محت بی انہوں کی انسلام کو اور اند جر سائی کے الله کی محت بی شروع کیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ''الْحَمُدُ لِلْلِهِ الَّذِی سَعَلَ السَّمَانِ فَ وَالله مَعْرَاتِ ہے۔ ''الْحَمُدُ لِلْلِهِ الَّذِی سَعَلَ السَّمَانِ کی وادراند جر سائی الله کی کوری کی اور وائی کی ان کو اور اند جر سائی کی کوری کی اور وائی کی کوری کی انسلام کی کوری کی کوری کی الله کوری کی انسلام کی کوری کی کوری کی کھراتے ہیں۔ ای طرح گلوں کا خاتم بھی اپنی جمد وثناء پر بی کیا۔ الشّکاشر کی گھبراتے ہیں۔ ای طرح گلوں کا خاتم بھی اپنی جمد وثناء پر بی کیا۔

اہل جنت اور اہل جہنم کے انجام کا بیان کر کے ارشاد ہوتا ہے ''وَ تَرَی الْمَلْفِکَة حَآفِیْنَ مِنْ حَوُلِ الْعَرُشِ یُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّهِمُ وَقُضِی بَیْنَهُمُ بِالْحَقِ وَقِیْلَ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ '' یعن تو دیکے گاکہ فرضے عرش خداو تدی کو چاروں طرف ہے گھرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی جمدوثان سیجے وتقدیس بیان کرتے ہوں گے۔ فیصلے حق کے ساتھ ہو چکے ہوں گے اور کہ دیا گیا ہو گاکہ تم تعریفی الله رب الخلمین کے لئے بی ہیں۔ ای لئے الله تعالی کا فرمان ہے ''وَهُو اللّٰهُ لَآ اِلله اِللّٰهُ وَاللهُ الْحَمُدُ فِی الْاُولی وَاللّٰهِ حَرَةِ وَلَهُ الْحَمُدُ فِی اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ عَرُفِي اللّٰهِ اللّٰهِ عَرَقِ وَهُو الْحَمُدُ فِی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَرْقِ وَهُو الْحَمِدُ فِی اللّٰهِ اللّٰهِ عَرْقِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَرْقِ وَهُو الْحَمِدُ فِی اللّٰهِ اللّٰهِ عَمْدُ لِلّٰهِ اللّٰهِ عَرْقِ وَهُو الْحَمِدُ فِی اللّٰهِ اللّٰهِ عَرْقِ وَهُو الْحَمِدُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَرْقِ وَهُو الْحَمِدُ فِی اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَرْقِ مَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَرْقِ وَهُو الْحَمِدُ فِی اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَرْقِ وَهُو الْحَمِدُ فِی اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَرْقِ وَاللّٰهِ وَالْمَالِيّٰ اللّٰهُ الْحَمْدُ فِی اللّٰهِ عَرْقِ وَهُو الْحَمِدُ عَلَى الْمَدُونِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَمْدِ وَ وَاللّٰمِ مِن اللّٰهُ الْحَمْدُ فِی اللّٰهِ اللّٰهِ وَمِی اللّٰهِ اللّٰہُ الْحَمْدُ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَمِلْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمِی اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَمِن اللّٰهُ الْحَمْدُ مَالْ السَمُوتُ وَمِلاءَ الأَرضُ وَ مِلاءَ مَاشَعْتُ مِن شَی بعد اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ الحَمْدُ مَلْ السَمُوتُ وَمِلاءَ الأَرضُ وَ مَلاءَ مَاشَعْتُ مِن شَی بعد اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْحَمْدُ مِن اللّٰهُ السَمُوتُ وَمِلاءَ الأَرضُ وَ مَلاءَ مَاشَعْتُ مِن شَی بعد اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ الْحَمْدُ مِنْ اللّٰهُ السَمُوتُ وَمِلْاءُ الْارْضُ وَ مَلاءَ مَاشَعْتُ مِن شَی مِن شَی اللّٰهُ الْمُنْ ال

''اے اللہ اے ہارے رب تیرے ہی لئے سب تعریفیں ہیں آسان وزیین بھر جانے کے برابراوران کے بعد بھی جس چزکوتو بھردینا چاہے'' ای لئے جنتی لوگ بھی جمد و ثناء کا الہام کئے جائیں گے اوران کے سانس کے ساتھ ہی بلاتکلف اللہ تعالیٰ کی تعریف اوراس کی تنبیج ادا ہوتی رہے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ظیم الثان نعتیں اور اس کی قدرت کا ملہ اس کی زبر وست سلطنت' اس کی مسلسل رحتیں اور اس کے دائی احسان ان کے پیش نظر ہوں گے۔ اس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ''اِنَّ الَّذِیْنَ اَمَنُوا وَ عَمِلُو الصَّلِحْتِ یَهُدِیُهِمُ رَبُّهُمُ بِایُدِمَانِهِمُ تَحُرِیُ مِنْتَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فِي جَنّْتِ نَّعِيْمٍ دَعُواهُمُ فِينَهَا سُبُخنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَمٌ وَاحِرُدَعُواهُمُ اَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ " بعنی ايمان كے ساتھ نيك عمل كرنے والوں كوان كارب ان كے ايمان كى وجہ سے ان نعتوں والى جنتوں كى راه و كھائے گا جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں جن میں ان کی آواز ''سبحانك اللهم'' گونجی ہوگی اور آپس میں سلام کا تحفہ ہوگا -اورگو یاسب کی ایکاریہی

ہوگی کہ سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لئے ہیں جوتمام جہان والوں کارب ہے-

جِت تمام رسول الله عَلَيْكَ: ﴿ ثُلَا لَهُ الذي ارسل رُسُلًا مُبَشِّرِيُنَ وَمُنُذِرِيُنَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُدَّةً بَعُدَ الرُّسُلِ" يعنى الله بى كے لئے تحريف ہے جس نے اپنے رسولوں كوخوش خبرى دينے والے اور خبر داركر نے والے بنا كر بھيجا تا كەرسولوں كة جانے كے بعدلوكوں كى كوئى جحت الله تعالى برباقى ندر ہے-ان رسولوں كاسلسله نبى امى عربى كى مدنى على پرختم كيا جوسب سے زیادہ واضح راہ کی راہنمائی کرنے والے ہیں-آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک جتنے جنات اور انسان ہیں ان سب کی طرف آپ كى رسالت عَمْ مَكَم ہے-جىياكة (آن پاك مِن ہے' فُلُ يَايُّهَ النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ اِلْدُكُمُ حَمِيعًا'' الْخ اے بی! تم كهدو کہا ہے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں- وہ اللہ جو آسان وزمین دونوں کا مالک ہے- جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جوجلاتا ہےاور مارتا ہے۔ پس اے لوگو اہم سب ایمان لاؤاللہ تعالی اوراس کے اس رسول پر جونبی ہیں امی ہیں۔ جواللہ تعالی پراوراس كى تمام باتوں برايمان ركھتے ہيں-لوگو! انبى كى پيروى ميں تمهارى بدايت مضمر ب-ارشادر بانى ب ''لِانُذِرَكُمُ بِهِ وَمَنُ بَلَغَ ' تاك میں تمہیں ڈراؤں اورانہیں بھی جنہیں بیاللہ کا کلام پنچے۔ یعنی عربی، عجمیٰ کالےگورے جس انسان کے بھی بیقر آن پنچے- آنخضرت علیہ اس كے لئے ڈرانے والے ہیں- چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ''وَمَنُ یَّکُفُرُ بِهِ مِنُ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مُوَعِدُهُ'' لینی''اس کے ساتھ کفر کرنے والاجہنمی ہے-''پس جوکوئی قر آن کے ساتھ کفر کرئے وہ بھکم قر آن جہنمی ہے- ایک جگہ قر آن کریم کا ارشاد ہوتا ہے- '' فَلَا رُنِی وَمَنُ يُكَذِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسُتَدُ رِجُهُمُ مِّنُ حَيثُ لَآ يَعُلَمُونَ ٥ " يَعِي الْ جَثلان والول كومير عوال كردو-مي انہیں اس طرح بندر ج کپڑوں گا کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو-رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میری پیٹیبری عام ہے- ہرسرخ وسیاہ کی طرف پیٹیبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ مجاہدٌ فرماتے ہیں یعنی کل جن وانس کی طرف- پس آنخضرت عظیۃ تمام انسانوں اور جنات کی طرف اللہ کے رسول ہیں-سب کوالہ الکریم کی وی اور عزت والے قرآن کوآپ پہنچانے والے ہیں-جس پاک کتاب کے پاس کسی طرف سے باطل پھنگ ہی نہیں سکتا۔ جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کو بیجھنے کی تا کید بھی اس میں کر دی ہے۔ فرمایا کہ ''تم قرآن یاک میں تد براورغور وفکر کیوں نہیں کرتے۔ اگر بیاللہ کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت پچھے اختلاف پاتے''اور دوسری جگه فرمایا''اس مبارک کتاب کوہم نے تیری طرف اتارا تا کہلوگ اس میں غور وخوض کریں اور عقلندلوگ نقیحت پکڑیں'ایک ادر جگہ فرمایا'' بیلوگ قرآن سجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے - کیاان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟''

بیو پاری علاء کا حشر : 🌣 🌣 پس علاء پر واجب ہے کہ کلام اللہ کا مطلب واضح کر دیں اور اس کی سیح تفییر کریں اور اسے با قاعدہ اپنامحور علم بنا ئیں اور سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے' ہم نے کتاب والوں سے عہد لیا کہ وہ اسے بیان کرتے رہیں (اس کے احکامات) چھپا ئیں نہیں لیکن ان لوگوں نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اوراس کے بدلے دنیا طلب کرنے لگے۔ ان کا یہ بیویارنہایت ہی براہے۔''اورجگہ فرمایا''جولوگ اللہ کے عہداورا بی قسمول کو قعور ہے مول کے بدلے بیچتے پھریں'ان کے لئے آخرت میں کوئی حصنہیں-ان سے اللہ

مقدمه تعالی بات چیت نہیں کرے گا'ندان کی طرف نظر رحمت ہے دیکھے گا'ندانہیں یاک کرے گا بلکدان کے لئے در دناک عذاب ہے'' پس جولوگ ہم سے پہلے کتاب اللہ دیئے گئے تقے اور انہوں نے اس سے منہ پھیرلیا اور دنیا کے حاصل کرنے اور اس کے جمع کرنے میں مشغول ہو گئے اور الله تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑ کراللہ کی پاک کتاب کوچھوڑ دیا' پروردگار نے ان کی فدمت کی۔مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جو ندمت کا سبب ہے - بلکہ انہیں جاہئے کہ احکام اللی کی تغییل میں بددل وجان لگے رہیں اور قر آن پاک کے سیمھنے سکھانے مسجھنے اور سمجھانے میں مشغول رہا کریں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے' کیا ایمان والوں کے لئے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر

ے اور جوان کی طرف حق اترا ہے اس سے کانپ آٹھیں اوران کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی-لیکن کچھے زمانہ گذرتے ہی ان کے دل بخت ہو گئے - اکثر لوگ نافر مان ہو گئے 'جان لوکہ مردہ زمین کوجلانا اللہ بی کا کام ہے- ہم نے تو تمہاری مجھ بوجھ کے

لے اپنی آیتیں بیان کردیں' ان دونوں آیوں کے ترجمہ میں غور کرو-کس لطافت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح ہارش سے خشک زمین لہلہانے لگتی ہے اس طرح ایمان اور ہدایت سے وہ دل جو نافر مانیوں اور گناہوں کے باعث سخت ہو گئے ہوں نرم پڑ جایا کرتے ہیں-

الله بزرگ و برتر اور جوادو تخی سے قبولیت کی امید برہم بھی دعا کرتے ہیں کہوہ مالک جارے دلوں کو بھی فرم کردے - آمین تفسير كابهترين طريقه: ١٠ ١٠ سنو إتفسير كابهترين اورضيح طريقه بيه كداول توقرآن كي تفسيرقرآن بي سي هو-اس كئ كدايك بيان کہیں مخضر ہے تو کہیں اس کی تفصیل بھی ہے اس کے بعد قرآن کی تغییر حدیث سے ہوتی ہے اس لئے کہ حدیث قرآن کریم کی شرح اور تغییر ہے بلکہ حضرت امام ابوعبداللہ محمد بن اور لیس شافعی رحمته الله علیہ فرماتے ہیں کہ رسول الله عظافہ نے تمام احکام قرآن ہی سے سمجھے ہوئے ہیں-

الله تعالی کا فرمان ہے' ہم نے تم پرید کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کے سمجھائے ہوئے احکام کے مطابق فیلد کرسکو-خبر دار! تم خیانت کرنے والوں کے طرف دار نہ بنا - "ایک جگدار شاد ہوتا ہے-" مہم نے تو تم پراس لئے بیر کتاب نازل فرمائی ہے كوگوں كاختلافات كاتصفية كرديا كرو-يكتاب ايمان داروں كے لئے ہدايت ورحت ہے''- ايك اور مقام برفر ماتا ہے-''ہم نے اس ذكر وتهارى طرف اسلة نازل كياكم أساوكون وحرف بحرف بهنجادوتا كده فكركر سكين "-

اہمیت مدیث: 🌣 🕁 رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں''مجھ کو بیقر آن دیا گیا ہے اور ای کے مانندا یک اور چیز بھی اس کے ساتھ دی گئی ہے'' اس سے مرادسنت ہے۔ یہ یا در ہے کہ حدیثیں بھی اللہ کی وحی ہیں جس طرح قرآن پاک بذریعہ وحی اترا 'اس طرح حدیث رسول مجمی وحی اللی ے گرقر آن دی مملو ہے اور حدیث وجی غیر مملو-حضرت امام شافعی رحمته الله علیه اور دوسرے بڑے بڑے بڑے اس حقیقت کو دلائل سے البت كرديا ہے كين يہاں اس كے بيان كرنے كاموقع نہيں -مقصديہ ہے كقرآن پاك كي تفسيراولا خودقرآن مجيد سے كونى ع بي - رسول الله علية ني جب حضرت معاذ رضى الله عنه كويمن كي طرف بعيجا تو دريا فت كيا كهم (فيصله) كس طرح كرومي جواب ديا-" كتاب الله ين و فرمايا" أكراس مين نه ياؤتو؟" كها" سنت رسول الله ي-" كها" أكراس مين بهي نه ياؤتو؟" كها" اب اجتها دكرون گا۔''حضور نے یہ جواب من کران کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فر مایا''اللہ کاشکر ہے کہ اس نے اپنے نی کے قاصد کواس بات کی توفیق دی جواس کے نی کو پیند ہے'۔ بیصدیث مند میں بھی ہے اور سنن میں بھی اوراس کی سند بھی بہت عمدہ ہے۔ بعنی اپنی جگداس کا شبوت بھی موجود ہے۔

قرآن فهمي كابهترين انداز اقوال صحابية كي روشني مين: ١٠٠٨ اس بنا پر جب كسي آيت كي تفيير قرآن مديث دونوں ميں نه ملے تو اقوال محابة كى طرف رجوع كرناجا بع مو تفير قرآن كوبهت زياده جانة تصاس لئے كه جوقرينے اوراحوال اس وقت تي ان كاعلم انبى کوبوسکا ہے۔ وہ اس وقت موجود اور حاضر تھے۔ علاوہ ازیں کا لی سجھ ہو جو سجھ علم اور نیک عمل بھی انہیں حاصل تھا۔ بالخصوص ان ہزرگوں کو جو ان میں ہوئے مرتبہ کے اور زبردست عالم تھے۔ بلاشہ چاروں خلفاء جورا شداور ہدا ہے۔ یا فتہ تھے بینی حضرت ابو بکر صدیت ، حضرت عمر فاروق خضرت عثان ذی النورین ، حضرت علی رضی الله عنہ علی حذ القیاس عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ۔ حضرت عبد الله علی مردی ہے فرماتے ہیں ''اس الله کی قشم جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں 'کتاب الله کی کوئی آیت الی نہیں جے بین نہ جانا ہوں کہ بیس اگر جانا کہ کتاب الله کے علم ہے متعلق کوئی جھے نے یادہ جانتا ہوں کہ بیس کی طرح ہیں بینے مجمل کے بارے بیل نازل ہوئی ؟ اور وہاں تک بیس اگر جانا کہ کتاب الله کے علم ہے متعلق کوئی جھے نے یادہ جانتا ہوں کہ بیس کی طرح ہیں گئی ہیں کہ بیس کے برخص جب تک دس آتھوں کا لور اسکی شاگر دی بیس اپنے آپ کو وہی کرتا'' ۔ آپ ٹیب بھی فرماتے ہیں کہ 'نہم بیس سے برخص جب تک دس آتھوں کا لورا مطلب نہ جان لیتا اور ان برخل نہ کر لیتا گیار ہویں آیت نہ پڑھا ، جب تک ہم دس آتھوں کا علم اور قربان کی ان کہ بیس کے برخوس ہے خوش جب تک ہم دس آتھوں کا عمل وہ کوئی ان کی اور قربان کی اللہ میں اللہ تھا گئی اور قربان کوئی اور قربان کوئی اور قربان القرآن ہیں۔ حضور "نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی اور فرمایا تھا ''اللہ ہم فقیفہ فی اللدین و علمه الناویل ''اللہ انہیں دین کی مجھ عطافر ما اور قرآن کی تغیر کی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے ہے۔ اللہ یہ کربہترین تربھان اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ وی کے بہترین تربھان اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ وی کہ بہترین تربھان اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ وی کہ بہترین تربھان اللہ تعالی عنہ فرمایا کوئی ہیں۔ در حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسفود کے اس قول کو چیش نظر رکھ کر خیال کیجئے کہ ان کا انتقال سن ۳۳ ھیں ہوا اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کے بعد بھی چیتیں سال تک زندہ رہے تو اس مدت بیں آپ نظم بھی سن قدرتر تی کی ہوگی -حضرت ابوداکل فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے اور بھی محترت عبداللہ بن عباس اس محتر ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے خطبہ بھی سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی اور اس عمدگی سے تغییر کی کہ اگر ترک ودیلم کے تفار بھی سن لیتے تو یقینا مسلمان ہوجاتے - بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اپنے اس خطبہ بھی سورہ نور کی تغییر بیان فرمائی تھی۔ ہی وجہ ہے کہ اسمعیل بن عبدالرحن سدی بیرا پی تغییر بھی ان کی دونوں بزرگوں سے اکتر تغییر تھی کہ تا ہی بیان کردیتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے روایت لینا مباح ہے۔ جھے بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ وروایت لیا کہ اسرائیل سے بھی میرائی سے بھی اس دوایت لینا مباح ہے۔ جھے بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ وروایت لینا مباح ہے۔ بی اسرائیل سے بھی دوایت لینا مباح کے بینا ہیں بھی ہو قدر آجود بولنے والا قطعاً جہنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جگ برموک میں دو بوریاں بہود دوایت لینا مباک کا بینا ہی ہی ہو کہ کہ اسرائیل کی بیدوں سے مسائل طابت نہیں کئے جاسے۔ نصاری کی کا بیں بی گونہیں کے والی جاتی ہیں خودان سے مسائل طابت نہیں کئے جاسے۔ میں اسرائیل کی بیردوایت سے مسائل طابت نہیں کئے جاسے۔

رس المیلی روایات اور بے جا بھس: ہے ہے روایات بی اسرائیل تین قتم کی ہیں۔ ایک قودہ جن کی تقدیق خودہ ارب ہال موجود ہے یعنی قرآن پاک کی کئی تہت یا حدیث کے مطابق اسرائیل کی کتاب میں بھی کوئی روایت مل جائے اس کی اصحت میں تو کوئی کلام نہیں 'دوسرے وہ جن کی تکذیب خودہ ارب ہال موجود ہوئین کئی آیت یا حدیث کے خلاف ہو۔ اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہیں۔ تیسرے وہ کہ جس کی نہ ہم تقدیق کے جسکیں نہ کوئی الیک ہمارے پاس تو نہ کوئی الیک روایت ہے جس کی تقدیق سے ہم اسے سے کہ کہ سکیس نہ کوئی الیک روایت جواس کے خالف ہواور اس بنا پر ہم اسے جموث یا غلط کہ سکیں۔ لہذا ہے تیسری قتم کی روایتیں وہ ہیں جن سے ہم خاموش ہیں نہ انہیں غلط روایت سے جواس کے خالف ہواور اس بنا پر ہم اسے جموث یا غلط کہ سکیں۔ لہذا ہے تیسری قتم کی روایتیں وہ ہیں جن سے ہم خاموش ہیں نہ انہیں غلط

کہیں نصح مجھیں - البتہ انہیں ذکر کرنا جائز ہے اور بیروایتیں ہیں بھی الی جن سے ہمارے دین کا کوئی فائد ونہیں -علاوہ ازیں الیمی باتوں کی وجہ سےخود اہل کتاب میں بڑے بڑے اختلا فات موجود ہیں اور انھیں کی وجہ ہے ان روایتوں کو لینے

والمفسرين مين بھى اختلاف پائے جاتے ہیں-مثلاً اصحاب كبف كے نام ان كے كتے كارنگ ان كى كنتى معزت موى عليه السلام كى لكرى

کس درخت کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پر ندوں کو کلز نے کردیا تھااور پھراللہ کے تھم سے وہ جی اٹھے وہ پرند ہے کون کون سے تھے؟ اورجس مقتول كوحفرت موى عليه السلام كے زمانے ميں گائے ذئح كر كے اس كے كوشت كا ايك كلزالكا يا تھا اور اس سے اللہ نے

اسے زندہ کردیا تھا۔ وہ کلڑا کونسا تھا اور کس جگہ کا تھا؟ وہ کونسا درخت تھا جس پرموکیٰ علیہ السلام نے نور دیکھا تھا اور اس میں اللہ کا کلام سنا تھا؟

وغیرہ وغیرہ پس بیوہ چیزیں ہیں جن پراللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے اور ہمیں ان کا جاننا نہ جاننا' کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا نہاس کی تہہ میں میں کوئی دینی فائدہ ہےندد نیوی-البتداس اختلاف کوفل کرنا جائز ہے جیسے کہ خود قرآن پاک نے اصحاب کہف کی گنتی کا اختلاف نقل فرمایا

ہے ''سَيقُولُونَ تَلَثَةٌ رَّابِعُهُمُ كَلُبُهُمُ'' الخ يعن' يوگ كہيں كے كاصحاب كهف تين تصاوران كاكتا چوتھا تھااوركہيں كے پانچ تھے ادر چھٹا کتا تھا- پیسب ڈھکو سلے ہیں' وہ پیجی کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آ ٹھواں ان کا کتا- اے نبی ! تم کہدوو کہان کی گنتی میرارب ہی بخونی جانتاہے۔تم ان سے اس بارے میں صرف سرسری گفتگو کرواوراس بارے میں ان سے نہ پوچھو۔"اس آیت نے بتلا دیا کہ میں ایسے

مقام میں کیا کرنا چاہئے-اللہ تعالیٰ نے یہاں تین قول بیان فرمائے ہیں- دوکوتو ضعیف قرار دیااور تیسرے پرضعف کا تھمنہیں لگایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے ہے کیونکہ اگر یہ بھی باطل ہوتا تو ان دونوں کی طرح اسے بھی رد کر دیا جا تا۔ پھرساتھ یہ بھی ارشادفر مایا کہ ان کی تعداد کاعلم جب تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا' چرتم اس کی جھان بین میں کیوں لگو؟ کیوں نہ کہددو کہ ان کی گنتی کاحقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کوہی ہے۔

بہت کم ایسےلوگ ہیں جنہیں اللہ نے ان کی صحیح تعداد پرمطلع فر مایا ہے۔ جب بیمعلوم ہو چکا کہوہ اٹکل پچو با تیں بنار ہے ہیں پھران کے پیچیے پڑنے اوران سے دریافت کرنے کی کیا ضرورت؟ ای طرح ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ کسی اختلاف کونقل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ تمام اختلافی اقوال بیان کردیئے جائیں۔ صبح ، غیر سے پر تنبیہ کردی جائے اوراس اختلاف کا فائدہ بھی بیان کردیا جائے تا کہ بیکار کام میں پرد کر کوئی مخص کار آمد شغل سے محروم نہ ہو جائے۔ جومخص اختلاف نقل کرتے ہوئے تمام اقوال بیان نہ کریے تو یہ بھی اس کا قصور ہے۔ ممکن ہے

۔ ٹھک تول وہی ہو جےاس نے چھوڑ دیا-ای طرح جومخص اختلاف نقل کر کے فیصلہ کئے بغیر چھوڑ دیے وہ بھی تقفیر کرے گا-اگرغیر سچے کو جان بو *جو کرنیج* کہد نے تو پھروہ جھوٹا ہےاوراگر جہالت سے ایسا کیا تب بھی خطا کار ہے۔ای طرح جو مختص کسی ایسی باریک بات میں جس میں کوئی بڑا فائدہ نہ ہوئبہت سارے اختلافی اقوال نقل کردے یا ایسے اختلا فات کرنے بیٹھ جائے جن کے الفاظ مختلف ہوں گے مگرنتیجہ کے اعتبار سے یا تواختلاف بالکل بی اٹھ جاتا ہو یا یونمی معمولی سارہ جاتا ہوؤہ بھی اپنے عزیز وقت کو برکار کرے گا اور بےمقصد کام کرے گا-اس کی مثال الی ہے جیسے کوئی فخص دوجھوٹے کپڑے پہن لے- بھلائی اورسیدھی بات کی تو فیق اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ ہے-

آخری طریق تفسیر : 🌣 🌣 فصل: جب کسی آیت کی تفسیر قرآن وحدیث اورا قوال صحابهٔ تینوں میں نہ مطے قوا کثر ائمہ دین نے کہا ہے که'' اليے موقع برتابعين كى تغيير سے مدولى جائے ' جيسے مجاہد بن جبير (جوتغيير ميں الله كى ايك نشانى تھے ) فرماتے ہيں كەميں نے تين مرتبه اول سے ٱ خرتك حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عند سے قرآن پاكسيكھا اور سمجھا- ايك ايك آيت كو پوچھ پوچھ كر سمجھ كھھ كر پڑھا- ابن ابي ملید فرماتے ہیں' نود میں نے حضرت مجاہد کود یکھا کہ کتاب قلم دوات لے کر حضرت ابن عباسؓ کے پاس پہنچا کرتے اور تفسیر قرآن دریافت

کر کے اس میں تحریفر ماتے۔ قرآن کریم کافیرای طرخ فل فرمائی''۔ حضرت سفیان وُریؒ کافرمان تھا کہ مجاہد جب کسی آیت کی فیر کردیں تو پھراس کی مزید خفیق کرنا ہے سود ہے۔ بس ان کی تغییر کافی ہے۔ حضرت مجاہد گی طرح حضرت سعید بن جیر' حضرت عکر مہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے حمولی تقے اور حضرت عطاء بن ابور باح' حضرت حسن بھری' حضرت مسروق بن اجدع' حضرت سعید بن مسبب' حضرت ابو العالیہ' حضرت رہے بن انس' حضرت قادہ اور حضرت ضحاک بن مزاحم وغیرہ تا بعین اور ان کے بعد والوں کی تغییر بی معتبر مائی جا تمیں گے۔ بھی العالیہ' حضرت رہے بن انس' حضرت قادہ اور حضرت ضحاک بن مزاحم وغیرہ تا بعین اور ان کے الفاظ میں بظام راختلاف نظر آتا ہے تو ہے الیا بھی ہوتا ہے کہ کسی آیت کی تغییر میں اختلاف ہے حالانکہ حقیقتا ایسانہیں ہوتا بلکہ کسی نے ایک چیز کی تعبیر اس کے لازم سے کا کسی نے اس کی نظیر سے 'کسی نے اس چیز کو بی بیان کردیا۔ پس ان صورتوں میں گوالفاظ میں اختلاف ہولیکن معنی ایک بی کہ لائے اللہ المهادی

شعبہ بن جاج کہتے ہیں کہ جب تابعین کے اقوال فروی مسائل میں جمت نہیں اقتفیر قرآن میں کیے جت مان لئے جائیں؟ شعبہ کا یہ قول سیح ہے کہ ان سے اختلاف کرنے والے پران کے اقوال جمت نہیں البنڈان کے اجماعی اقوال کے جمت ہونے میں کوئی شک نہیں - ہاں اختلاف کے وقت ندان کا قول آپس میں ایک دوسرے پر جمت ہے نہ غیروں پر - ایسی صورت میں لغت قرآن صدیث عام لغت عرب اور اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا-

تفسیر قرآن اوراکشر اسلاف کاروید: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ یکی وجد تھی کہ سلف کی ایک بردی جماعت بلاعلم تغیر کرنے سے بہت ڈرتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعنی کا فرمان ہے ' ﴿ ﴿ کُھُے کُونی زمین اٹھائے گی اور کونسا آسان ساید دے گااگر میں قرآن میں وہ کہوں جونہیں جانتا''۔آپ سے ایک مرتبہ للہ تعالیٰ کے فرمان وَ فَا کِھَے قُو اَبّان کی تغییر بوچھی جاتی ہے تو فرماتے ہیں جھے کونسا آسان ساید دے گا اور کونی زمین اٹھائے گی جب کہ میں قرآن میں وہ کہوں جونہیں جانتا' بیروایت منقطع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند منبر برای

مقدمه آیت کی تلاوت کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں فَا کِھَةَ کُوتُو ہم جانتے ہیں لیکن وہ کیا چیز ہے؟ پھرخود ہی فرماتے ہیں کداے عمراس تکلف میں کوں پڑو؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ آپ کے میض کے پیچھے چار پیوند کگے

موے تھے آپ نے اس آیت و فَا کِهَةً و آباکی الوت کی اور کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ پھر فرمانے لگے اس تطف کی مہیں کیا ضرورت؟اس کے نہ جانے میں کیا حرج ؟مطلب سے ہے کہائی کے معنی تو معلوم ہیں یعنی جارہ زمین کی پیداوارلیکن اس کی کیفیت کا واضح علم نہیں -خوواسی

آيت مي موجود فَأنبَتنا فِيها حَبًا وعنبًا يعنى م في زمين من اناح اوراتكورا كاح-ابن جرير مل صحيح سند كے ساتھ مروى ہے كدابن الى مليكه فرماتے ہيں حضرت ابن عباس رضى الله عند سے كسى مخف نے ايك آيت كى تغیر پوچھی تو آپ نے چھے بیان نہ فرمایا حالانکہ اگراس کی تغییرتم میں سے کسی سے پوچھی جاتی تو فورا جواب دے دیتا- دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے یو چھا کہ قرآن میں ایک ہزار سال کے برابرایک دن کا ذکر ہے ریکیا؟ آپ نے فرمایا اور بچاس ہزار سال کے برابر كے دن كاذكر بے وه كيا ہے؟ اس نے كہا ميل قرآب سے مجھنا جا ہتا ہول أب نے فرمايا 'بيدودن بيں جن كاذكر الله تعالى نے اپني كتاب

ميں كيا ہے ان كاتفيق علم الله تعالى بى كو ہے - خيال فرما يے كداتے بوے مفسر قرآن نے قرآن كي تغيير ميں كس قدرا حتياط برتى كرجس بات کاعلم ندھا'اس کے بیان سے صاف انکار کردیا۔تفیر ابن جریر میں ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ سے ایک مرتبطلق بن حبیب نے ایک آیت کی تغییر یوچھی تو فرمانے گئے کہ اگرتم مسلمان ہوتو تمہیں تتم ہے کہتم یہاں سے چلے جاؤیا فرمایا یہاں بیٹھے رہو-حضرت سعید بن میتب

ر متالله عليہ سے قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھی جاتی تو فرماتے ہم قرآن کے بارے میں پچھنیں کہتے 'آپ کی بیعادت مبارک تھی کہ جو پچھ معلوم ہوتا'ای کوقر آن کی تفییر میں بیان فرماتے - ایک مرتبدایک مخص کے سوال پرآپ نے فرمایا' مجھے سے قرآن کی تفییر نہ پوچھو - قرآن کی تفیراس سے پوچھوجو کہتا ہے کہ مجھ سے قرآن کی کوئی آیت خفی نہیں یعنی حضرت عکر مدر متاللہ علیہ-یزید بن ابویزید کہتے ہیں ہم حفزت سعید بن میتب سے حلال وحرام کے مسائل پوچھتے تھے۔ آپ ان سب سے زیادہ عالم نظر آتے لیکن قرآن کی کی آیت کی تفیر کرتے ہوئے ضرور مجھکتے تھے جیسے حضرت سالم بن عبداللہ قاسم بن محمد سعید بن میتب نافع حمہم اللہ

وغيره-حضرت بشام فرماتے بين ميں نے اپنے والدعروہ كومھى كسى آيت كى تفسير كرتے ہوئے نبيں سنا - عبيد الله سلماني سے قرآن كى كسى آیت کی تغییر پوچھی جاتی تو فرماتے'' جولوگ قرآن کی آیتوں کو جانتے تھے کہ کس بارے میں نازل ہوئیں' وہ اس دنیا کو خالی کر گئے۔ابتم ٹھیکٹھاکاورسید ھےسادے رہو''-حضرت مسلم بن بیار فرماتے ہیں'' جبتم کتاب الله کی تفسیر میں کچھ کہنا چاہوتو آ گے پیچھے دیکھ لو کیونکہ یاللہ تعالی کی طرف نسبت کر کے بات کہنی ہے''-حضرت ابراہیم فرماتے ہیں' ہمارے سب ساتھی قر آن کی تفییر کو بڑی چیز جانتے تھے اور اس میں خت احتیاط کرتے تھے۔ قعمی فرماتے ہیں "کومیں نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کاعلم حاصل کرلیا ہے تاہم میں یہ کہتے ہوئے حجملتا موں اس لئے کہ بیاللہ تعالی سے روایت کرنا ہے-حضرت مسروق کا قول ہے کرتفییر میں بے حداحتیاط کرو-تفییر قواللہ تعالی سے روایت کرنا ہ-ان تمام اوران جیسے دیگر آ فارضیحہ کا جو آئمہ سلف سے منقول ہیں بیمطلب ہے کہ بیاعاء کرام ہرگز ہرگز بغیرعلم کے قرآن کے معنی و

مطلب بتانے میں لب کشائی نہیں کرتے تھے۔ ہاں لغت کی روسے یا شریعت کی روسے جوتفیر معلوم ہواس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں-ای لئے خودان بزرگوں کے پاکیزہ اقوال قرآن کریم کی تفییر میں بکٹرت مردی ہیں-کوئی بیند کے کہ جب یہ بزرگ اس طرح کا نیخ

رہا کرتے تھے اورتفسیر بیان نہیں فرماتے تھے پھران سے تفسیر منقول کیوں ہے؟ جواب اس کابیہ ہے کہ جیب دہاں رہتے تھے جہاں نہیں جانتے

سے اور کہتے وہاں جہاں کاعلم ہوتا اور ید دونوں ہی باتیں ہرا یک پر واجب ہیں۔ بیطی کے وقت چپ رہنا اور علم کی صورت میں بیان کرنا۔
قرآن فرما تا ہے لَتَبِیْنَدُ لِلنَّاسِ وَ لاَ تَکُتُمُو نَهُ لین اے لوگوں کے ساھنے بیان کرتے رہواور چھپاؤ نہیں۔ صدیث شریف میں ہے جس سے کوئی مسلہ پو چھاجائے اور دہ جانے کے اور دہ جانے گے۔ ابن جریم میں مدیث ہے کہ رسول اللہ عقالیۃ قرآن کی الن ہی آتھوں کی تغییر فرمایا کرتے تھے جن کی تغییر جرائیل علیہ السلام سجھاجاتے کی بیدہ مشکر اور عدیث ہے کہ رسول اللہ عقالیۃ قرآن کی الن ہی آتھوں کی تغییر فرمایا کرتے تھے جن کی تغییر جرائیل علیہ السلام سجھاجاتے کی تعدید مشکر اور غریب ہے اور اس کے راوی جعفر محمد بن خالد بن زبیر بن عوام قریش لائے ہیں۔ ان کی بابت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی علی ہو تا اور اس کے راوی جعفر محمد بن خالد بن نہیر بن اس کو حدیث ہیں متا بعث نہیں کہ وہ تھی اس کا تھے مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ اس سے مراورہ آتھ ہیں جن کے متن اللہ تعالی کے بتلائے بغیر معلوم نہیں ہوسکتیں۔ ایس آتھوں کے مطلب حضور تھے کو بذر بعید جرائیل علیہ السلام معلوم کراو یے جاتے تھے۔ امام ایوجعفر نے اس روایت کے جو متی بیان فرمائے ہیں ان کا ماصل بھی بہی ہے اور اس کی میاب اس لئے کر قرآن میں اللہ تعالی میں جن میں جن کے مقرآن میں اللہ تعالی میں جو ہوں کو گائی ہی ہیں جو میں کہ کی ہیں ہو جن کے اس میں جو میں کہ گو گی ہیں کہ جن کے متنی مطلب اس طرح واضح ہیں کہ کی کا کو کی عذر باتی نہیں رہتا۔ چنانچ دھر سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عن فرمائے ہیں کہ جن کے متنی مطلب اس طرح واضح ہیں کہ کی کا کو کی عذر باتی نہیں رہتا۔ چنانچ دھر سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عن فرمائے ہیں کہ

اقسام تفسیر: ﴿ ﴿ ﴿ ثَلَيْهِ كَالِمَ عَلَيْهِ اللَّهِ وَكَامِ عَرِبَ مِعْلَومَ هِوجَالَ ہِ وَرسِى جَهَالت مِس كو كَي معذور نہيں۔ تيسرى وہ اقسام تفسير: ﴿ ثَلْمَ لَا مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كَسُوا كُو لَى اور نہيں جانتا۔ ايک مرفوع حديث بھی اس بارے ميں مروى ہے کین اس كی جنے ذی علم لوگ جان سکتے ہیں۔ چوتھی وہ جے اللّٰہ کے سوا كو كى اور نہيں جانتا۔ ایک مرفوع حدیث بھی اس بارے میں مروى ہے کین اس كی الله میں کام ہے۔ اس كامتن ہے كہ حضور علیہ نے فرما یا قرآن كانزول چارطریق پر ہوا ہے۔ حلال حرام آئيتیں جن سے اگر كوكى ناواقف اساد میں كلام ہے۔ اس كامتن ہے كہ حضور علیہ نے فرما یا قرآن كانزول چارطریق پر ہوا ہے۔ حلال حرام آئيتیں جن سے اگر كوكى ناواقف

اسناد میں کلام ہے۔اس کامتن سے ہے کہ حضور ملک نے فرمایا قرآن کا نزول چار طریق پر ہوا ہے۔ حلال حرام آیتیں جن سے الرکوئی ناوانف رہے تو اس کا کوئی عذر قیامت کے دن کام نہ آئے گا اور و تغییر جے عرب بیان کریں اور وہ تغییر جوذی علم جان سکے۔اور وہ تنشابہ آیتیں جن کا حقیقی علم بجر ذات باری تعالیٰ کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ جولوگ اس کے جانبے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں محمد بن

بعض اس سے زیادہ مہیں ہتاتے کر بعض دوسو چار آپتیں چھے ہزار سے زائد ہتاتے ہیں۔ بھی دوسوچودہ آپیں۔ ہس دوسوال کس ک پچیں بعض دوسوچھیں ابوعمر دانی نے کتاب البیان میں بہی تفصیل کھی ہے۔ قرآن شریف کے کلمات کی نسبت حضرت عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ تنتر ہزار چارسوان الیس کلمات ہیں۔ حروف کی گفتی کی نسبت حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ کل قرآن شریف کے حروف تین لاکھا کیس ہزارا کیسوائی ہیں۔ فضل بن عطاء بن بیار فرماتے ہیں کہ کل حروف تئیس ہزار پندرہ ہیں۔

جاج نے اپنے زمانے میں قاریوں ما فطوں اور کا تبوں کو جمع کر کے دریافت کیا کہ قر آن کریم کے حروف کی گنتی کر کے مجھے ہتاؤ تو سب نے صاب کر کے بالا تفاق کہا کہ تین لا کھ چالیس ہزار سات سوچالیس حروف ہیں۔ پھر تجاج نے کہا'ا چھا حروف کے اعتبار سے آ دها قرآن شريف كهال موتاج؟ توحساب معلوم مواكسوره كهف مين وَلْيَتَلَطَّفُ كَنْ نن مُعْكِ آ دها قرآن موتا بادرسوره

برآءت کی سوآ بیوں پر قرآن کریم کا پہلاتہائی حصہ حروف کے اعتبار سے ختم ہوتا ہے اور دوسری تہائی سورہ شعراء کی سوآیت کے سرے پریاایک سوایک آیت کے سرے پرختم ہوتی ہے اور تیسری تہائی آخرتک اورا گرمنزلوں کا شار کیا جائے بعنی سات حصے قرآن کریم کے کئے جاکیں تو پہلی منزل''صد'' كاد پرختم ہوتی ہے جواس آیت میں ہے فیمنٹھ م مَّنُ امَنَ بِهِ وَمِنْهُمُ مَّنُ صَدَّعَنْهُ اور دوسری منزل حَبِطَتُ كی''ت' پر خم ہوتی ہے جوسورہ اعراف کی آیت او لنك حبطت میں ہے اور تيسرى منزل اُكلَهَا كے آخرى "ا" پر جوسورہ رعد میں ہے اور چوتھى منزل

جَعَلْنَا كَ'ا' برجوسوره في كا آيت جَعَلْنَا مَنْسَكًا مِن جاور پانچوين منزل مُؤْمِنَهِ ك' ف' برجويس آيت وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ مِن باللهِ ظَنَّ السَّوء كُن و ' رجوسوره فَح كَي آيت (٢) الظَّاتِينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوء مِن باورساتوي منزل قرآن

پاک کے خاتمہ پر ہے-ابومحمدسلام حمانی کابیان ہے کہ ہم نے چارمہینے کی متوا تر محنت سے بیسب باتیں معلوم کر کے جاج کو بتا کیں- جاج کا معمول تھا کہ ہررات پاؤ قرآ ن شریف پڑھا کرتا تھا-اس لحاظ سے پاؤ قرآ ن سورہ انعام کے خاتمہ پر ہوتا ہے اورآ دھاسورہ کہف کے لفظ

وَلُيْتَلَطَّفُ بِراورتين چِوتِهَا كَي سورہ زمر كے خاتمہ پراور پورا پورے قرآن بر۔ شخ ابوعمر دانی نے اپني كتاب البيان ميں ان با توں ميں بھي اختلاف نقل کیاہے۔

منازل تلاوت: 🖈 🖈 رہے تر آن شریف کے پڑھنے کے اعتبار سے حصے اور اجز اتو مشہورتمیں یارے ہیں اور ایک مدیث میں صحابہ کرام 🖔 کا قرآن کریم کوسات منزلیل کر کے پڑھنے کا بیان ہے-منداحمد سنن ابوداؤداورائن ماجد میں ہے کہ حضور کی حیات میں صحابہ سے بوجھا

گیا کہ قرآن کے وظیفے کس طرح کرتے ہیں تو فرمایا 'پہلی تین سورتوں کی ایک منزل پھران کے بعد کی یا نچے سورتوں کی دوسری منزل' پھران کے بعد کی سات سورتوں کی تیسری منزل- پھران کے بعد کی نوسورتوں کی چوتھی منزل' پھران کے بعد کی گیارہ سورتوں کی پانچویں منزل' پھران کے بعد کی تیرہ سورتوں کی چھٹی منزل اور فصل کی لیٹن سورہ '' تن سے لے کر آخر تک کی ایک منزل -

سورت کے لفظی معانی: 🌣 🖈 بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی علیحدگی وبلندی کے ہیں چنانچہ نابغہ کے ایک عربی شعر میں سورۃ کالفظ اس معن میں آیا ہے تو اس معنی کاتعلق قر آن کی سورتوں کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ گویا قر آن کا پڑھنے والا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاتار ہتا ہے اور میجی کہا گیا ہے کہ بیشرافت اور اونچائی کے معنی میں ہے اس لئے شہر پناہ کوعربی میں سور کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ برتن میں جو حصہ باقی رہ جائے اسے عربی میں اسارہ اور سورة كالفظ اس سے ليا گيا ہے چونك سورة بھی قرآن كاايك حصه اورايك كلزا ہوتى ہے ہمزہ کی تخفیف کردی گئی پھرہمزہ کووا وَسے بدل دیا گیا-ایک قول میجھ ہے کہ سورۃ کے معنی تمام کمال کے ہیں- پوری اوٹنی کوعر بی زبان میں

سورة کہتے ہیں اور میر بھی ممکن ہے کہ جس طرح قلعہ کوعربی میں اس لیے سور کہتے ہیں کہ محلوں اور گھروں کا احاطہ کر لیتا ہے اور انہیں جمع کر لیتا ہ-اس طرح چونکہ آیتوں کوسورت جمع کر لیتی ہے اور ان کا احاطہ کر لیتی ہے اس کوبھی سورۃ کہتے ہیں-سورت کی جمع سور آتی ہے اور بھی سورات اورسوارات بھی آتی ہے۔

آیت کے لفظی معنی: 🏠 🏠 آیت کوآیت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آیت کے لفظی معنی علامت اور نشان کے ہیں۔ چونکہ آیت پر کلام ختم ہوتا ہاوراول آخرے جدا ہوجاتا ہے اس لئے اسے آیت کہتے ہیں -قرآن میں بھی آیت علامت اورنشان کے معنی میں ہے-ارشاد ہے إِنَّ ایّة مُلُکہ یعن اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی اور علامت- ای طرح نابغہ کے شعر میں بھی آیت اس معنی میں ہے اور آیت کے معنی جماعت اور گروہ کے بھی آتے ہیں۔ عرب کے شعرول میں پر لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے۔ چونکہ آیت میں بھی حروف کی ایک جماعت اور
ایک گروہ ہے اس رعایت سے اسے بھی آیت کہتے ہیں اور آیت کے معنی عجیب کے بھی ہیں۔ چونکہ بی بجیب چیز ہے ، مجودہ ہے ہمام انسان اس
جسی بات نہیں کہ سکتے ۔ اس لئے بھی اسے آیت کہتے ہیں۔ سیبو ہر کہتے ہیں کہ اصل میں بید ایک تند تھا بھی اکر مند آور شکر آئی ہی اس ویر کی اعدہ کے مطابق الف بن گئی۔ کہا گی اور اس کے کہا ہے کہ آیت کی اصل ایک تد تھی جسے امینته تھا اللہ بوگی اور التباس کی وجہ سے گئی۔ فراء
کہتے ہیں کہ براصل میں آیاتہ تھا پھریا کو تشدید کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا ایک تہ ہو گیا۔ آیت کی جن اتی اور ایات آتی ہو ۔
کمہ کے کہتے ہیں؟ ہی ہی کہ کہ کہتے ہیں ایک لفظ کو۔ بھی تو اس کے دوئی حرف ہوتے ہیں جسے ما اور لا وغیرہ اور کہی زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دی حرف اور والصحے اور والصحے اور والعصر اور ای طرح الم اور طلہ اور جس اور حم۔ کو فیوں کے تول ہیں اور ایک آئی تیں کہیں بلکہ سورتوں کے شروع ہیں۔ ابوعم و دانی فرماتے ہیں کہ لیک تیت ہوتی ہیں۔ ابوعم و دانی فرماتے ہیں کہ لیک سورتوں کے شروع ہیں۔ ابوعم و دانی فرماتے ہیں کہ لیک سورتوں کے شروع ہیں۔ ابوعم و دانی فرماتے ہیں کہ ایک کلکہ کی آئیت قرآن کر بیم ہیں سوائے مدھا متان کے جوسورہ وجن ہے اورکوئی نہیں۔

قصل = قرطبی فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے سواعجمی ترکیب تو قرآن میں ہے ہی نہیں البتہ بجمی نام ضرور ہیں جیسے ابرائیم نوٹ 'لوظ اوراس اختلاف کے جواب میں کہ کیا قرآن میں اس کے سوابھی عجمی زبان کے الفاظ ہیں؟ تو باقلانی اور طبری نے صاف انکار کردیا ہے اور کہدیا ہے کہ اگر کوئی عجمی لفظ ہے بھی تو بھی وہ حقیقت میں عربی ہی ہے۔

## 

## تفسير سورة فاتحه

اس سورت کا نام سور و فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو- چونکہ قر آن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت آسم گئی ہے ، اس لئے اسے سور و فاتحہ کہتے ہیں اور اس لئے بھی کہ نمازوں میں قر اُت بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام اُمُّ الْكِتَاب بھی ہے۔ جہوریمی کہتے ہیں۔حسن اور ابن سیرین اس کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہلوح محفوظ کا نام ام الکتاب ہے۔حسن کا قول ہے کہ محکم آیوں کو ام الكتاب كت بي - ترفدى كى ايك محيح حديث مي ب كدرسول الله علية في مايا "الدّحمدُ لِلّه رَبّ العلميدَ"، يورى سورت تك يهى سورت ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔اس سورت کا نام سورت الحمد اور سورة الصلوة بھی ہے۔ آنخضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے صلوۃ (لیعنی سورۂ فاتحہ) کواپنے اوراپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم كرديا-جب بنده كہتا ہے "الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ" توالله تعالى فرماتا ہے ميرے بندے نے ميرى تعريف كى يورى حديث تك اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام صلوۃ بھی ہے اس لئے کہ اس سورت کا نماز میں پڑھناشرط ہے اس سورت کا نام سورت الشفاء بھی ہے- داری میں حضرت ابوسعید سے مرفوعاً روایت ہے کہ سورت فاتحہ ہرز ہر کی شفاہے اور اس کا نام سورت الرقیہ بھی ہے-

حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عندنے جب سانپ کے کا نے ہوئے خض پراس سورت کو پڑھ کردم کیا' وہ اچھا ہو گیا تب حضور ﷺ نے ان سے فرمایا ' دہمہیں کیے معلوم ہوگیا کہ بیر قیہ ہے یعنی پڑھ کر پھو نکنے کی سورت ہے' ؟ ابن عباس السر آن کہتے تھے یعنی قرآن کی جڑیا بنیاداوراس سورت کی بنیادآیت ' بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ'' ہے-سفیان بن عینیفرماتے ہیں-اس کا نام واقیہ ہے کیلی بن کثیر کہتے ہیں اس کا نام کا فیہ بھی ہے اس لئے کہ بیا ہے علاوہ سب کی کفایت کرتی ہے اور دوسری سورت اس سورت کی کفایت نہیں آ كرتى - بعض مرّل حديثوں ميں بھى يەضمون آيا ہے كەام القرآن بدل ہے اس كے غير كا كراس كاغيراس كابدل نہيں- اسے سورة الصلوة اور سورة الكنز بھى كہا گيا ہے زمحشرى كى تفسير كشاف د كيھئے- ابن عباس قاده ابوالعاليه فرماتے ہيں كدييسورت كى ہے حضرت ابو ہريره مجاہد عطا بن بیاراورز ہری فرماتے ہیں میسورت مدنی ہےاور بیجی ایک قول ہے کہ بیسورت دومرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ مکہ میں اور دوبارہ مدینہ میں لیکن بہلاتول بی زیادہ تھیک ہاس لئے کدوسری آیت میں ہے وَلَقَدُ اتّیننگ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيُ يعنى بم في مهيس مع مثانى سات آیتیں دہرائی جانے والی دی ہیں-واللہ اعلم-ابواللیٹ سرقندی کا ایک قول قرطبی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نصف تو مکہ شریف میں نازل ہوااور آخری نصف حصد مدین شریف میں نازل ہوالیکن بیقول بالکل غریب ہے۔ان آیتوں کی نسبت اتفاق ہے کہ سات ہیں لیکن عمرو بن عبيد في آخم اور حسين جعفى في حيد مي كها باوريدونون قول شاذين-

بهم الله الرحمن الرحيم اورمختلف اقوال اورسورهٔ فاتحه: 🌣 🖈 بهم الله الرحمٰن الرحيم' بيسورت كي مستقل آيت ہے يانبيں اس ميں اختلاف ہے-تمام کوفی قاری اور صحابہٌ اور تابعین کی ایک جماعت اور پچھلے بہت سے بزرگ تو اسے سور ہ فاتحہ کے اول کی ایک پوری اور مستقل آیت کتے ہیں' بعض اسے اس کا جزو مانتے ہیں اور بعض سرے سے اس آیت کو اس کے شروع میں مانتے ہی نہیں۔ جیسے کہ مدینے شریف کے قاریوں اور فقیہوں کے بیتیوں قول ہیں-اس کی تفصیل ان شاء اللہ آ گے آئے گی-اس سورت کے کلمات بچیس ہیں اور حروف ایک سوتیرہ ہیں-امام بخاری کتاب انفیر کے شروع میں سی بخاری میں لکھتے ہیں 'ام الکتاب اس سورت کا نام اس لئے ہے کہ قرآن شریف کی کتابت ای سے شروع ہوتی ہے اور نماز کی قراءت بھی اس سے شروع ہوتی ہے۔ 'ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ تمام قرآن شریف کے مضامین اجمالی طورے اس میں ہیں اس لئے اس کام ام الکتاب ہے۔ عرب کی عادت ہے کہ ہرایک جامع کام اور کام کی جڑ کوجس کی شاخیں اوراجز اواس

کے تابع ہوں ام کہتے ہیں۔ ویکھتے ام الراس اس جلد کو کہتے ہیں جود ماغ کی جامع ہے اور لشکری جھنڈ ہے اور نشان کو بھی جس کے پنچلوگ جمع ہوتے ہیں ام کہتے ہیں۔ شاعروں ہیں بھی اس کا جوت پایا جاتا ہے۔ مکہ شریف کوام القری کہنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ بیسب سے پہلے اور سب کا جامع ہے ذہین وہیں سے پھیلائی گئی ہے چونکہ اس سے نماز کی قراءت شروع ہوتی ہے۔ قرآن شریف کو لکھتے وقت بھی صحابہ نے اس کو جام اس کتے کہ یہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکھت میں پہلے کھھااس کئے اسے فاتح بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک صحیح نام سع مثانی بھی ہے اس کئے کہ یہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکھت میں است پڑھا جاتا ہے اور مثانی کے معنی اور بھی ہیں جوان شاء اللہ تعالی اپنی جگہ بیان ہوں کے واللہ اعلم مسندا حمد میں حضرت ابو ہر یہ وہی اللہ ان سے بارے میں فرمایا 'بیام القرآن ہے۔ یہی سبع مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ ایک اور حدیث میں بہی ام القرآن ہے۔ یہی فاتح الکتاب ہے اور یہی سبع مثانی ہے۔ تفسیر مردویہ میں ہے کہ حضور نے فرمایا المحمد لله رب العلمین کی سات آ بیتیں ہیں۔

سورہ فاتحہ کی فضیلت: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ منداحہ میں حضرت ابوسعید بن معلی ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ علیہ اللہ علیہ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوکر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہواتو آ پ نے فرمایا 'اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا حضور کیس نماز میں تھا۔ آ پ نے فرمایا 'کیا اللہ تعالیٰ کا پیفر مان تم نے نہیں سنا؟ یَا یُکھا الَّذِینَ امَنُوا السَّحَجِیبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا یُحییدُکُمُ ''اے ایمان والو! اللہ کے رسول جب تہمیں پکارین تم جواب دواچھا سنو! میں تہمیں مجد سے جانے سے نگلنے سے پہلے بتلا دوں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کوئی ہے؟ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آ پ نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آ پ کا وعدہ یا دولایا۔ آ پ نے فرمایا سورت الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ ہے 'یکی سی مثانی ہوادر یکی وہ قرآن کا عظیم ہے جو جھے کودیا گیا ہے۔ ای طرح پر دوایت شیح بخاری شریف ابوداؤ دُنسائی اور ابن ماجہ میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ ہے۔

واقدی نے بیدواقعہ حضرت ابی بن کعب کا بیان کیا ہے۔ موطا ما لک میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب کوآ واز دی وہ نماز میں مشغول منے فارغ ہوکرآپ سے ملے۔ فرماتے ہیں کہآپ نے اپناہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا'اس وقت مسجد سے باہرنکل ہی رہے سے کہ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تھے اسی سورت بتاؤں کہ تو رات انجیل اور قرآن میں اس کے شل نہیں''۔ اب میں نے

تغير سورهٔ فاتحد پاره ا

ا پی حال ست کردی اور پوچھا، حضور کو وہ سورت کون می ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا الْحَدُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ يورى سورت تك- آب فرمايا يهى وه سورت بي سبع مثانى اورقر آن عظيم جو مجھے ديا گيا ہے-اس حديث كآخرى

رادی ابوسعید ہیں- اس بناپر ابن اثیراوران کے ساتھ والے یہاں دھو کا کھا گئے ہیں اور وہ انہیں ابوسعید بن معلیٰ سمجھ بیٹھے ہیں- درحقیقت بیابو سعیدخزاع ہیںاورتابعین میں سے ہیںاوروہ ابوسعیدانصاری صحابی ہیں-ان کی حدیث متصل اور سیحجے ہےاور بیرحدیث بظاہر منقطع معلوم ہوتی ہے-اگرابوسعیدتا بعی کاحضرت ابی سے سنمنا ثابت نہ ہواورا گرسننا ثابت ہوتو بیحدیث شرط مسلم پر ہے-واللہ اعلم-

اس حدیث کے اور بھی بہت سے انداز بیان ہیں۔''مثلاً منداحد میں ہے کہ حضورً نے جب انہیں یکاراتو بینماز میں تھے التفات کیا

گر جواب نیدیا' آپ نے پھر پکارا' حضرت ابی نے نماز مخضر کر دی اور فارغ ہو کرجلدی سے حاضر خدمت ہوئے السلام علیم عرض کیا- آپ نے جواب دے کر فر مایا الی تم نے مجھے جواب کیوں نددیا؟ کہاحضور میں نماز میں تھا۔ آپ نے وہی آیت پڑھ کر فرمایا کیا تم نے بیآیت نہیں

سن؟ کہاحضورغلطی ہوئی اب ایسانہ کروں گا- آپ نے فرمایا کیاتم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک الیی سورت بتاؤں کہ تو رات' انجیل' زبور اور قرآن میں اس جیسی سورت نہ ہو۔ میں نے کہا ضرور ارشا دفر مایئے۔ آپ نے فرمایا یہاں سے جانے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں

گا' پھر حضور گمیرا ہاتھ تھاہے ہوئے اور باتیں کرتے رہے اور میں نے اپنی جال دھیمی کر دی کدایسا نہ ہو کدوہ بات رہ جائے اور آپ باہر علے جاکیں۔ آخر جب دروازے کے قریب بی گئے گئے قومیں نے آپ کودہ وعدہ یا دولایا۔ آپ نے فرمایا مماز میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے ام القرآن پڑھ کرسنائی آپ نے فرمایا'اس خدا کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہےتو رات انجیل' زبوراور قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت نہیں' یہ سبع مثانی ہے۔ تر ندی میں مزید یہ بھی ہے کہ یہی وہ بڑا قرآن ہے جو مجھےعطا فرمایا گیا ہے' یہ صدیث حسن سیحے ہے۔حضرت انس ﷺ سے بھی اس باب میں ایک حدیث مروی ہے بمنداحمہ کی ایک مطول حدیث میں بھی اس طَرح مروی ہے۔نسائی کی روایت میں بیالفاظ

بھی ہیں کہ بیسورت اللہ تعالی اور بندے کے درمیان تقسیم کردی گئی ہے۔ تر مذی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ منداحد میں حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ عظیفہ کے پاس آیا- آپ اس وقت استنجے سے فارغ ہوئے ہی تھے میں نے تین مرتبہ سلام کیالیکن آپ نے ایک دفعہ بھی جواب نہ دیا۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور

میں غم ورنج کی حالت میں مجدمیں چلا گیا۔تھوڑی دیر بعد طہارت کر کے تشریف لائے اور تین مرتبہ ہی میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا ''اے جابر بن عبدالله سنو! تمام قرآن میں بہترین سورت ''الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ'' آخرتک ہے''- اس کی اساد بہت عمدہ ہے-ابن عتیل جواس کاراوی ہے' اس کی حدیث بڑے بڑے آئمہروایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن جابر سے مراد''عبدی صحابی'' ہیں' ابن الجوزی کا بھی یہی قول ہے۔واللہ اعلم- حافظ ابن عسا کر کا قول ہے کہ رپی عبداللہ بن جابرانصاری و بیاضی ہیں بیصدیث اوراس جیسی اورا حادیث ہے استدلال کر کے اسحاق بن راہو بیا ابو بکر بن عربی ابن الحصار وغیرہ اکثر علاء نے کہا ہے کہ بعض آیتیں اور بعض سورتیں بعض پر فضیلت رکھتی

ہیں۔ یہی ایک دوسری جماعت کا بھی خیال ہے کہ کلام اللہ کل کا کل فضیلت میں ایک ساہے۔ ایک کوایک پوفضیلت دینے سے بی قباحت ہوتی ہے کہ دوسری آیتیں اورسورتیں اس سے کم درجہ کی نظر آئیں گی حالانکہ کلام اللہ سار ہے کا سارا فضیلت والا ہے۔قرطبی نے اشعری اورابو بکر باقلانی اور ابوحاتم این حبان بستی اور ابوحبان اوریجیٰ ہے یہی نقل کیا ہے۔ امام مالک سے بھی یہی روایت ہے۔ پیدنہ بمنقول ہے (لیکن صحیح اورمطابق حديث بهلاقول ب-والله اعلم-مترجم)

سورۂ فاتحہ کے فضائل کی مندرجہ بالا حدیثوں کے علاوہ اور حدیثیں بھی ہیں۔صحح بخاری شریف فضائل القرآن میں حضرت ابوسعید

خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ اتر ہے ہوئے تھے۔ ناگہاں ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلہ کے سروار کوسانپ نے کا کے کھایا ہے ہمارے آ دمی یہاں موجو ذہیں آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ چھونک کر دے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہولیا ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ مچھے جھاڑ چھونک بھی جانتا ہے۔ اس نے وہاں جاکر پچھ پڑھ کر دم کر دیا خدا کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہوگیا تمیں بکر یاں اس نے دیں اور ہماری مہمانی کے لئے دود ھے بھی بہت سمارا بھیجا۔ جب وہ والیس آئے تو ہم نے پوچھا 'کیا تمہیں جھاڑ چھوٹ کیا تمہیں جھاڑ چھوٹ کیا تمہیں جھاڑ پھونک کا علم تھا؟ اس نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے ہم نے کہا' اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھٹر و پہلے رسول اللہ علیہ سے سکلہ پوچھاو۔ مدینہ میں آگر ہم نے حضور سے ذکر کیا آپ نے فرمایا اسے کسے معلوم ہوا کہ بیہ پڑھ کر دم کرنے کی سورت ہے؟ فرمایا 'اس مال کے حصے کر لومیر ابھی ایک حصدلگانا۔ سے مسلم شریف اور ابوداؤ دمیں بیر حدیث ہے۔ مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بی تھے۔

مسلم اورنسائی میں حدیث ہے کہرسول اللہ عالیہ کے پاس ایک مرتبہ حضرت جرئیل علیہ السلام بیٹے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زور داردها کے کی آواز آئی - جبرئیل علیه السلام نے او پرد کھے کرفر مایا آج آسان کاوہ دروازہ کھلاہے جو بھی نہیں کھلاتھا - پھروہاں سے ایک فرشتہ حضور کے پاس آیااور کہاخوش موجائے دونور آپ کوایے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کی نہیں دیے محسورہ فاتحدادرسورہ بقرہ کی آخری آیتی ایک ایک حرف برنور ہے۔ سیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا 'جو مخص ا بن نماز میں ام القرآن ندیر مصاس کی نماز ناتص ہے ناتص ہے ناتص ہے پوری نہیں ہے۔حضرت ابو ہریرہ سے بوچھا گیا کہ جب امام کے پیھے ہوں تو؟ فرمایا پر بھی چیکے چیکے رو ھالیا کرو- میں نے رسول اللہ عظافہ سے سنا ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کواپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف کر دیا ہے اور میر ابندہ مجھ سے جو مانگتا ہے وہ میں دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ تَوَاللَّهُ تَعَالَىٰ فرما تا ہے حمد نی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی- پھر بندہ کہتا ہے الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الله تعالى فرماتا ب اثنى على عبدى ميرے بندے نے ميرى ثنابيان كى- پھربنده كہتا ہے ملكِكِ يَوْم الدِّيُن الله تعالى فرماتا ہے محد نبی عبدی لیخی میرے بندنے نے میری بزرگی بیان کی۔بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا بَ فوض الى عبدى لينى مير، بندر نو وكومير رسير وكرويا - پهر بنده كهتا ب إيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ الله تعالى فرماتا ہے یہ ہمیرے اور میرے بندے کے درمیان اور میرابندہ مجھ سے جو مائلے گائیں دول گا- پھر بندہ و کا الضَّالِيُنَ تک پڑھتا ہے-اللہ تعالی فرماتا ہے بیسب میرے بندے کے لئے ہاور بیجو ما تکے گاوہ اس کے لئے ہے۔ نسائی میں بیروایت ہے۔ بعض روایات کے الفاظ میں کھے تبدیلی بھی ہے۔ ترفدی نے اس مدیث کوسن کہا ہے۔ ابوزرعد نے اسے سیح کہا ہے۔ منداحد میں بھی بیصدیث مطول موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابن جریر کی ایک روایت میں صدیث کے بیالفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے بیہ میرے لئے ہاور جوباتی ہے وہ میرے بندے کے لئے ہے۔ بیصدیث غریب ہے۔

اب اس حدیث کے فائدوں پرنظر ڈالئے-اول اس حدیث میں لفظ صلوۃ لیعنی ٹماز کا اطلاق ہے اور مراداس سے قراۃ ہے جیسے کہ قرآن میں اور جگہ پر ہے وَ لَا تَدُهُو بُرِ بِصَلَاتِكَ الْخ الخ النعنی اپنی نماز (لیعنی قراۃ) کو نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھو نہ بہت بہت آواز سے بلکہ درمیانی آواز سے پڑھا کرو-ابن عباس سے اس آیت کی تفییر میں صراحت سے مروی ہے کہ یہاں صلوۃ سے مرادقراۃ ہے اورای طرح مندرجہ بالا حدیث میں بھی قراۃ کو صلوۃ کہا ہے۔اس سے نماز میں قراۃ کی جوعظمت ہے وہ معلوم ہوتی ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ قراۃ نماز کا اعلی

رکن ہے اس لئے کہ عبادت کا مطلق نام لیا گیا اور اس کے ایک جزویعنی قراۃ کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس کے برخلاف ایسا بھی ہوا ہے کہ قراۃ کا اطلاق کیا گیا اور مراونماز لی گئے۔ فرمان ہے وَقُرُاکَ الْفَحُوِ الْحَلِيْنَ مِحْ کے قرآن پر فرشتے حاضر کئے جاتے ہیں۔ یہاں مراو قرآن سے نماز ہے تھے بین کی حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز کے وقت رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہوجاتے ہیں۔ ان آیات واحادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قراۃ کا پڑھنا ضروری ہے اور علاء کا بھی اس پراتفاق ہے۔

سے یہ ن و ہور میں بھر افتان ہے کہ نماز ہیں ہورہ فاتھ کا پڑھائی ضروری ہے؟ یا قران ہیں ہے جو کھے پڑھ لے وہی کافی ہے -امام ایوصنیة میں اوران کے ساتھی وغیرہ تو کہتے ہیں کہ ای کا پڑھنا متعین نہیں - بلکہ قرآن ہیں ہے جو کھے پڑھ لے گاکا فی ہوگا - ان کی دلیل آ ہت فاقر کو اُمائیکسٹر مِنَ الْقُرُانِ ہے یعنی قرآن میں ہے جو آسان ہو پڑھ اور صحیحین کی صدیمہ ہے جس میں ہے کہ صور علیا ہے نے ایک خص کوجو فرا مائیسٹر مِنَ الْقُرُانِ ہے یعنی قرآن میں ہے جو آسان ہو پڑھ اور صحیحین کی صدیمہ ہے جس میں ہے کہ صورة قاتھ ہی کہ خص کوجو کہ ان اور سورہ فاتھ کی تھیں نہ کرنا تا رہا ہے جو کھو آن میں ہے جھے آسان نظرات کے پڑھ وہ کہتے ہیں کہ صفور کا اس شخص کو بیٹر مانا اور سورہ فاتھ کی تھیں نہ کرنا تا رہا ہے جو کھو آن کی ہے - دوسرا قول ہی ہے کہ سورہ فاتھ ہی کا پڑھ منا ضروری کا اس شخص کو بیٹر مانا اور سورہ فاتھ ہی تھیں نہ کرنا تا رہا ہے جو کھو آن کی ہے ۔ دوسرا قول ہی ہے کہ سورہ فاتھ ہی کا پڑھ منا ضروری سے سب سب شاگر دوغیرہ اور جمہور علماء کرام کا بھی فر مان ہے حال کی دیل ہی ہو تھی ان کہ امام شافع کا اس میں کے سب شاگر دوغیرہ اور جمہور علماء کرام کا بھی فر مان ہے حال کی دیل ہی ہی ہو تھی ہیں۔ ان کے دوسراتول نے اللہ تعالی ان پڑوس کے کہ وضح میں میں حضر میں ان ہی دیل ہی ہے کہ دوسراتول نے اللہ تعالی عدم ہورہ کی ان جو جھو سے کہ این خزیم اللہ تعالی عدم ہورہ کی اللہ تعالی عدم ہورہ کی اللہ تعالی عدم ہورہ کی این خزیم ہورہ کی این خزیم ہورہ کی ان میں حضر ہیں اور جم میں ام انقرآن نہ پڑھی جانے کے علاوہ اور بھی بہت می حدیثیں ہیں۔ جم نے تو مختر آن بڑول کی دلیلیں بیان کردیں ( سی اور کی اللہ تعالی عدم ہورہ اور کی کہ کی کوئی ضرورت نہیں - وہ بہت کہی تحقیل ہیں۔ جم نے تو مختر آن بڑول کی دلیلیں بیان کردیں ( سی اور کے اور کی کوئی ضرورت نہیں - وہ بہت کہی تحقیل ہیں۔ جم نے تو مختر آن بڑول کی دلیلیں بیان کردیں ( سی اور کے اور کی دیر اور کی کوئی ضرورت نہیں - وہ بہت کی تحقیل ہیں۔ جو سی کی دلیل ہو اور بھی بہت می صورت میں انہ کو کی کوئی ضرورت نہیں - وہ بہت کہی تحقیل ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت می صورت کیں انہ کے اور کی میں انہ اور کی کی کوئی ضرورت نہیں - وہ کہ ان کے کہی کی کوئی ضرورت نہیں - وہ کہ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئیل کی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئیل کی کوئی کوئی کوئی

مطابی صدید دوسراتوں ہی ہے۔ واللہ اس سرتریم

اب یہ بھی س لیج کہ امام شافعی وغیرہ علاء کرام کی ایک بڑی جماعت کا تو یہ فدہب ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہر ہر رکعت میں پڑھنا

واجب ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اکثر رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے۔ حسن اور اکثر بھرہ کوگ کہتے ہیں کہ نمازوں میں ہے کی ایک

رکعت میں اس کا پڑھ لینا واجب ہے۔ اس لئے کہ صدیف میں نماز کا ذر مطلق ہے۔ ابوصنیفہ ان کے ساتھی ثوری اور اوز ائی کہتے ہیں اس کا

پڑھنا متعین ہی نہیں بلکہ اور کچھ بھی پڑھ لے تو کافی ہے کیونکہ قرآن میں ما تیکسر (سورہ مزال: ۲۰) کا لفظ ہے۔ واللہ اعلم کین یہ خیال

رہے کہ ابن ماجہ کی صدیف میں ہے کہ جو محض فرض وغیرہ نماز کی ہر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ البتہ اس

صدیف کی صحت میں نظر ہے اور ان سب با توں کی تفصیل کا موقعہ احکام کی بڑی بڑی بڑی کا بیں ہیں۔ واللہ اعلم (صحح اور مطابی صدیف پہلا قول

ہے۔ واللہ اعلم۔ مترجم) سوم مقتدی پر سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کے مسئلہ میں علاء کے تین قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا جس

طرح امام پرواجب ہے اس طرح مقتدی پر بھی واجب ہے۔ اس کی دلیل وہ عام صدیثیں ہیں جو ابھی ابھی دوسرے فائد کہ کے بیان میں

منداحم کی ہے دیم ہی ہے کہ حضور نے فرمایا۔ جس کا ام موقوا مام کی قرارت نہ بھی ویں بین فری نماز میں نہ دوایت ضعیف ہے اور بہ خود میں منداحم کی ہے میں میں ہے کہ حضور نے فرمایا۔ جس کا ام رسند ہی بھی ہیں کیکی فرائٹ سے لیکن میں دوایت ضعیف ہے اور بہ خود سے متعتدی ہے۔ میں مؤرخ عدیث کی اور سند ہی بھی ہیں کین کوئی سندھے نہیں (واللہ اعلم))

تغیر سورهٔ فاتحد پاره ا تیسرا قول بیہ ہے کہ جن نماز وں میں امام آ ہنگی ہے قراۃ پڑھے ان میں تومقندی پرقراۃ واجب ہے لیکن جن نماز وں میں او نجی قراۃ ردھی جاتی ہے ان میں واجب نہیں۔ ان کی دلیل سیح مسلم والی حدیث ہے جس میں ہے کہ امام ای لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔اس کی تکبیرس کر تکبیر کہواور جب وہ پڑھے تم چپ رہو۔سنن میں بھی بیحدیث ہے۔امام سلم نے اس کی تھی کی ہے۔امام شافعی کا پہلا تول بھی یہی ہےاورامام احمد سے بھی ایک روایت ہے۔ ( مسیح اور مطابل حدیث اول قول ہے۔ ابوداؤ ذکر مذی نسائی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول الله علي ناسي مقديول كوفر مايا كمتم سوائ سورة فاتحد كاور كجهد بردهو-اس كريد سع بغير نما زنبيل موتى -مترجم) مارى غرض ان مسائل کو یہاں پر بیان کرنے سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ احکام کا جس قدرتعلق ہے کسی اور سورت کے ساتھ نہیں-مند بزار میں حدیث ہے۔حضور فرماتے ہیں جبتم بستر پرلیٹوا درسور و فاتحہ اور سور و قل ھواللہ بڑھ لوتو موت کے سواہر چیز سے امن میں آ جاؤگے-اعوذ بالله كي تفسير اوراس كے احكام: 🌣 🌣 قرآن ياك ميں ہے خُدِ الْعَفُو الْخ يعنى درگذركرنے كى عادت ركھو- بھلائى كاتھم كياكرو اور جاہلوں سے منہ موڑ لیا کرو- اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آجائے تو اللہ تعالی سننے والے جاننے والے کے ذریعہ پناہ طلب کرلیا کرو-اورجگفر مایا اِد کفع بِالَّتِی الخ برائی کو بھلائی سے ٹال دو-ہم ان کے بیانات کوخوب جانتے ہیں-کہا کرو کہ الله شیطان کے وسوسوں اوران کی حاضری ہے ہم تیری مدو کے ذریعہ پناہ چاہتے ہیں اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اِدْفَعُ بِالَّتِيْ هِيَ أَحُسَنُ فَإِذَ الَّذِيُ الْحُ تَعِيْ بَعَلالَى

كرساتهدوفع كروئتم مي اورجس دوسر يحض مي عداوت جوگى ده ايساموجائ كاجيسيدى دوست بيكام صركرنے والول اور نعيب والول كا ہے جب شیطانی وسوسہ آجائے تو اللہ تعالی سننے والے جانے والے کے ذریعہ پناہ حیا ہو- بیتین آیتیں ہیں اوراس معنی کی کوئی اور آیت نہیں-الله تعالیٰ نے ان آینوں میں تھم فرمایا ہے کہ انسانوں میں سے جوتہ ہاری دشمنی کرئے اس کی دشمنی کا علاج بیہ ہے کہ اس کے ساتھ سلوک و احسان کرو تا کہاس کی انصاف پسند طبیعت خود اسے شرمندہ کرے اور وہتمباری وشنی سے نہصرف باز رہے بلکہ تمہارا بہترین دوست بن جائے۔اورشیاطین کی دعمنی ہے محفوظ رہنے کے لئے اس نے اپنے ذریعہ پناہ لینی سکھائی - کیونکہ بیدپلیدوشمن سلوک اوراحسان سے بھی قبضہ میں نہیں آتا-اسے تو انسان کی تباہی اور بربادی میں ہی مزہ آتا ہے اوراس کی پرانی عدادت بادا آ دم کے وقت سے ہے-قرآن فرماتا ہے ' اے بی آ دم دیکھوکہیں شیطان تمہیں بھی بہکا ندو ہے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوادیا۔ اور جگہ فرمایا کہ شیطان تمہارا رشن ہےاسے دشمن ہی جمعنو واپنی جماعت کواس لئے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی ہوجا کیں اور جگہ فرمایا 'کیاتم اس شیطان سے اوراس کی ذریات سے دوی کرتے ہو جھے چھوڑ کر؟ ووتو تمہاراد شمن ہے یا در کھوطالموں کے لئے برابدلہ ہے۔ یہی ہےجس نے قتم کھا کر ہمارے باپ حضرت آدم عليه السلام ہے کہاتھا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں تو اب خیال کر لیجئے کہ ہمارے ساتھاس کا کیامعاملہ ہوگا؟ ہمارے لئے تو وہ حلف اٹھا کر آیا ہے كەللەجل جلالەكى عزت كى تىم ميں ان سب كوبهكاؤں گا- بال ان ميں سے جۇڭلىس بندے بين وەمحفوظ رەجائيں گے-اس لئے الله تعالى كا فرمان ب فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِجب قران كى تلاوت كروتو الله تعالى ك دريعه خاه طلب كرايا کرو۔شیطان راند مے ہوئے سے ایمان دار تو کل دالوں پراس کا کوئی زورنہیں۔اس کا زورتو انہی پر ہے جواس سے دوی رکھیں اوراس کوخدا کے ساتھ شریک کریں۔ قاربوں کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ قرآن پڑھ چکنے کے بعد اعو ذ پڑھنی چاہیے اس میں دوفائدے ہیں ایک تو قر آن کے طرز بیان بڑمل' دوسرے عبادت کے بعد کے غرور کا تو ڑ-ابوحاتم جستانی نے اور ابن فلوفا نے حمزہ کا یہی نہ ہب نقل کیا ہے- جیسے

کہ ابوالقاسم بوسف بن علی بن جنادہ نے اپنی کتاب العبادۃ الکامل میں بیان کیا ہے-حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی یہی مروی ہے کیکن سندغریب

ہے-رازی نے اپن تفیر میں اسے قل کیا ہے اور کہا ہے کہ ابراہیم تخفی داؤ د طاہری کا بھی یہی قول ہے- قرطبی نے امام مالک کا ند ہب بھی یہی

بیان کیا ہے لیکن ابن العربی اسے غریب کہتے ہیں- ایک ندہب یہ بھی ہے کہ اول و آخر دونوں مرتبہ اعوذ پڑھے تا کہ دونوں دلیلیں جمع ہو

جائیں اور جمہورعلاء کامشہور ندہب میہ ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہئے تا کہ دسوسے دور ہوجائیں تو ان بزرگوں کے نز دیک آیت كمعن "جب پڑھے "تو يعن" جب پڑھناچا ہے تو" "ہوجائيں كے جيسے كمآيت إذا فُمتُمُ الخيعن جبتم نماز كے لئے كورے بو (تووضو کرلیا کرد) کے معنی جبتم نماز کے لئے کھڑے ہونے کاارادہ کرؤ کے ہیں- حدیثوں کی روسے بھی یہی معنی ٹھیک معلوم ہوتے ہیں-

منداحد کی حدیث میں ہے جب رسول اللہ علیہ رات کونماز کے لئے کھڑے ہوتے تو الله اکبر کہد کرنماز شروع کرتے۔ پھر

ً سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا اله غيرك يرْه كرتين مرتبه لا اله الا الله يرْحة- پمر فرمات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من همزه و نفخه و نفثه-سنن اربع مين بحي بيحديث ب-

امام ترندی فرماتے ہیں اس باب میں سب سے زیادہ مشہور یہی ہے- ہمزے معنی گلا گھوٹے کے اور تفخ کے معنی تکبراور نفشه

کے معنی شعر گوئی کے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہی معنی بیان کئے گئے ہیں اور اس میں ہے کہ حضور ﷺ نماز میں داخل ہوتے بى تين مرتب الله اكبر كبيرا تين مرتب الحمد لله كثيرا اورتين مرتبه سبحان الله بكرة واصيلا ررعة مجريه ررحة

اللهم انى اعوذ بك من الشيطان من همزه و نفخه و نفثه ابن الجبر مين اورسند كما ته يردوايت مخفر بهي آئي بـمند

احمد كاحديث مين بكرة بهل تين مرتبكير كت - پحرتين مرتبه سبحان الله و بحمده كت پحر اعوذ بالله آخرتك يرح -مند ابو یعلی میں ہے کہ حضور کے سامنے دو محض الرنے جھڑنے گئے۔ عصد کے مارے ایک کے نتھنے چھول گئے۔ آپ نے فر مایا کہ اگر بداعو ف

بالله من الشيطان الرحيم كهدلةواس كاغصرابهي جاتار ب-نسائي في كتاب عمل اليوم والليله مين بهي اسروايت كيا ہے-منداحد ابوداؤ در ندی میں بھی بیرحدیث ہے-اس کی ایک روایت میں اتن زیادتی اور بھی ہے کہ حضرت معاد نے اس محض سے اس کے

پڑھنے کو کہالیکن اس نے نہ پڑھااور اس کا غصہ بڑھتا ہی گیا-امام ترندی فرماتے ہیں-بیزیادتی والی روایت مرسل ہے اس لئے کہ عبدالرحمٰن بن ابولیلی جوحضرت معاذ سے اسے روایت کرتے ہیں ان کا حضرت معاذ سے ملاقات کرنا ثابت نہیں بلکه معاذ ان سے بیس برس پہلے فوت ہو

چکے تھے کیکن میہوسکتا ہے کہ شاید عبد الرحمٰن نے حضرت ابی ابن کعب سے سنا ہو۔ وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں اور اسے حضرت معاذ تک

پہنچایا ہو کیونکہ اس واقعہ کے وفت تو بہت سے محابہ موجود تھے۔ صحح بخاری صحیح مسلم ابو داؤ ذُنسائی میں بھی مختلف سندوں اورمختلف الفاظ کے ساتھ بیصدیث مروی ہے۔استعاذہ کے متعلق اور بھی بہت می صدیثیں ہیں بہال سب کوجمع کرنے سے طول ہوگا۔ان کے بیان کے لئے اذکار

ووظائف فضائل واعمال کے بیان کی کتابیں ہیں-واللہ اعلم-ایک روایت میں ہے کہ جرئیل علیہ السلام جب سب سے پہلے وحی لے كرحضور کے پاس آئے تو پہلے اعوذ پڑھنے کا کہا۔ تغییر ابن جریر میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ پہلے پہل جب حضرت

جرئيل عليه السلام محمد علي يووى لے كرآ ئو فرمايا اعوذ پر صے - آپ نے فرمايا استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم پهر جرتيل عليه السلام نے كها- كہتے بسم الله الرحمن الرحيم پهركها إقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ حضرت عبدالله رضى

الله تعالی عندفر ماتے ہیں سب سے پہلے سورت جواللہ تعالی نے حضرت جرئیل علیہ السلام کی معرفت حضرت محمد عظیم پرنازل فر مائی مہی ہے۔ لیکن بدا ترغریب ہے اوراس کی اسناو میں ضعف اور انقطاع ہے۔ ہم نے اسے صرف اس لئے بیان کیا ہے کہ معلوم رہے۔ واللہ اعلم۔ مسكه: 🖈 🖈 جمهورعلاء كا قول ہے كداعوذ پڑھنامتحب ہے واجب نہيں كداس كے نہ پڑھنے سے گناہ ہو-عطابن ابور باح كا قول ہے كہ

جب بھی قرآن پڑھے استعاذہ کا پڑھناوا جب ہے۔خواہ نماز میں ہوخواہ غیرنماز میں امام رازی نے بیقول نقل کیا ہے۔ ابن سیرین فراتے

ہیں کہ عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔حضرت عطاء کے قول کی دلیل آیت کے ظاہری الفاظ ہیں کیونکہ اس میں فاستعذ امرہے اور عربیت کے تواعد کے لحاظ سے امروجوب کے لئے ہوتا ہے۔ اس طرح حضور گااس پڑ بیشکی کرنا بھی وجوب کی دلیل ہاوراس سے شیطان کاشر دفر ہوتا ہے اوراس کا دور کرنا واجب ہے اور جس چیز سے داجب پورا ہوتا ہو وہ بھی واجب ہوجاتی ہے اور استعاذہ

زیادہ احتیاط والا ہے۔ وجوب کا طریقہ بیجی ہے بعض علام کا قول ہے کہ اعوذ پڑھنا حضور پرواجب تھا' آپ کی امت پرواجب نہیں۔ امام

مالک ﷺ سے پیجی روایت کی جاتی ہے کہ فرض نماز میں اعوذ نہ پڑھے اور رمضان شریف کی اول رات کی نماز میں اعوذ پڑھ لے-مسئلہ: 🌣 🌣 امام شافعی ''املا'' میں لکھتے ہیں کہ اعوذ زور سے پڑھے اورا گر پوشیدہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں اور''ام'' میں لکھتے ہیں کہ بلند اورآ ہت پڑھنے میں اختیار ہے اس لئے کہ حضرت ابن عمر سے پوشیدہ پڑھنا اور حضرت ابو ہریرہ سے او تجی آ واز سے پڑھنا ثابت ہے۔ پہلی رکعت کے سوااور رکعتوں میں اعوذ پڑھنے میں امام شافعی کے دوقول ہیں- ایک متحب ہونے کا اور دوسر امتحب نہ ہونے کا اور ترجیح دوسرے قول كوي ب-والله اعلم-صرف اعوذ بالله من الشيطان الرحيم كهدليناامام شافعي اورامام ابوصنيفه كنزد يك توكافي به يكن بعض

كت بي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم أن الله هو السميع العليم ريه- ثوري اوراوزا عي كاليبي نمب ہے۔ بعض کہتے ہیں استعیذ بالله من الشیطان الرحیم پڑھے تاکہ آیت کے بورے الفاظ پر عمل ہوجائے اور ابن عباس کی حدیث پڑمل ہوجائے جو پہلے گذر چکی۔ لیکن جوشی حدیثیں پہلے گذر چکیس وہی اتباع میں اولی ہیں۔ واللہ اعلم- نماز میں اعوذ کا پڑھنا ابوضیف اور محر کے زویک تو تلاوت کے لئے ہے اور ابو یوسف کے زوریک نماز کے لئے ہے۔ تو مقتدی کو بھی پڑھ لینا جا ہے اگر چہوہ قر اُت نہیں ر مے گا اور عید کی نماز میں بھی پہلی تکبیر کے بعد پڑھ لینا چاہئے۔ جمہور کا ند ہب ہے کہ عید کی تکبیریں کل کہد کر پھر اعوذ پڑھے پھر قرات

پڑھے۔اعوذ میں عجیب وغریب فوائد ہیں۔واہی تاہی باتوں سے مندمیں جونا پاکی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے اور مند کلام اللہ ک تلاوت کے قابل ہوجاتا ہے۔ اس طرح اس میں اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے اور اس کی عظیم الثان قدرتوں کا اقرار کرنا ہے اور اس باطنی کھلے ہوئے دشمن کا مقابلہ ہوسکتا ہے۔ احسان اورسلوک سے اس کی دشمنی دفع ہوسکتی ہے جیسے کقر آن پاک کی ان تین آتوں میں ہے جو يہلے بيان ہوچك ہيں-اورجگه ارشادالي ب إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَنَّ اِلْخُ العِنى ميرے خاص بندوں پرتيراكوئى غلبہيں-رب کی وکالت ( ذمدداری ) کی نفی ہے- الله تعالی نے دشمنان اسلام کے مقابلہ میں اپنے پاک فرشتے بھیجے اور انہیں نیچاد کھایا- یہ یا در کھنے کے قابل امرہے کہ جومسلمان کا فروں کے ہاتھ سے مارا جائے وہ شہید ہے لیکن جواس باطنی رشمن شیطان کے ہاتھ سے مارا جائے وہ رائدہ درگاہ ہے۔جس پر کفارغالب آ جائیں وہ اجرپا تا ہے کین جس پرشیطان غالب آ جائے وہ ہلاک وبرباد ہوتا ہے۔ چونکہ شیطان انسان کودیکھتا ہے اور انسان اسے ہیں دیکوسکتا'اس لئے قرآنی تعلیم ہوئی کتم اس کے شرہے اس کی یاد کے ذریعہ پناہ چا ہوجواسے دیکھتا ہے اور بیاسے ہیں دیکوسکتا۔

قصل: الله الله الله تعالى كى طرف التجاكرنا ہے اور ہر برائى والے كى برائى سے اس كے دامن ميں پناہ طلب كرآتا ہے 'عياذہ' كے معنی برائی کے دفع کرنے کے بیں اور 'لیاذہ'' کے معنی بھلائی حاصل کرنے کے بیں متنبی کا شعرہے۔

یا من الوذ به فی ما او مله و من اعوذ به مما احاذره لا يحبر الناس عظما انت كاسره و لا يهينون عظما انت حابره

اے وہ پاک ذات جس سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں اوراے وہ پروردگارتمام برائیوں سے میں اس کی مدد کے ذریعہ پناہ لیتا ہوں' جے وہ تو ڑے'اسے کوئی جوڑنہیں سکتا اور جے وہ جوڑ دے'اسے کوئی تو ژنہیں سکتا-اعوذ کے معنی یہ ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعہ پاه ليتا مول كه شيطان رجيم مجصودين و دنياميس كوئي ضررنه پېنچاسك-جن احكام كى بجا آورى كالمجصحكم بياينه موكه ميس ان سے رك جاؤل اورجن كامول سے مجھ كومنع كيا كيا ہے اليانہ موكہ مجھ سے وہ بدا فعال سرز دموجا كيں-

بیظ ہر ہے کہ شیطان سے بچانے والاسوااللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں - اسی لئے پروردگار عالم نے انسانوں کے شر سے محفوظ رہنے کی تو تر کیب سلوک واحسان وغیرہ بتلائی اور شیطان کے شرہے بیخے کی صورت بیہ تلائی کہ ہم اس ذات پاک کے ذریعہ پناہ طلب کریں-اس لئے کہ نہ تواسے رشوت دی جاسکے نہ وہ بھلائی اور سلوک کے سبب اپنی شرارت سے باز آئے۔اس کی برائی سے بچانے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے- تیوں پہلی آیتوں میں میضمون گذر چکاہے۔''سورہَ اعراف''میں ہے حُدِ الْعَفُوَ الْحُ اورسورہُ''مومنون''میں ہےاِدُ فَعُ بِالَّتِيُ الْحُ اورسورہ حم مجدہ میں ہے و لَا تَستوِیُ الْحَسنَةُ الْخ ان تیول آیول کامفصل بیان اور ترجمہ پہلے گذر چکا ہے-لفظ شیطان قطن سے بنا ہے-اس کے نظمی معنی دوری کے ہیں چونکہ بیمر دورجھی انسانی طبیعت سے دور ہے بلکہ ہر بھلائی سے بعید ہے اس لئے اسے شیطان کہتے ہیں ادریجی کہا گیا ہے کہ پیشاط سے مشتق ہاں لئے کہ وہ آگ سے پیداشدہ ہادرشاط کے معنی یہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عنی کی روسے تو دونوں کھیک ہیں لیکن اول زیادہ میچ ہے۔عرب شاعروں کے شعر بھی اس کی تصدیق میں کہے گئے ہیں۔امیہ بن ابوصلت اور نابغہ کے شعروں میں بھی پر نظ طفن سے مشتق ہے جود ور ہونے کے معنی میں مستعمل ہے۔ سیبوریکا قول ہے کہ جب کوئی شیطان کام کرے تو عرب کہتے ہیں تشيطن فلان بيبيس كت كم تشيط فلان اس عابت بوتاب بيلفظ شاط سينيس بلك مطن سے ماخوذ باوراس كے محمد في بھى دوری کے ہیں جوجن وانس وحیوان سرکشی کرے اسے شیطان کہدستے ہیں۔قرآن پاک میں ہے و کنالِكَ حَعَلْنَا لِكُلّ نَبّى عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْحِنِ الْخِيعِي الى طرح بم في مرتى كود من الله عن وانس ك بي جوآ پس مي ايك دوسر كود موكى بناوٹی با تیں پہنچاتے رہتے ہیں-منداحمہ میں حضرت ابوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ حضور کنے انہیں فرمایا اے ابوذ را جنات اور انسان کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعہ پناہ طلب کرو۔ میں نے کہا کیاانسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں صحیح مسلم شریف میں ان بی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے فرمایا نماز کوعورت کر مطااور کالا کتا تو ڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا حضور سرخ زرد كون ميس سے كالے كتے كتخصيص كى كياوجہ ہے؟ آپ نے فر مايا كالاكتا شيطان ہے-حضرت عررضى الله تعالى عندا يك مرتبر كى كھوڑے پر سوار ہوتے ہیں وہ ناز وخرام سے چلتا ہے حضرت عمراسے مارتے پیٹتے بھی ہیں لیکن اس کا اکثر نا اور بھی بڑھ جاتا ہے آپ اتر پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں تم تو میری سواری کے لئے کسی شیطان کو پکڑلائے میر نے فس میں تکبر آنے لگا ، چنا نچہ میں نے اس سے اتر پڑنا ہی مناسب سمجما-رجیم تعیل کے وزن پرمفعول کے معنی میں ہے یعنی وہ محروم ہے یعنی ہر بھلائی سے دور ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدُ زَيّناً السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيُحَ الخ بم في ونياكم السانول وستارول سے مزين كيا اور انہيں شيطانوں كے لئے رجم بنايا إنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّيْنَا الخ يعني ہم نے آسان دنيا كوتاروں سے زينت دى اور ہرسركش شيطان سے بچاؤ بنايا- دہ اعلى فرشتوں كى باتلىنہيں س سكتے اور ہر

طرف سے مارے جاتے ہیں بھگانے کے لئے اور لازمی عذاب ان کے لئے ہے جوان میں سے کوئی بات اچک کر بھا گتا ہے۔ اس کے پیچیے ایک چکیلاشعلدلگ جاتا ہے- اور جگدار شاد ہے وَلَقَدُ جَعَلُنَا فِي السَّمَآءِ بُرُو جَا الْخ يعنى بم نے آسان ميں برج بنائے اور أبين د کھنے والوں کے لئے زینت دی اوراسے ہرراندے ہوئے شیطان سے ہم نے محفوظ کرلیا مگر جو کسی بات کو چرا لے جائے اس کے پیچیے چمکٹا

ہواشعلہ لگتا ہے۔ای طرح کی اور آیتی بھی ہیں۔رجیم کے ایک معنے راجم کے بھی کئے گئے ہیں۔ چونکہ شیطان لوگوں کو دسوسوں سے اور مراہوں سے رجم كرتا ہے اس كے اسے رجيم ليني راجم كہتے ہيں - اب بسم الله الرحل الرحيم كي تغيير سنے -

## 

## بسم الله الرّحمن الرّحيم ٥

## شروع الله كے نام سے جونهايت مهربان رحم والا ہے 🔾

کیا ہم اللہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے؟ جہ کہ محابہ نے اللہ کی کتاب کواس سے شروع کیا۔علاء کا اتفاق ہے کہ (ہم اللہ الرحمٰن اللہ الرحمٰن اللہ قرآن کریم کی مستقل آیت ہے؟ باہر سورت کی ایک الرحیم) سورہ نمل کی ایک آیت ہے؟ باہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جواس کے شروع میں کئی گئی ہے؟ ہر سورت کی آیت کا جزو ہے یا صرف سورہ فاتحہ ہی کی آیت ہے اور دوسری سورتوں کی نہیں؟ صرف ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحہ ہ کرنے کے لئے کھی گئی ہے؟ اور خود آیت نہیں ہے؟ علماء سلف اور متاخرین کا ان آرا میں اختلاف چلاآتا ہے۔ ان کی تفصیل اپنی جگہ رموجود ہے۔

سنن ابوداؤد ہل سے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ مورتوں کی جدائی نہیں جائے تھے جب تک آپ پر بسئیم اللّٰہ الرّ حُمنُو الرّ حِبْمِ نازلَ نہیں ہوتی تھی۔ یہ صدیث مسدرک حاکم میں بھی ہے۔ ایک مرسل صدیث میں بیدوایت حضرت سعید بن جیر ہے بھی مردی ہے چنا نچھے ابن ترزید میں حضرت ام سلمہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نہیں اللہ کورورہ فاتحہ کے شروع میں نماز میں پڑھا دوراسے ایک آیت شار کیا لیکن اس کے ایک دادی عمر بن ہارون بنی ضعیف ہیں۔ ای مفہوم کی ایک دوایت حضرت ابو ہریہ ہے بھی مردی ہے۔ حضرت علی حضرت ابن عباس خصرت عبداللہ بن عمر خضرت عبداللہ بن نور خضرت ابو ہریہ وضی اللہ عنہ میں مردی ہے۔ حضرت ابن عباس خصرت عبداللہ بن عمر خضرت عبداللہ بن مرد عبداللہ بن عمر من اللہ کا بھی نہ جہ ہے کہ ہم اللہ کا بھی نہ جہ ہے کہ ہم اللہ کا بھی نہ جہ ہے کہ ہم اللہ کا بھی نہ جہ ہوائے ساتھ کی خصرت کے المام شافئ کے المام اللہ کا بھی بھی اللہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا بھی بھی ہیں دونوں تول تھی کہ ہم اللہ کا بھی بھی ہیں دونوں تول تول تول ہیں ہیں۔ داونوں کے داول کی آپ یہ کا حصہ ہے کیاں بوصنیفہ اوران کے ساتھی کہ جہ بیں کہ ہرسورت کے اول میں ہم اللہ کے سور تا تھی کو الدوس کو کہ بھی بھی ہیں دونوں تول تول تول ہیں ہیں کہ ہرسورت کے اول کی آپ یہ کا حصہ ہے کیاں بیدونوں تول تول تول ہیں۔ اورائی کے اول میں ہم اللہ کے سورت ہیں دونوں تول تول تول ہی ہیں ہوائے۔ اورائی کے سورت کی داول کی آپ یہ کی مواد ہے۔ ایوک بیاں کہ بین بیاں کہ بین بیاں کہ بین بیا کہ ہی بھی بھی ایک دوار ساتھی تھے۔ بیات ہو کی تھی ہونے بیاں سیار کو بیار کے میں بیا ہی ہوں کی اس سیار بیاں سیار بیاں میں بیا ہور بیاں مسلم اللہ کے سورت ہیں دونوں تول کی آپ سے ہونی کو بیاں سیار کا بیاں میں بیاں میں بیاں کیا ہے۔ دواراں سیار کی ہور کی ہوراں کہ بین قرآن پاک میں بیآ یہ تر بیاں مسلم اللہ کے سورت کی دونوں تول کی آپ سے دوار اللہ کی ہور کیاں مسلم کی تھی ہور کیاں مسلم اللہ کے سورت ہیں دونوں تول کی آپ سے دونوں تول کی آپ سے دونوں تول کیا کہ کی دونوں تول کی آپ سے دونوں تول کی ہوراں مسلم اللہ کے سورت ہیں دونوں تول کی تول کیا کہ میں بیاں مسلم کی دونوں تول کی ہوراں میں میں کو دونوں تول کی ہوراں میں میں کو دونوں تول کی ہوراں میں کوروں تول کی کوروں تول کی کوروں تول کی کوروں تول کی

بغدادیؓ نے چاروں خلیفوں سے بھی روایت کیالیکن بسندغریب بیان کیا ہے۔

تابعین میں سے حضرت سعید بن جبیر مصرت عکر مہ حضرت ابوقلاب حضرت زہری حضرت علی بن حن ان کے لا کے جو سعید بن مستب عطاطاوس عبابہ مالم عجد بن کعب قرطی عبد ابو کر بن جر من عروبی حرال ابن سیر بن کے مولی زید بن اسلم عمر بن عبدالعزیز ارق بن قیس صبیب بن الی خابت ابو ها کھول عبدالله بن معقل بن مقرن اور بروایت پہیل عبدالله بن صفوان محمد بن حضیہ اور بروایت بہیل ابن عبدالله بن صفوان محمد بن حضیہ الله الرّ حُدن ابن عبدالبر عمرو بن وینار حمیم الله سب کے سب ان نمازوں میں جن میں قرات او نجی آ واز سے پڑھی جاتی ہے بسئم الله الرّ حُدن الرّ حِیْم بھی باند آ واز سے پڑھی جاتی ہے۔ ایک ولیل آوال میں جن میں قرات او نجی آ واز سے بر ھی جاتی ہوری سورت کی طرح یہ بھی اور تھی جاتی ہو بی کے دھنرت ابو بریرہ وضی اور نجی تھے۔ ایک ولیل آوال کی ہے ہے کہ جب بیا آ بت سورہ فاتحہ میں سروی ہے کہ دھنرت ابو بریرہ وضی اور نجی جاتی ہو گئی آ واز سے بسئم الله الرّ حِیْم بھی پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فر ایا بیل الله الرّ حِیْم بھی پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فر ایا بیل میں سب سے زیادہ رسول الله میں اللہ عرب اللہ الرحمٰن الرجم سے شروع کیا کرتے تھے۔ امام تذی فر ماتے ہیں ہو صفح کہا ہے۔ ابوداؤداور تر ذی میں ابن عباس ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ عالیہ میں ابن عباس ہے دوایت ہے کہ دوایت ہے کہ حضور بھم الله الرحمٰن الرحمٰ کواو نجی آبواز سے پڑھتے تھے۔ امام تذی فرماتے ہیں ہو صفح نہیں ۔ متدرک حاکم میں ابنی سے دوایت ہی دوایت ہیں دوایت ہے کہ حضور بھم الله الرحمٰن الرحمٰی کواو نجی آبواز سے پڑھتے تھے۔ امام خدی اس میں میں اس میں اس میں میں میں اس میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں

رسول الله علی کے انداز قرات : ﴿ ﴿ ﴿ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی الله تعالیٰ عند سے سوال کیا گیا کہ رسول الله علیہ کے جارت کی طرح سے بیٹ بھر ہم الله الرحیٰ بردھ کرسائی۔ ہم الله بردکیا۔ الرحیٰ بردکیا۔ منداحہ سنن ابوداو وصح ابن فزیمہ اور متدرک حاکم میں حضرت ام سلمہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ براتی یہ براتی یہ پر کیا۔ منداحہ سنن ابوداو وصح ابن فزیمہ اور متدرک حاکم میں حضرت ام سلمہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ براتی یہ براتی یہ براتی ہے بر کے تصاور آپ کی قرات الگ الگ ہوتی تھی جیسے بیسہ الله الر حُدن الر حینہ بھر مخم کر الد حدث الله ورت الله الله ورق الله الله الله عنہ کے دعنرت انس سے روایت کی کہ کہ حضرت معاوید رضی الله تعالیٰ عنہ نے مدید میں نماز پڑھائی اور ہم الله نہ پڑھی تو جومہا جراصی ہو وہ تے انہوں نے ٹوکا۔ چنانی ہی احادیث و تا داس ندہ ہرکی جست کے لئے کافی ہیں۔ باتی دہ جنانی پھر جب نماز پڑھائی کی شد ین اس کے خلاف آٹار دوایات ان کی سندیں ان کی تعلیل ان کا ضعف اور ان کی تقاریر وغیر و ان کا دوسرے مقام پر ذکر اور ہے۔

دوسراندہب بیے کہ نماز میں بھم اللہ کوزور سے نہ پڑھنا چاہے۔ خلفاءار بعداور عبداللہ بن معظل تا بعین اور بعدوالوں کی جماعتوں سے بہی ثابت ہے۔ ابوطنیقہ تورک احمد بن خبل کا بھی بہی ندہو ہے۔ امام ما لک کا فدہب ہے کہ سرے سے ہم اللہ پڑھے بی نہیں نہ تو آہتہ نہ بلند۔ ان کی دلیل ایک تو سیحی سلم والی حضرت عا مُشر کی روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نماز کو تکمیر سے اور قر اُت کو اَلْحَدُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ سے بی شروع کیا کرتے تھے۔ سیحین میں ہے مصرت انس بن ما لک فرماتے ہیں میں نے نبی عظی اور حضرت ابو برا اور حضرت المحد کر میں ہے کہ ہم اللہ نہیں پڑھے عظر اور حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی کہ یسب اَلْحَدُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِینَ سے شروع کرتے تھے۔ مسلم میں ہے کہ ہم اللہ نہیں پڑھے تھے نہ تو قرات کے شروع میں نداس قرات کے آخر میں۔ سنن میں حضرت معظل رضی اللہ تعالی عند سے بھی بہی مروی ہے۔ یہ دلیل ان اختماد نہیں۔ ہرایک فریق دوسرے کی نماز کی صحت کا قائل ہے خالے حمدہ اللہ تم اللہ آہتہ پڑھنے کی۔ یہ خیال رہے کہ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں۔ ہرایک فریق دوسرے کی نماز کی صحت کا قائل ہے خالے حمدہ

لله (بسم الله كامطلق نه پره هناتو تحيك نبيل بلندويست پرهنے كى احادیث ميں اس طرح تطبیق ہوسكتی ہے كدونوں جائز ہيں كو پست پر هنے كى احادیث قدر بے زوردار ہیں ۔ واللہ اعلم (مترجم)

فصل پیسم الله کی فضیلت کابیان: ﴿ ﴿ ﴿ تَغیرابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثان بن عفان رضی الله تعالیٰ عنہ نے رسول الله علیہ ہے الله الرحمٰن الرحیم کی نبیت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا 'یہ الله تعالیٰ کا نام ہے۔ الله تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قد رنز د کی ہے جسے آئھ کی سیابی اور سفیدی میں۔ ابن مردویہ میں بھی بھی بھی بھی اور ایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے فرمایا 'جب سیلی علیہ السلام کوان کی والدہ نے معلم کے پاس بھایا تو اس نے کہا 'کھے بسم الله حضرت میسی علیہ السلام نے کہا ہم الله کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا میں نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا ' ' سے مراواللہ تعالیٰ کا'' بہا'' یعنی بلندی ہے اور'' س' سے مراواس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو اور رحمٰن کہتے ہیں ' دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو۔ ابن جریر میں بھی یہی روایت ہے کین سندی روسے یہ بے صدغریب ہے۔ والے کو۔ ابن جریر میں بھی یہی روایت ہے کین سندی روسے یہ بے صدغریب ہے۔ ممن ہے کہ کا مرائیل کی روایتوں میں سے ہو۔ مرفوع حدیث نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

ابن مردویہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جھے پرایک ایسی آیت اتری ہے جوکسی اور نبی پرسوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ وہ آیت '' ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ اللہ تعالی عنہ فرمائے ہیں جب بیہ آیت ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰ اللہ تعالی عنہ فرمائے ہیں جب بیہ آیت ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ اللہ تعالی عنہ فرمائے ۔ شیاطین پر آسان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت وجلال کی قتم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پرمیرا بینام لیا جائے گا'اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ہیں کہ جہنم کے انہیں واروغوں سے جو بچنا چاہئے وہ ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ پڑھے'اس کے بھی انہیں حوف ہیں۔ ہرحرف ہرفرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ اس کی تائید ایک اور صدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا' میں نے تہیں سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ بی حضور نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک محف نے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ حَدُدًا كُذِيْرًا طَيبًا مُبَارَكًا فِيلُهِ پڑھا تھا۔ اس میں بھی تمیں سے اوپر حروف ہیں۔ اسے بی فرشتے اترے۔ اس طرح ہم اللہ میں بھی آئیس ہے وغیرہ وغیرہ۔ وقیرہ وغیرہ۔

منداحمد میں ہے آنخضرت علیہ کی سواری پرآپ کے پیچے جوصحا بی سوار تنے ان کا بیان ہے کہ حضور کی اونٹی ذرائیسلی تو میں نے کہا ' شیطان کا ستیاناس ہو۔ آپ نے فرمایا بینہ کہواس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویااس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں بھم اللہ کہنے سے وہ کھی کی طرح ذلیل و پست ہوجاتا ہے۔ نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم والملیلہ میں اور ابن مردویہ نے اپنی تغییر میں بھی اسے قتل کیا ہے اور صحابی کا نام اسامہ بن عمیر بتایا ہے۔ اس میں بیلھا ہے کہ بھم اللہ کہ کہ کہ ہم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا۔ اس لئے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہدلینا مستحب ہے۔ خطبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتا ہوتا ہے۔

پاخانہ میں جانے کے وقت بھم اللہ پڑھ لے-حدیث میں یہ بھی ہے کہ وضو کے وقت بھی پڑھ لے مسندا حمداورسنن میں ابو ہر پرہ سعید بن زیداور ابوسعید رضی الله عنهم سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا'' جوخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضونہیں ہوتا''۔یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علاء تو وضو کے وقت آغاز میں بھم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا واجب بتاتے ہیں۔ بعض مطلق وجوب کے قائل ہیں۔
جانورکو ذرئے کرتے وقت بھی اس کا پڑھنامستحب ہے۔ امام شافی اورایک جماعت کا یہی خیال ہے۔ بعضوں نے یاد آنے کے وقت
اور بعضوں نے مطلقا آسے واجب کہا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان عنقریب آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ امام رازی نے اپنی تغییر میں اس آیت کی
نفسیات میں بہت می احادیث نقل کی ہیں۔ ایک میں ہے کہ 'جب تو اپنی ہوی کے پاس جائے اور بھم اللہ پڑھ لے اور خدا کوئی اولا دیجشے تو
اس کے اپنے اور اس کی اولا د کے سانسوں کی گنتی کے برابر تیرے نامدا عمال میں نیکیاں کھی جائیں گی' کیکن بیروایت بالکل ہے اصل ہے
'میں نے تو یہ کہیں معتبر کتاب میں نہیں پائی۔ کھاتے وقت بھی بھم اللہ پڑھنی مستحب ہے۔ صبحے مسلم میں ہے کہ ' دیول اللہ عیا ہے۔ نامدا عمال

م یں سے وی اپی بیوں سے سے ارادہ ترکے ویہ پر سے اللہ الله م بحیب السیطان و بھیب السیطان میں اور جوہمیں تو دے اسے شیطان سے بچا۔ 'فرماتے ہیں کہ اگراس جماع سے حمل شہر جائے تو اس بچے کوشیطان بھی نقصان نہ پہنچا سے گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی' ب' کاتعلق کس سے ہے۔ نحویوں کے اس میں دوقول ہیں اور دونوں بی تقریباً ہم خیال ہیں۔ بعض اسم کہتے ہیں اور بعض فعل۔ ہرایک کی دلیل قرآن سے ملتی ہے جولوگ اسم کے ساتھ متعلق بتاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ انتخابی لینی اللہ کے نام سے میری ابتداء ہے۔ قرآن میں ہے از کُبُوا فِینَها بِسُمِ اللّٰهِ مَحُرِیهَا وَمُرسُلهَا الْحُ اس میں اسم یعنی مصدر فلا ہرکر دیا گیا ہو اور اِبْتَدَاتُ بِسُمِ اللّٰهِ ان کی دلیل آ بت فلا ہرکر دیا گیا ہو اور اِبْتَدَاتُ بِسُمِ اللّٰهِ ان کی دلیل آ بت فلا ہرکر دیا گیا ہو اور ایک کومقدر مانا جائے اور اس کے مصدر کومطابق اس فعل کے جس کانام پہلیا گیا ہے۔ کھڑا ہونا ہو بیٹھنا ہو کھانا ہو پیتا ہو قران کا پڑھنا ہو وضواور نماز وغیرہ ہوان سب کے مصدر کومطابق اس فعل کے جس کانام پہلیا گیا ہے۔ کھڑا ہونا ہو بیٹھنا ہو کھانا ہو پیتا ہو قران کا پڑھنا ہو وضواور نماز وغیرہ ہوان سب کے مصدر کومطابق اس فعل کے جس کانام پہلیا گیا ہے۔ کھڑا ہونا ہو بیٹھنا ہو کھانا ہو پیتا ہو قران کا پڑھنا ہو وضواور نماز وغیرہ ہوان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لئے الداوج ہے کے اللہ تعالی کانام لینا مشروع ہواللہ اس اس کے کے اور قبولیت کے لئے اللہ تعالی کانام لینا مشروع ہواللہ میں ہرکت حاصل کرنے کے لئے اور قبولیت کے لئے اللہ تعالی کانام لینا مشروع ہواللہ اس

الله الرحض الرجيم مصوويها له الهنا بيهنا برهناسب القداعام سيمرون بو
برمعنى بحث: المراحض المربع المربع المربع الله الله الله الله الله الرحض المربع المربع

نام الگ ہے۔اور نام والا الگ ہےاور دلیل سننے کہتے ہیں اسم تو لفظ ہے دوسراعرض ہے۔ سٹی بھی ممکن یا واجب ذات ہوتی ہے۔اور سننے اگر اسم بی کوسٹی مانا جائے تو چاہئے کہ آگ کا نام لیتے بی حرارت محسوس ہواور برن کا نام لیتے بی شنڈک۔ جبکہ کوئی عقل منداس کی تصدیق نہیں کرتا ہوں دلیل سنتراللہ تعالیٰ کافر مان سے کہ اللہ کے بہت سے بہترین نام ہیں تم ان ناموں سے اسے بکارو۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ

ارام بی و بی ماناج نے وظ ہے دا ساہ ما کے سی دارت دوں بورو برک میں ایک میں است کارو۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعمالی کافر مان ہے کہ اللہ کے بہت سے بہترین نام ہیں تم ان ناموں سے اسے پکارو۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالی کے ننا نوے نام ہیں تو خیال کیجئے کہ نام کس قدر بکثرت ہیں حالانکہ سکی ایک ہی ہے اوروہ اللہ تعالی وحدہ لاشریک لئے۔ اس طرح اساء کواللہ کی طرف اس آیت میں مضاف کرتا اور جگہ فرمانا فَسَیّع بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیْمِ وغیرہ بیاضافت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اسم

اسام کواللہ کی طرف اس آیت میں مضاف کرنا اور جگرفر مانا فَسَیّخ بِاسُم رَبِّكَ الْعَظِیْم وغیرہ بیاضافت بھی ای کا تقاضا کرتی ہے کہ اسم اور ہواور سلی اور کی کا دور کی کا مقتضا مفائرت ہے۔ ای طرح بیر ولِلّٰهِ الْاسْمَاءُ الْحُسُنٰی فَادُعُوهُ بِهَاوظله الاسماء الحسنٰی یعنی الله تعالیٰ کواس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہی اس امرکی ولیل ہے کہنام اور ہے اور نام والا اور اب ان کے وائل بھی سنے جواسم اور شکی کوایک بی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے تَبزُكَ اسُم رَبِّكَ ذَو الْحَلْلِ وَ الْإِكْرَامِ والے تیرے رب کا باہر کت

الحسنی لیعنی الله تعالی کواس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ یہ بھی اس امری ویل ہے کہنا م اور ہے اورنام والا اور۔ اب ان حدولات کی سنے جواسم اور سنی کوایک بی بتاتے ہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے تبزک اسنم رَبّک ذَو الْحَلْلِ وَ الْإِنْحُرَامِ والے تیرے رب کا با برکت نام ہی نام ہے۔ تو نام برکتوں والافر مایا حالا تکہ خو واللہ تعالی برکتوں والا ہے۔ اس کا آسان جواب بیہ کیاس مقدس ذات کی وجہ سے اس کا نام ہی عظمتوں والا ہے۔ ان کی دوسری دلیل بیہ کہ جب کوئی خص کہ کہ زینت پرطلاق ہو طلاق اس کی بیوی جس کا نام زینت ہے ہوجاتی ہے۔ اگر نام اور نام والے میں فرق ہوتا تو نام پرطلاق پردی نام والے پر کیسے پڑجاتی ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس سے مرادیجی ہوتی ہے کہ اس خام اور نام والے میں فرق ہوتا تو نام پرطلاق پردی نام والے پر کیسے پڑجاتی ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس سے مرادیجی ہوتی ہے کہ اس خام مقرد کرنے کواور ظاہر اس ذات پرطلاق ہے جس کا نام مقرد کرنے کواور ظاہر سے بیاور چیز ہے اور تام والا اور چیز ہے۔ رازی کا قول یہی ہے بیسب پھوتو لفظ" باسم" کے متعلق تھا۔ اب لفظ" اللہ" کے متعلق سنے۔ اللہ ہوا ور تام والا اور چیز ہے۔ رازی کا قول یہی ہے بیسب پھوتو لفظ" باسم" کے متعلق تھا۔ اب لفظ" اللہ" کے متعلق سنے۔ اللہ ور چیز ہے اور تام والا اور چیز ہے۔ رازی کا قول یہی ہے بیسب پھوتو لفظ" باسم" کے متعلق تھا۔ اب لفظ" اللہ "کے متعلق سنے۔ اللہ ور چیز ہے اور تام والا اور چیز ہے۔ رازی کا قول یہی ہے بیسب پھوتو لفظ" باسم" کے متعلق تھا۔ اب لفظ" اللہ "کے متعلق تھا۔ اب لفظ" اللہ "کے متعلق تھا۔ اب لفظ" اللہ کا متعلق تھا۔ اب لفظ "کے متعلق تھا۔ اب لفظ" اس کے متعلق تھا۔ اب لفظ "کے متعلق تھا۔ اب لفظ "کیوں کے متعلق تھا۔ اب لفظ "کیوں کے متعلق تھا۔ اب لفظ کے میں کے متعلق تھا۔ اب کور کیوں کے متعلق تھا۔ اب کور کیوں کیا کی متعلق تھا۔ اب کور کیا تور کی کور کی کے متعلق تھا۔ اب کور کیا تور کی کور کی کور کیا تور کی کور کی کی کور کیا تور کی کور کر کر کے کور کیا تور کی کور کیا تور کی کور کی کور کر کے کور کی کر کی کور ک

خاص نام ہرب بارک و تعالیٰ کا۔ کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم یہی ہے اس لئے کہ تمام عمدہ صفتوں کے ساتھ ہی موصوف ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے مُحو اللّٰهُ الَّذِی بینی وہی اللّٰہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں جو ظاہر و باطن کا جانے والا ہے جورتم کرنے والا مہر بان ہے۔ وہی اللّٰہ جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں جو بادشاہ ہے پاک ہے سلامتی والا ہے امن دینے والا ہے محافظ ہے غلبہ والا ہے اللّٰہ جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں جو بادشاہ ہے پاک ہے وہی اللّٰہ بیدا کرنے والا مادہ کو بنانے والا صورت بخشے والا ہے۔ زبروست ہے بروائی والا ہے وہ ہر شرک سے اور شرک کی چیز سے پاک ہے وہی اللّٰہ بیدا کرنے والا مادہ کو بنانے والا صورت بخشے والا ہے۔ اس آتھوں میں اس کے لئے بہترین یا کیزہ نام ہیں۔ آسان وزمین کی تمام چیزیں اس کی تشیع بیان کرتی ہیں۔ وہ عز توں اور حکمتوں والا ہے۔ اس آتھوں میں

اس کے لئے بہترین پاکیزہ نام ہیں۔ آسان وزمین کی تمام چیزیں اس کی تبیع بیان کرتی ہیں۔ وہ عز توں اور حکمتوں والا ہے۔ ان آیتوں میں تمام نام صفاتی ہیں۔ نام اور لفظ اللہ ہی کی صفت ہیں یعنی اصلی نام اللہ ہے۔ ووسری جگہ فرما یا کہ اللہ ہی کے لئے ہیں پاکیزہ اور عمدہ عمدہ نام۔ اللہ نے اپنے تمام (صفاتی ) نام خود تجویز فرمائے ہیں: ہے ہی پس تم اس کوان ہی ناموں سے پکارو۔ اور فرما تا ہے اللہ کو پکارو اس اللہ نے اپنے تمام (صفاتی ) نام خود تجویز فرمائے ہیں: ہے ہی پس تماری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ فری اللہ تعالی عند سے روایت ہے کو پکارو جس نام سے پکارو اس کے بیارے بیارے اور اچھا چھانام ہیں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ فری اللہ تعالی عند سے روایت میں ان کہ مول اللہ علی ہونے میں ان کہ مول اللہ علی ہونے میں ان کہ دوایت میں ان

عرب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا افتقاق کیا ہے۔اس کا باب کیا ہے بلکہ ایک بہت بڑی ٹھویوں کی جماعت کا خیال ہے کہ بیاسم جامد ہے اور اس کا کوئی اهتقاق ہے ہی نہیں قرطبیؓ نے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کا یہی نمہ بنقل کیا ہے جن میں حضرت امام شافیؓ امام خطابیؓ 'امام الحرمين امامغز الى بھی شامل ہیں۔خلیل اورسیبویہ سے روایت ہے کہ الف لام اس میں لازم ہے۔امام خطابی نے اس کی ایک دلیل بیدی ہے کہ یا اللہ اصل کلمہ کا نہ ہوتا تو اس پر ندا کا لفظ ''یا'' واخل نہ ہوسکتا کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا الف لام والے اسم پر واخل نہ ہوسکتا کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا کا لفظ لام والے اسم میں واخل ہوتا جائز نہیں۔

قرآن میں ایک جگہ عَزِیْزُ الْحَمِید للهِ الْح جوآ تا ہے وہاں بیعطف بیان ہے۔ ایک دلیل اس کے شتق نہ ہونے کی پہری ہے هل تَعُلَمُ

لَهٔ سَمِیاً یعنی کیااس کا ہم نام بھی کوئی جانتے ہو؟ لیکن یہ خورطلب ہے داللہ اعلم بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلفظ عبرانی ہے کین رازی گ نے اس قول کوضعیف کہا ہے اور فی الواقع ضعیف ہے بھی۔رازی فرماتے ہیں کہ' مخلوق کی دوسمیں ہیں۔ایک وہ جومعرفت خداوندی کے کنار ہے پر پہنچ گئے ۔دوسرے وہ جواس سے محروم ہیں۔ جو جیرت کے اندھیروں میں اور جہالت کی پرخارواد یوں میں پڑے ہیں۔وہ تو عقل کورو بیٹھے اور روحانی کمالات کو کھو بیٹھے ہیں کیکن جوساحل معرفت پر پہنچ بچکے ہیں' جونورانیت کے وسیح باغوں میں جاتھ ہرئے جو کبریائی اور جلال کی وسعت کا انداز وکر بچکے ہیں' وہ بھی یہاں تک پہنچ کر جران دِششدررہ گئے ہیں۔

مانتا''۔قرطبی فرماتے ہیں''اس لفظ کے مشتق ہونے کی بیددلیل ہے کہ ترفدی کی بیخ حدیث ہے۔رپول اللہ عظیمی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ میں رحمٰن ہوں۔میں نے رحم کو پیدا کیااوراپنے نام میں ہے ہی اس کا نام مشتق کیا۔اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گااوراس کے تو زُنے والے کو کاٹ دوں گا-اس صرتح حدیث کے ہوتے ہوئے مخالفت اورا نکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رہا کفار عرب کا اس نام سے انگار کرنا' میکھش ان کی

ال صریح مدیث کے ہوتے ہوئے خالفت اورا نکار کرنے کی کوئی عجائش نہیں۔ رہا کفار عرب کا اس نام سے انگار کرنا ہوش ان کی جہالت کا ایک کرشمہ تھا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ 'رحن اور دیم کے ایک ہی معنی ہیں اور جیسے نکدُمَان اور نَدِیُم ''- ابوعبید کا بھی بہی خیال ہے۔ ایک تول یہ بھی ہے کہ فَعْلَانٌ فَعِیْلٌ کی طرح نہیں ۔ فعلان میں مبالغضروری ہوتا ہے جیسے غضبان ای خفس کو کہہ سکتے ہیں جو بہت ہی غمہ والا ہواور فعیل صرف فاعل اور صرف مفعول کے لئے بھی آتا ہے جو مبالغہ سے خالی ہوتا ہے۔ ابوعلی فاری کہتے ہیں کہ دحمٰن عام اسم ہے جو ہرتم کی رحمتوں کو شامل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ رحیم باعتبار مومنوں کے ہے۔ فر مایا ہے و کان بالکہ و مینین رَحِیْما مومنوں کے ساتھ دوس کے ہیں'' یہ دونوں رحمت ورحم والے ہیں' ایک میں دوسرے سے زیادہ وحمت ورحم ہوا ہے ہیں' ایک میں دوسرے سے زیادہ وحمت ورحم ہے'۔

حضرت ابن عباس کی اس روایت میں لفظ ارق ہے۔اس کے معنی خطابی وغیر وارفق کرتے ہیں جیسے کہ صدیث میں ہے کہ 'اللہ تعالیٰ رفق لینی نری اور مہر پانی والا ہے۔وہ ہر کام میں نری اور آسانی کو پہند کرتا ہے۔وہ دوسروں پرنری اور آسانی کرنے والے کو وہ نعتیں موت فرما تاہے جو تختی کرنے والے پرعطانہیں فرما تا'۔ابن المبارک فرماتے ہیں 'و خن اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جومانگا جائے عطافر مائے اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے'وہ غضبنا ک ہو''۔ترندی کی صدیث میں ہے'' جو مخص اللہ تعالیٰ سے نہ مائے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔''بعض شاعروں کا قول ہے۔

الله يغضب ان تركت سواله وبني ادم حين يسئال يغضب

لیتن اللہ تعالیٰ سے نہ مانگوتو وہ ناراض ہوتا ہے اور بنی آ دم سے مانگوتو وہ گھڑتے ہیں ۔عزامی فر ماتے ہیں کہ رحمٰن کے معنی تمام مخلوق پر رحم كرنے والا اور رحيم كے معنى مومنول پر رحم كرنے والا ہے- و يكھتے قران كريم كى دوآ يتول أنم استوى عَلَى الْعَرش اور اَلرَّحُمنُ عَلَى الْعَرُشِ اسْتَوى بين استوى كي ساته وطن كالفظ ذكركياتا كرتمام مخلوق كويد لفظ اين عام رحم وكرم ك معنى سي شامل جو سكے اور مومنوں کے ذکر کے ساتھ لفظ رحیم فرمایا و کان بِالْمُؤمِنِيُنَ رَحِيْمًا لِي معلوم مواكر ملن میں مبالغد بنبت رحیم كے بہت زیادہ ہے كيكن صديث كى ايك وعامين يَا رَحُمْنَ الدُّنيَا وَالْاخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا بَعِي آيا بدرطن بينام بعى الله تعالى كرساته مخصوص بـاس ك سواکسی دوسرے کا نام نہیں۔ جیسے کہ فرمان ہے کہ اللہ کو پکارویار حمٰن کو۔جس نام سے جاہواسے پکارو۔اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ایک اورآیت میں ہے وَسُفَلُ مَنُ أَرُسَلُنَا الْخ يعن ان سے يوچ او جھ سے پہلے ہم نے جورسول بھیج سے كياانهوں نے رحن كسواكى كو معبود کہا تھا کہان کی عبادت کی جائے۔ جب مسلمہ کذاب نے بڑھ چڑھ کر دعوے شروع کئے اور اپنا نام رحمٰن العیامہ رکھا تو پروردگار نے اسے بانتہارسوااور برباد کیا وہ جموث اور کذب کی علامت مشہور ہوگیا۔ آج اے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے اور ہرجموٹے دعویدارکواس کے ساتھ تشبیددی جاتی ہے۔ ہردیہاتی اورشہری ہر کیجے کیے گھر والا اسے بخو بی جانتا ہے۔بعض کہتے ہیں کہرجیم میں رحمٰن سے زیادہ مبالغہ ہے اس لئے کہ اس لفظ کے ساتھ ا مگلے لفظ کی تاکید کی ہے اور تاکید بنسبت اس کے کہ جس کی تاکید کی جائے زیادہ قوی ہوتی ہے۔اس کا جواب بيہ كريهان تاكيد بي نبيس بلكرية صفت باورصفت ميں بية عدة نبيس بالله تعالى كانام ليا كيا۔اس نام مين بھى اس كاكوكى شر یک نبیں سب سے پہلے اس کی صفت رحمٰن بیان کی گئی اور بینام رکھنا بھی دوسروں کوممنوع ہے جیسے فرمادیا کہ اللہ کو یا رحمٰن کو پکارؤ جس نام سے جا ہو پکارواس کے لئے اسام حنی بہت سارے ہیں۔مسلمہ نے برزین جرأت کی لیکن برباد ہوااوراس کے مراہ ساتھیوں کے سوااس کی كى كدل ميں ندآئى۔ رحيم كوصف كے ساتھ الله تعالى نے دوسروں كو بھى موصوف كيا ہے۔ فرما تاہے لَقَدُ حَاءَ كُمُ الخاس آيت میں اپنے نی کورچیم کہا اس طرح اپنجف ایسے نامول سے دوسرول کو بھی اس نے وابستہ کیا ہے جیسے آیت إنَّا حَلَقُنَا الونسان الخيس انسان کوئیج اوربصیر کہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام توا سے ہیں کہ دوسروں پر بھی ہم معنی ہونے کا اطلاق ہوسکتا ہے اور بعض ا پسے ہیں کنہیں ہوسکتا جیسے اللہ اور رحمٰن خالق اور رزاق وغیرہ۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلانام اللہ پھراس کی صفت رحمٰن سے کی۔اس لئے كرجيم كانبت يزياده خاص باورزياده مشهور ب-قاعده بكداولسب سيزياده بزرگ نامليا جاتا باس كيسب سي يمليسب سے زیادہ خاص نام لیا گیا پھراس سے کم۔ پھراس سے کم۔ اگر کہا جائے کہ جب رحمٰن میں رحیم سے زیادہ مبالغہ موجود ہے پھراس پراکتفا کیوں نه کیا گیا؟ تواس کے جواب میں حضر تعطا خراسانی کا بیقول پیش کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ کا فروں نے رحمٰن کا نام بھی غیروں کا رکھ لیا تھا'اس لئے رحيم كالفظ بمى ساتھ لگايا كيا تا كەكسى تىم كادېم بى ندر ہے۔

رحن ورجیم طرف التد تعالی بی کانام ہے۔ این جریز نے تاہم اس قول کی تھد ہیں گئے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہیت کے زمانے کے عرب رحمٰ یہ واقف بی شرحے یہاں تک کہ الشہ تعالی نے قرآن پاک کی آیت قُل ادُعُوا اللّٰہ اَوِ ادْعُوا الرّحٰ خس الحٰ الرّحٰ خس الحٰ الرّحٰ کی الرحیم الشہ الرحمٰ الرحیم کھوتو کفار نے کہا تھا کہ ہم الشہ الرحمٰ الرحیم کھوتو کفار نے کہا تھا کہ ہم رحمٰن اور دھیم کوئیں جانے۔ بخاری میں بے روایت موجود ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمٰن یما مہ کو جانتے ہیں۔ کی اور رحمٰی کوئیں جانتے۔ بخاری میں بے روایت موجود ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمٰن یما مہ کو جانتے ہیں کہ وار رحمٰن کوئی جہ ہم تیر نے قول کی وجہ ہے بحدہ کریں ۔ درحقیقت یہ بدکارلوگ کے سامنے بحدہ کر رقو وہ جران زدہ ہو کر جواب دیتے ہیں کہ رحمٰن کون ہے جہ ہم تیر نے قول کی وجہ ہے بحدہ کریں۔ درحقیقت یہ بدکارلوگ اشعار میں بھی الشرق کی کانام رحمٰن موجود ہے جوانجی کے سلامہ اور دوسر شعراء کے اشعار میں بھا خظہ ہوتے تغیر این جریر میں ہے حضرت عبد الشعار میں بھی الشرق کی کانام رحمٰن موجود ہے جوانجی کے سلامہ اور دوسر شعراء کے اشعار میں بلا خظہ ہوتے تغیر این جریر میں ہے حضرت عبد جم میں ہے کہ برائے ہیں بہت خت کہ گوئی ہے۔ ای طرح اس کے تمام نام ہیں۔ حسن قرمات ہیں بہت کوئی ہوئی ہے۔ ای طرح اس کے تمام نام ہیں۔ حسن قرمات ہیں بہت کوئی ہوئی ہے۔ ای طرح اس کے تمام نام ہیں۔ حسن قرمات ہیں بہت کوئی ہوئی ہوئی۔ الشرق کی ہوئی ہے وہ ایک کوئی ہے جو ایک گوئی ہے ہیں ہم کو دیے ہیں جیسے اللّم اللّه آئا ہیں بھی قول ہے۔ کوئی ہے ہیں کہ بھن ہے ہیں جی ہوئی۔ اب آھے گئے۔ اس کے کہ ہوئی۔ اب آھے گئے۔ اس کے کہ ہوئی۔ اب آھے گئے۔ اس کے کہ ہوئی۔ اب آھے گئے۔ اس کوئی ہیں کہ کرد ہو کر آئے کی سے بھی ہیر ہے۔ آئا اللّه آئا اللّه آئا اللّه آئا اللّه آئا اللّه آئا ہیں بھی تو ل ہے۔ کوئی ہے ہیں کہ بھی ہوئی۔ اب آھے۔ انہ کہ کوئی ہے۔ انہ اللّم کوئی ہوئی۔ اب آھے۔ انہ کی سے بھی ہوئی ۔ اب آھے۔ انہ کی سے بھی ہوئی۔ اب آھے۔

## الْحَمْدُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٢٥

## سب تعریفیں الله تعالی کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ٥

المحمد الله كي تفيير: الله الله كا ال

تغیر سورهٔ فاتخد پاره ا

التحمدُ لِلهِ يبنا كالكمه ب-الله تعالى في إني ثناخورة بي كى جاورات من من يفرماديا بكرةم كهو التحمدُ لِله- بعض في کہا الْحَمُدُ لِلّه کہنا الله تعالی کے پاکیزہ ناموں اور اس کی بلندو بالاصفتوں سے اس کی ثنا کرتا ہے۔ اور اکشکر لِلّهِ کہنا الله تعالیٰ کی نعتوں اور اس کے احسان کا شکر بیادا کرنا ہے۔ لیکن بیقول ٹھیک نہیں ۔اس لئے کھر پی زبان کو جاننے والے علاء کا تفاق ہے کہ شکر کی جگہ جمہ کالفظ اورحد کی جگہ شکر کالفظ ہولتے ہیں جعفرصا دی ابن عطاصو فی بھی فرماتے ہیں۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہرشکر کرنے والے کا کلمہ الْحَمُدُ لِلّٰہ ہے۔ قرطیؒ نے ابن جریر کے قول کومعتر کرنے کے لئے یہ دلیل بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی الْحَمَدُ لِلّٰه شُکّرا کہاتو جائز ہے۔ دراصل علامدابن جریر کے اس دعویٰ میں اختلاف ہے پچھلے علاء میں مشہور ہے کہ حسد کہتے ہیں ذبانی تعریف بیان کرنے کؤ خواه جس کی حمد کی جاتی ہواس کی لازم صفتوں پر ہو یا متعدی صفتوں پر اور شکر صرف متعدی صفتوں پر ہوتا ہے اور وہ دل زبان اور جملہ ارکان

ہے ہوتا ہے۔ عرب شاعروں کے اشعار بھی اس پردلیل ہیں۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ حرکا لفظ عام ہے یاشکر کا اور صحح بات بہے کہ اس میں عموم اس حیثیت سے خصوص ہے کہ حرکا لفظ جس پر واقع ہوؤ وہ عام طور پیشکر کےمعنوں میں آتا ہے اس کئے کہ وہ لازم اور متعدی دونوں اوصاف پر آتا ہے۔ شہ سواری اور کرم دونوں پر حَمِدُتُهُ كَهِدِ سَكِيَّة بِين ليكن اس حيثيت سے وه صرف زبان سے ادا موسكتا ہے۔ بيلفظ خاص اور شكر كالفظ عام ہے كيونكه وه تول فعل اور نيت تنوں پر بولا جاتا ہے اور صرف متعدی صفتوں پر بولے جانے کے اعتبار سے شکر کا لفظ خاص ہے۔ شہواری کے حصول پر شکر تُهُ نہیں کہد كة البنة شَكَرْتُهُ عَلَى كَرْمِهُ وَ إِحْسَانِهِ إِلَى كَهِ كَتَةِ بِينَ - بِيقَاخُلام مِناخِرِين كَوْل كاما حاصل والشَّاعُم -

ابونفراساعیل بن جاد جوہری کہتے ہیں حمد مقابل ہے وم کے لہذا یوں کہتے ہیں "حَمِدُتُ الرَّحُلَ اَحْمَدُهُ حَمَدًا وَّمَحُمَدَةً فَهُوَ حَمِيدٌ وَمَحُمُودٌ "تحميد مين حرف زياده مبالغه بم حصركم عام ب شركة بي كى حن كى دى بوكى نعمتوں پراس کی ثنا کرنے کو عربی زبان میں شکر تُنَهٔ اور شکر تُن لَهٔ دونوں طرح کہتے ہیں لیکن لام کے ساتھ کہنا زیادہ صبح ہے۔ مدح كالفظ حمد سے بھى زيادہ عام ہے اس لئے كەزندہ مروہ بلكہ جمادات پر بھى مدح كالفظ بول سكتے ہيں كھانے اور مكان كى اوراليكى اور چیزوں کی مدح کی جاتی ہے۔احسان سے پہلے احسان کے بعد لا زم صفتوں پڑ متعدی صفتوں پر بھی اس کا اطلاق ہوسکتا ہے تو اس کا عام مونا ثابت ہوا۔ واللہ اعلم۔

حمد كي تفسير اقوال سلف سے: 🖈 🖈 حضرت عمر في ايك مرتبه فرمايا كه سُبُحَانَ اللهِ اور لاَ إِلَهُ إِلَّهُ اللهُ اور بعض روايوں ميں ہے كه اَللَّهُ اَكْبَرُ كُونُو بِم جائة بين ليكن بيه اَلْحَمُدُلِلَّهِ كاكيامطلب؟ حضرت على في جواب دياكهاس كلمه كوالله تعالى في اليخ لئ يهند فرماليا ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا کہنا اللہ کو بھلالگتا ہے۔ابن عباس فرماتے ہیں میکلمہ شکر ہے۔اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میرے بندے نے میراشکر کیا۔اس کلمہ میں شکر کے علاوہ اس کی نعتوں ہدایتوں اوراحسان وغیرہ کا اقرار بھی ہے۔ کعب احبار کا قول ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے۔ضحاک کہتے ہیں یہ اللہ کی جا در ہے۔ ایک صدیث میں بھی ایسا ہی ہے رسول اللہ عظی فرماتے ہیں جبتم اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَيمُنَ كَهِ لُو كَيْ تُوتِمُ اللّٰدَ تَعَالَى كَاشْكُر بِهِ ادَا كُرلو كے -اب الله تعالى تهبيں بركت دے گا-اسود بن سريع ايک مرتبه حضور كى خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ذات باری تعالیٰ کی حمد میں چنداشعار کیے ہیں اگراجازت ہوتو سناؤں فرمایا اللہ تعالیٰ کواپنی حمد بہت پیندہے۔(منداحدونسائی)

ترفدي نسائى اورابن ماجه مين حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عند سے روايت برسول الله عظي في فرمايا كمافضل ذكر لا إلة إلاّ

الله باور افضل دعا الحمد لله ب-امام ترمزي ال مديث كوهن غريب كتية بين ابن ماجركي ايك مديث بكرجس بندكو الله تعالى نے كوئى نعب دى اور وواس پر الْحَمُدُ لِلّهِ بَهِ وَى موئى نعب لے لى موئى سے افضل موگى - فرماتے ميں اگر ميرى امت ميں ے کی کواللہ تعالیٰ تمام دنیادے دے اور وہ اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ کہتو بیکلمہ ساری دنیا ہے اُفضل ہوگا۔

قرطبی فرماتے ہیں مطلب بیہ کے ساری دنیادے دینا آئی بوی نعت نہیں جتنی الْحَمْدُ لِلّٰهِ کہنے کی توفیق دینا ہے اس لئے کدونیا تو فانی ہے اور اس کلمہ کا تواب باقی ہی باقی ہے۔ جیسے کرقر آن پاک میں ہے اَلْمَالُ وَ الْبَنُونَ الْخ یعنی مال اور اولا دونیا کی زینت ہے اور نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ثواب والے اور نیک امیدوالے ہیں۔ ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ فِ فرمايا الكِمْحُض فِ الكِمرة بكها مَا رَبّ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا يَنْبَعِيُ لِحَلَالِ وَجُهِكَ وَعَظِيُم سُلُطَانِكَ توفر شِيّ كَمِرا كُيّ کہ ہم اس کا کتنا اجر کھیں۔ آخر اللہ تعالی ہے انہوں نے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانے 'اے کس طرح تکھیں' پروردگارنے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ اس نے بیکلمہ کہا ہے فرمایاتم یونہی اسے لکھ لو۔ میں آپ اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجردے دوں گا۔

قطِی ایک جماعت علاء سے قل کرتے ہیں کہ لا إله إلّا الله سے بھی الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ افضل ہے كيونكماس ميں توحیداورحدونوں میں اورعلاء کاخیال ہے کہ آلا الله افضل ہے اس لئے کہ ایمان و کفریس یمی فرق کرتا ہے ای کے کہلوانے کے لئے کفار سے لڑائیاں کی جاتی ہیں جیسے کہ تھے بخاری وسلم کی حدیث میں ہے۔ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ جو پچھ میں نے اور مجھ سے پہلے ك تمام انبياء كرا عليهم السلام ن كما بنان مين سب سافضل لآ إلة إلَّا الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ ب حضرت جابر كا أيك مرفوع مديث پيك كذر يكى بكه افضل ذكر لا إله إلا الله باورافضل دعا التحمد لله بدر ندى في اس مديث وحسن كهاب

الحدين الف لام استغراق كاب يعن حدى تمام ترقتميس سبك سب صرف الله تعالى بى ك لئ البت بي - جيس كم حديث مين ہے کہ باری تعالی تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں اور تمام ملک ہے۔ تیرے ہی ہاتھ تمام بھلائیاں ہیں اور تمام کام تیری ہی طرف لوشتے ہیں۔ رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو لغت میں اس کا اطلاق سروار اور اصلاح کے لئے تبدیلیاں کرنے والے پر بھی ہوتا ہے اور ان سب معانی کے اعتبار سے ذات باری کے لئے بیخوب جی ہے۔رب کالفظ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے پڑنہیں کہا جاسکتا ہاں اضافت کے ساتھ ہوتو اور بات ہے جیسے رَبُ الدَّارِ یعنی محروالا وغیرہ بعض کا تو قول ہے کہ اسم اعظم یہی ہے۔

عالمين سے مراد: 🌣 🌣 عَالَمِينَ جمع بے عَالَمُ كى الله تعالى كے سواتمام مخلوق كوعالم كہتے ہيں لفظ عالم بھى جمع ہے اوراس كا واحد لفظ ہے بی نہیں۔ آسان کی مخلوق مشکی اور تری کی مخلوقات کو بھی عوالم یعنی کئی عالم کہتے ہیں۔اس طرح ایک ایک ایک ایک ایک وقت کو بھی عالم کہاجاتا ہے۔ابن عباس سے اس آیت کی تغییر میں مروی ہے کہاس سے مراد کل مخلوق ہے خواہ آسانوں کی ہویا زمینوں کی یاان کے درمیان کی خواہ میں اس کاعلم ہویانہ ہو علی بداالقیاس۔ اس سے جنات اور انسان بھی مراد لئے گئے ہیں۔ سعید بن جیس "مجاہد اور ابن جرت سے بھی یہ مردی ہے۔حضرت علی ہے بھی غیر معتبر سند ہے یہی منقول ہے۔اس قول کی دلیل قرآن کی آیت لیکٹوئن لِلُعلَمِیْنَ مَذِیرًا بھی لی جاتی ہے بینی تا کہ وہ عالمین یعنی جن اورانس کے لئے ڈرانے والا ہوجائے فرا اورابوعبید کا قول ہے کہ مجھدار کوعالم کہا جاتا ہے لہذاانسان جنات فرشة 'شياطين كوعالم كهاجائے گا۔ جانوروں كونبيں كهاجائے گا۔ زيد بن اسلم ابوجيم ٌ فرماتے ہيں كه ہرروح والى چيز كوعالم كهاجا تا ہے۔ قارةٌ کہتے ہیں' ہرتنم کوایک عالم کہتے ہیں۔ابن مروان بن حکم عرف جعد جن کالقب حمارتھا جو بنوامیہ میں سےاپنے زمانے کے خلیفہ تھے' پہتے ہیں

کہ اللہ تعالی نے سترہ ہزارعالم پیدا کئے ہیں۔ آسانوں والے ایک عالم زمینوں والے سب ایک عالم اور باقی کو اللہ بی جانتا ہے۔ مخلوق کو ان کا علم نہیں۔ ابوالعالیہ قرماتے ہیں انسان کل ایک عالم ہیں سارے جنات کا ایک عالم ہے اور ان کے سواا مخارہ ہزاریا چودہ ہزار عالم اور ہیں۔ فرشتے زمین پر ہیں اور زمین کے چار کونے ہیں ہر کونے میں ساڑھے تین ہزار عالم ہیں جنہیں اللہ تعالی نے صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ قول بالکل غریب ہے اور الی باتیں جب تک کی سے کمی کے دلیل سے ثابت نہ ہوں ماننے کے قابل نہیں ہوتیں۔

جیری گہتے ہیں ایک ہزارامتیں ہیں چھ سوتری میں اور چار سوفتی میں ۔ سعید بن مستب سے بیمی مروی ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں ایک سال ٹڈیاں نظر آئیں بلکہ تلاش کرنے کے باوجود پیتا نہ چلا۔ آپ ممالین ہو گئی میں ہے کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زمانے میں ایک سال ٹڈیاں نظر آئی ہیں پنہیں تو یمن والے سوار تھوڑی ہی ٹڈیاں لے کر آئے اور امیر الموشین کیں شام اور عراق کی طرف سوار دوڑائے کہ کہیں بھی ٹڈیاں نظر آئی ہیں پنہیں تو یمن والے سوار تھوڑی ہی ٹڈیاں لے کر آئے اور امیر الموشین کے سامنے پیش کیں۔ آپ نے آہنیں دیکھ کر تکمیر کہی اور فرمایا میں نے رسول اللہ سالے ہوا مت ہلاک ہوگ وہ ٹڈیاں ہوں گی۔ بس استیں پیدا کی ہیں جن میں سے چھ سوتری میں ہیں اور چار سوفت کی میں ان میں سے سب سے پہلے جوامت ہلاک ہوگ وہ ٹڈیاں ہوں گی۔ بس ان کی ہلاکت کے بعد ایک سب موتی ان کی ہلاکت کے بعد ایک سب موتی جھڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث کے داوی گھر بن عیسیٰ ہلاکی ضعیف ہیں۔ سعید بن میتب رحم اللہ سے بھی بیقول مروی ہے۔

وجب بن مدہ فرماتے ہیں اٹھارہ ہزار عالم ہیں۔ دنیا کی ساری کی ساری کلوق ان میں سے ایک عالم ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چالیس ہزار عالم ہیں۔ ساری دنیاان میں سے ایک عالم ہے۔ زجاج ہیں اللہ تعالی نے دنیاو آخرت میں جو مجھے پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے اس لئے کہ یہ تمام عالمین پر شتمل لفظ ہے۔ جیسے فرعون کے اس سوال کے جواب میں کہ رب العالمین کون ہے؟ مولی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسانوں زمینوں اور دونوں کے درمیان جو بچھ ہے ان سب کا رب عالم کا لفظ علامت سے شتق ہے اس لئے کہ عالم یعنی مخلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشان اور اس کی وحدانیت پر علامت ہے جیسے کہ ابن معزز شاعر کا قول ہے۔۔

فَيَا عَجَبَا كَيُفَ يُعُصَى اِلَا لَهُ أَمُ كَيُفَ يَحُجَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شِيءٍ لَهُ ايَةً تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدُ

یعن تجب ہے سطرح اللہ کی نافر مانی کی جاتی ہے اور سطرح اس سے انکار کیا جاتا ہے حالانکہ ہر چیز میں نشانی ہے جواس کی

وحدانیت پرولالت كرتى ہے۔ الْحَمُدُ كے بعداب الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ كَاتْفير سِفْءَ۔

## الرَّحْمُنِ الرَّحِمْيِمِ ٧۞

#### بہت بخشش کرنے والا بڑا مہر بان 🔾

بہت بخشش کرنے والا بڑا مہر بان! ہم ﴿ آیت: ۲) اس کی تغیر پہلے پوری گذر پھی ہے۔اباعادہ کی ضرورت نہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں رَبِّ الْعَلَمِیْنَ کے وصف کے بعد الرحمٰن الرحیم کا وصف تر ہیب یعنی ڈراوے کے بعد تر غیب یعنی امید ہے جیئے فرمایا نبیّ ءُ عِبَادِیُ الله یعنی میرے بندوں کو خبردو کہ میں ہی بخشے والا مہر بان ہوں اور میرے عذاب بھی دردناک عذاب ہیں اور فرمایا تیرارب جلد سزاکرنے والا اور مہر بان اور بخشش بھی کرنے والا ہے۔ دب کے لفظ میں ڈراوا ہے اور دم کی افظ میں امید ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بروایت

حفرت ابو ہریرہ مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے فر مایا' اگرایما ندار اللہ کے غضب وغصہ سے اور اس کے سخت عذابوں سے پورا واقف ہوتا تو اس کے دل سے جنت کی طمع ہٹ جاتی اور اگر کا فراللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو کہی ناامید نہ ہوتا۔

## مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ عِنْ

#### بدلے کے دن (بعن قیامت) کامالک 0

حقیقی وارث و ما لک کون ہے؟ ہیں ہے ہے (آیت: ۳) بعض قاریوں نے مَلِكِ پڑھاہاور باتی سب نے ملِكِ وردونوں قراتیں سے
اور متواتر ہیں اور سات قراتوں ہیں سے ہیں اور مالک کے لام کے زیراوراس کے سکون کے ساتھ۔ اور مَلِیُكِ اور مَلِیکُی بھی پڑھا گیا
ہے۔ پہلے کی دونوں قراتیں معانی کی روتر جے ہیں اور دونوں سے ہیں اور اچھی بھی۔ زخشری نے مَلِكِ كوتر جے دی ہے۔ اس لئے كہر مین
والوں کی یتر اُت ہے۔ اور قرآن میں بھی لِمَنِ الْمُلُكُ الْیَوُمَ اور قَولُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلُكُ ہے۔ امام ابوصنیفہ ہے بھی حکایت بیان
کی گئی ہے کہ انہوں نے مَلِكِ پڑھا اس بنا پر کفعل اور فاعل اور مفعول آتا ہے کین بیشاذ اور بے حد غریب ہے۔ ابو بکر بن داؤڈ نے اس
بارے میں ایک غریب روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عظیم اور آپ کے تینوں خلفا اُ اور حضرت معاویہ اور ان کے لڑے مالک پڑھتے
تھے۔ ابن شہاب کتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان نے مَلِكِ پڑھا۔ میں کہنا ہوں مروان کوا پی اس قرات کی صحت کاعلم تھا۔ راوی

ابن مردویہ نے کی سندوں سے بیان کیا ہے کہ آنخضرت کا لک پڑھتے تھے۔ مالک کالفظ ملک سے ماخوذ ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے إِنَّا نَحُنُ نَدِثُ الْآرُضَ الْحُلِینی زمین اور اس کے اوپر کی تمام مخلوق کے مالک ہم ہی ہیں اور ہماری ہی طرف سب لوٹا کرلائے جائیں گے۔

ابن عماس فرماتے ہیں اس دن اس کی بادشاہت میں اس کے سواکوئی بادشاہ ندہوگا جینے کد دنیا میں مجاز آتھے۔ یَوُم الدِّینِ سے مراد مخلوق کے حساب کا بعنی قیامت کا دن ہے جس دن تمام بھلے برے اعمال کا بدلد دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگذر کر لئے یہ اس کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ تا بعین اور سلف صالحین سے بھی بہی مروی ہے۔ بعض سے یہ بھی منقول ہے کہ مراداس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

قیامت قائم کرنے پرقادر ہے۔ ابن جریر نے اس قول کوضعیف قرار دیا ہے لیکن بظاہران دونوں اقوال میں کوئی تضادنہیں ہرایک قول کا قائل دوسرے کے قول کی تضدیق کرتا ہے۔ بل پہلاقول مطلب پرزیادہ دلالت کرتا ہے۔ جیسے کیفر مان ہے اَلْمُلُكُ يَوُمَئِذِ الْحُ اور دوسرا قول

دو مرے کے فول کی تھید کی ترتا ہے۔ ہاں پہلا فول معلب پر ریادہ دلاسی کرنا ہے۔ بینے لہر مان ہے المعلق یو میجید اس اور دو مراول اس آیت کے مشابہ ہے جیسا کہ فرمایا وَ یَوُ مَ یَقُولُ کُنُ فَیکُونُ لین جمید دن کے گا' 'مو' جا' بس اسی وقت ہوجائے گا داللہ اللہ علیہ حصیتی بادشاہ اللہ تعلیہ اس اسی وقت ہوجائے گا داللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ میں میں حضرت ابو ہر پرہ قسے مردی ہے کہ رول اللہ علیہ بین ام اللہ تعالی ہی ہے جیسے فرمایا کھو اللہ اللہ تعالی کے زویک اس مخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے ۔ حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی زمین کو قبضہ میں لے لے گا اور آسان اس کے داخت ہاتھ میں لیخ ہوئے ہوں گئے گھر فرمائے گا' میں بادشاہ ہوں۔ کہاں گئے ذمین کے بادشاہ کہاں ہیں تکبروالے۔ قرآن عظیم میں ہے' کس کی ہے آج بادشاہ اللہ اکی فلہ دالے کی۔ اور کسی کو ملک کہد و بنا یہ میں ہوں گئے اور آسان اس کے داخت کے اور شاہ کیا فلہ ایس اور تو کا میں میں انہاء کے اور تھا کہ اللہ اللہ کہ ہو کہاں ہیں اور گئی ہو کے میں انہاء کے اور تھا کہ کہد و بنا ہوں ہے۔ و بن کے مسلم میں ملوک کا لفظ آیا ہے اور مواب کے ہیں۔ جھے قرآن باک میں ہے اس دن اللہ تعالی انہیں پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ جان کیں ہے۔ اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کو سام میں میں ہور اپورا بدلہ دیا جائے گا دور ہوت کے بعد کام آنے والے اعمال کو دور ن کراواس ہے پہلے کہ مہارا حساب لیا جائے اور اسے اور اس سے پہلے کہ مہارا حساب لیا جائے اور اس جے جوائے قس سے خود حساب لیا جائے اور اس جھے گئیں۔ کہ جوائے کہ کوئی چھی وہ تھی کہ ہور کی میں دیتے ہوں کام نے فرما دیا جس دی کہ خوائے کہ کوئی چھی وہ تھی بات چھے گئیں۔ حساب خود وزن کر لواس سے پہلے کہ مہارا حساب لیا جائے اور اس خود کوئی سے تہارا کوئی عمل کوئی جوئی درب عالم نے فرما دیا جس دفر اور اس میں کہا گئی کے جاؤ کے کوئی چھی دو تھی بات چھے گئیں۔ حساب خود وزن کر لواس سے پہلے کہ مہارا کوئی عمل کے آنہاں کوئی جم کوئی گئیں۔ حساب کو جاؤ کے کوئی چھی دو تھی کہ میں کہا کہ کوئی جھی دور کی درب عالم نے فرما دیا جس دور کیا کہ کوئی جھی دور کیا ہے کہا کہا کے کوئی جھی دور کوئی ہور کہا کہا کہ کوئی جھی دور کوئی گئی کہا کہا کہا کہا کہ کوئی جھی دور کوئی کے کہ کوئی جھی دور کوئی کیا کہ کوئی جھی کے دور کیا کہا کہ کیا کہ کوئی جھی دور کیا کہ کوئی جوئی کیا

# اِيَاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥٠

### صرف تیری بی بم عبادت کرتے میں اور صرف تھوبی سے ہم مدد جا ہے ہیں O

عبادت کامفہوم: ہے ہے ہے (آیت: ۴) ساتوں قاریوں اور جمہور نے اسے ' آیا گئ ' پڑھا ہے۔ عمروبن فائڈ نے آیا گئ پڑھا ہے۔ کیان سے قراۃ شاذ اور مردود ہے اس لئے کہ ' آیا'' کے معنی سورج کی روشی کے ہیں اور بعضوں نے ایا گئے پڑھا ہے اور بعضوں نے ایا گئے پڑھا ہے۔ ایسٹے بیش نے میں اور بعضوں نے ایا گئے پڑھا ہے۔ سارے کی بین وہاب اور بعض نے میں اور بعضوں نے ایا گئے پڑھا ہے۔ سارے کی بین وہاب اور ہمش کے۔ ید دونوں پہلے نون کو زیرے پڑھتے ہیں۔ قبیلہ نبواسد رہید بنت تمیم کی لغت اس طرح پر ہے۔ لغت میں عبادت کہ ہیں اور پھراس کو اور چکا ہوا ہوا ورشر بعت بیں عبادت نام ہے محبت خشوع وضوع اور خون کے مجموع کا لفظ آیا گئے کو جومفعول ہے پہلے لائے اور پھراس کو دہرایا تا کہ اس کی اہمیت میں عبادت نام ہے محبت خشوع ورخون کے مجموع کا لفظ آیا گئے کو جومفعول ہے پہلے لائے اور پھراس کو دہرایا تا کہ اس کی اہمیت ہوجائے اور عبادت اور طلب مد داللہ تعالیٰ بی کے لئے مخصوص ہوجائے۔ تو اس جملہ کے معنی یہ ہوئے کہ ہم تیرے سواکس کی عبادت نہیں کرتے اور نہر کریں گے اور پورے دین کا حل صرف یہی دو چیزیں ہیں۔ کرتے اور نہر کریں گے اور پورے دین کا حل صرف یہی دو چیزیں ہیں۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ سارے قرآن کا راز سورۃ فاتح میں ہوا دور پوری سورت کا راز اس آیت آیت آیا گئے نگہ کہ والگئا نکار ہے اور اللہ عن کا می کا موری کی ہوت کی آین کا راز سورۃ فاتح میں ہو جائے ہیں۔ تی آیتیں قرآن یاک میں موجود ہیں۔ جیسے فرمایا فاعنگ کہ کہ میں کی طرف اینے تر میں موجود ہیں۔ جیسے فرمایا فاعنگ کو بیل حدید ہیں۔ بیسٹی آیسٹی قرآن یاک میں موجود ہیں۔ جیسے فرمایا فاعنگ کو بیل کا موری کی سردگی ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت تی آیسٹی قرآن یاک میں موجود ہیں۔ جیسے فرمایا فاعنگ کو کیسٹور کی بہت تی آیسٹی قرآن یاک میں موجود ہیں۔ جیسے فرمایا فاعنگ کو کیسٹور کی سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت تی آیسٹی قرآن یاک میں موجود ہیں۔ جیسے فرمایا فاعنگ کو کیسٹور کی سے بیزاری کا اعلیان ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت تی آیسٹور قرآن بیاک میں میں موجود ہیں۔ اس معرفہ کیسٹور کی سے کیسٹور کیسٹور کی سے کیسٹور کیسٹور کی کیسٹور کیسٹ

و تو گل عَلَيْهِ الني يعنى الله بى كى عبادت كرواورا ى پر مجروسكر و تمهارارب تمهار العالى سے فافل نہيں۔ فرمايا قُلُ هُوَ الرَّ حُمنُ الني عَهددے كدو بى رحمان ہے۔ ہم اس پرائيان لے آئے اوراس پر ہم نے توكل كيا۔ فرمايا رَبُّ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ لَآ اِلله اِلّا هُوَ فَاتَّ حِدُدُهُ وَكِيُلا يعنى مشرق مغرب كارب و بى ہاس كے سواكوئى معبود نہيں تواسى كو اپنا كارساز تجھ۔ يہى مضمون اس آيہ كريم يس ہے۔ اس سے پہلے كى آيات ميں تو خطاب نہ تھاليكن اس آيت ميں الله تعالى سے خطاب كيا گيا ہے جونہا يت لطافت اور مناسبت ركھتا ہاس كئے كہ جب بندے نے الله تعالى كى صفت و ثناييان كى تو قرب خداوندى ميں حاضر ہو گيا۔ الله جل وجلالہ كے حضور ميں بي گئي گيا۔ اب اس مالك كو خطاب كرك اپنى ذات اور مسكينى كا اظہار كرنے لگا اور كہنے لگا كہ الله ہم تو تيرے ذلي غلام ہيں اور اپنى تمام كاموں ميں تيرے بى محالى ہم تو تيرے ذلي غلام ہيں اور اپنى تمام كاموں ميں تيرے بى محالى ہے كہ اس سے پہلے كتام جملوں ميں خرتھى۔

اگریدگهاجائے کہ یہاں جمع کے صیفہ کولانے کی لیتی ہم کہنے کی کیاضرورت ہے؟ اگریدجمع کے لئے ہے تو کہنے والاتوایک ہے اوراگر انتظیم کے لئے ہے تو اس مقام پرنہایت نامناسب ہے کیونکہ یہاں قومسکینی اور عاجزی ظاہر کرنامقصود ہے۔ اس کا جواب سے ہے کہ گویاا یک بندہ تمام بندوں کی طرف سے خبر دے رہا ہے بالخصوص جبکہ وہ جماعت میں کھڑا ہویاا مام بناہوا ہو پس گویا وہ اپنی اوراپنے سب مومن بھائیوں کی طرف سے بھلائی کے کی طرف سے بھلائی کے کی طرف سے بھلائی کے لئے آگے بیدا کئے گئے ہیں اور بیان کی طرف سے بھلائی کے لئے آگے بڑھا ہوا ہوا ہو ایک کو کہا جاتا ہے کہ تو شریف لئے آگے بڑھا ہوا ہوا ہوئی اور ایس کو کہا جاتا ہے کہ تو شریف ہے اور تیری عزت ہمارے دربار میں بہت زیادہ ہے تو اب ایٹائ نَعْبَدُ وَ اِیّاكَ نَسْتَعِینُ کہا لیعنی اسے تیسی عزت سے یاد کر۔ ہاں اگر

عبادت سے الگ ہوتو اس وقت ہم نہ کہہ چاہے ہزاروں لا کھوں میں ہو کیونکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مختاج اور اس کے دربار کے نقیر ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ اِیّا لَکَ نَعُبُدُ میں جوتو اضع اور عاجزی ہے وہ اِیّا لَکَ عَبَدُنَا میں نہیں۔ اس لئے کہ اس میں اپنے نفس کی بڑائی اور اپنی عبادت کی اہلیت پائی جاتی ہے حالا تکہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی پوری عبادت اور جیسی چاہئے ولیی ثنا وصفت بیان کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ کسی شاعر کا قول ہے (ترجمہ) کہ مجھے اس کا غلام کہہ کر ہی لیکارو کیونکہ میر اسب سے اچھانام یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپ رسول علیہ کا نام عبد یعنی فلام ان بی جگہوں پرلیا جہاں اپنی بڑی بڑی بڑی تعنوں کا ذکر کیا ہے جیسے قرآن نازل کرتا نازیل کرتا نازیل کرتا نازیل کرتا ہے۔ نہا نازیل کرتا نازیل کرتا ہے۔ نہا نازیل کرتا ہے۔ نہا نہ نہ کھڑے ہوتا معراج کرانا وغیرہ فرمایا اللہ حکملہ لِلّٰہِ الَّذِی اَنْزَلُ عَلَی عَبْدِہِ الْحَوْمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللهُ الللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ ا

## إهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ٧٥

#### جمیں سیرهی (اور سچی )راہ دکھا O

حصول مقصد کا بہترین طریقہ: ﷺ ﴿ آیت: ۵) جمہور نے صِرَاطَ پڑھا ہے۔ بعض نے سِراطَ کہا ہے اورزے کی بھی ایک قراۃ ہے۔ فرا کہتے ہیں 'بی عذرہ اور بی کلب کی قراۃ یہی ہے چونکہ پہلے ثناوصفت بیان کی تو اب مناسب تھا کہ اپنی حاجت طلب کرے۔ جیسے کہ پہلے حدیث میں گذر چکا ہے کہ اس کا آ دھا حصہ میرے لئے ہے اور آ دھا میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ لیلے حدیث میں گذر چکا ہے کہ اس کا آ دھا حصہ میرے لئے ہے اور آ دھا میرے بندے کے لئے اور میر اپنی اور اپنے بھائیوں کی طلب کرے۔ خیال کیجئے کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمر گی ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی تعریف و تو صیف کی۔ پھراپی اور اپنے بھائیوں کی حاجت طلب کی۔ یہ وہ لطیف انداز ہے جو مقصود کو عاصل کرنے اور مراد کو پالینے کے لئے تیر بہدف ہے۔ اس کا مل طریقہ کو پہند فر ماکر اللہ عالمی اس کی ہدایت کی میں سوال اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظام کر دیتا ہے جیسے موئی علیہ السلام نے کہا تارک و تعالی نے اس کی ہدایت کی۔ بھی سوال اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظام کر دیتا ہے جیسے موئی علیہ السلام نے کہا

تابعداری ہے۔ صراط متنقیم کیا ہے؟ ﴿ ﴿ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ صراط متنقیم کتاب اللہ ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریز نے بھی روایت کی ہے۔ فضائل قرآن کے بارے میں پہلے حدیث گذر چکی ہے کہ اللہ تعالی کی مضبوط ری عکمتوں والا ذکر اور سیدھی راہ لیعن صراط متنقیم بھی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ منداحم ترندی۔ حضرت علی کا قول بھی بھی ہے اور مرفوع حدیث کا بھی موقوف ہونا ہی زیادہ مشابہ ہے۔ واللہ اعلم حضرت عبداللہ سے بھی بھی روایت ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد عظی الله کیا المصراط

واللہ اعلم حضرت عبداللہ ہے بھی یمی روایت ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے کھی تھی ہے الصراط المُستَقِیْمَ کہتے یعنی ہمیں ہدایت والے راستہ کا الہام کر اور اس دین قیم کی سمجھ دے جس میں کوئی بحی نہیں۔ آپ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس ابن مسعود اور بہت سے صحابہ ہے بھی یہی تغییر منقول ہے۔ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہیں۔ صراط منتقیم سے مراد اسلام ہے جو ہراس چیز سے جو آسان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔ ابن حنفیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالی کا وہ دین ہے جس کے سوااور دین مقبول نہیں۔ عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ صراط منتقیم اسلام ہے۔

منداحد کی ایک حدیث میں بھی مروی ہے کہ رسول اللہ میں گئے نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط متعقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں ان میں کی ایک کھلے ہوئے دروازے اور دروازوں پر پردے لئک رہے ہیں۔ صراط تنقیم کے دروازے پر ایک پکار نے والامقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اس سرھی راہ پر چلے جاؤ۔ ٹیڑھی ترجھی ادھرادھر کی راہوں کو خدد کیموندان پر جاؤ۔ اوراس راستے سے گزرنے والا جب کوئی مختص ان دروازوں میں سے سی کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبرداراسے نہ جاؤ۔ اوراس راستے سے گزرنے والا جب کوئی مختص ان دروازوں میں سے سی کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبرداراسے نہ

کھولنا۔اگر کھولاتو اس راہ لگ جاؤگے اور صراط متنقیم سے ہٹ جاؤگے۔ پس صراط متنقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ، ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کر دہ چیزیں ہیں اور دروازے پر پکارنے والاقر آن کریم ہے اور رائے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ خمیر ہے جو ہرایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ بیر حدیث ابن ابی حاتم 'ابن جربر' ترندی اور نسائی میں بھی ہے اور اس کی اسناد حسن صبحے ہیں۔ واللہ اعلم۔

مجاہدٌ فرماتے ہیں اس سے مرادح ہے۔ ان کا قول سب سے زیادہ مقبول ہے اور فدکورہ اقوال کا کوئی مخالف نہیں۔ ابوالعالیة فرماتے ہیں اس سے مراد نبی علیقے اور آپ کے بعد کے آپ کے دونوں خلیفہ ہیں۔ آبوالعالیہ اس قول کی تقید میں اور تحسین کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب اقوال سجے ہیں اور آپ کے دونوں خلفاء صدیق وفاروق کا تابعدار حق کا تابع ہے اور آپ کی مضبوط رس اور اس کی سیدھی راہ ہے۔

لہذاصراط متنقیم کی تغییر میں بیتمام اقوال سیح ہیں اور ایک دسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ فالحمد للہ حصلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں۔ صراط متنقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر بن جریر دحتہ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ میر ہے زویک اس آیت کی تغییر میں سب سے اولی بیہ ہے کہ ہم کوتوفیق وی جاس کے اللہ کا مرضی کی ہوا ور جس پر چلنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوا ہوا ور ان پر انعام کیا ہو۔ صراط متنقیم بہی ہے اس لئے کہ جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کوتھی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا'جو نبی' صدیق' شہیدا ور صالح میں اللہ کے نیک بندوں کوتھی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا'جو نبی' صدیق' شہیدا ور صالح اللہ کو سے انہوں نے اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی 'کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھا' اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالا ہے' اس کے منع کے ہوئے کا موں سے رک گئے اور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں خلیفوں اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق مل جائے گ

اگریکہاجائے کہ موس کوتو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے پھر نماز اور غیر نماز میں ہدایت ما نکنے کی کیا ضرورت؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ مراداس سے ہدایت پر ثابت قدمی اور رسوخ اور بینائی اور ہمیشہ کی طلب ہے۔اس لئے کہ بندہ ہرساعت اور ہر حالت میں اللہ تارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ وہ خودا پنی جان کے نفع نقصان کا ما لک نہیں بلکہ دن رات اپنا اللہ کا محتاج ہے۔ اس لئے اللہ نفال این اللہ تعالیٰ اپنا کہ ہروفت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتار ہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتار ہے۔ بھلا اور نیک بخت انسان وہ ہے جے اللہ تعالیٰ اپنا در کا بھکاری بنا لے۔وہ اللہ ہر پکار نے والے کی پکار کے قبول کرنے کا فیل ہے بالخصوص بے قرار محتاج اور اس کے سامنے اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کی ہر پکار کو قبول کرنے کا وہ ضامن ہے۔اور جگہ قرآن کر یم میں ہے یا ایکھا الّذِینَ امَنُو ا امِنُو ا بِاللّٰهِ الْحُ اے ایمان والو! اللہ پڑاس کے رسولوں پر اس کی اس کتاب پر جواس نے اپنے رسول کی طرف نازل فر مائی اور جو کتا ہیں اس سے پہلے نازل ہو کیں سب پرایمان لاؤ۔

اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا تھم دینا اور ہدایت والوں کو ایمان لانے کا تھم دینا ایسا ہی ہے جیسے یہاں ہدایت والوں کو ہدایت کی طلب کرنے کا تھم دینا۔ مراد دونوں جگہ ٹابت قدمی اور استمرار ہے اور ایسے اعمال پڑھیگی کرنا جواس مقصد کے حاصل کرنے میں مدد پہنچا کیں۔ اس پر میاعتراض وارد ہو بھی نہیں سکتا کہ بیرحاصل شدہ چیز کا حاصل کرنا ہے۔ واللہ اعلم ۔ اور دیکھئے اللہ رب العزت نے ایپنا ایمان دار بندوں کو تھم دیا ہے کہ وہ کہیں رَبّنا کَا تُرْعُ قُلُو بَنا اَبْعُدَ اِذْ هَدَیتُناً وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنْكَ رَحْمةً إِنَّكَ



اَنْتَ الْوَهَّابُ الْحُ يَعِن اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد فیر هانہ کراور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر ما تو بہت بوا دینے والا اور عطاکرنے والا ہے۔ یہ بھی وارد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز مغرب کی تیسری رکعت سورہ فاتحہ کے بعداس آیت کو پوشیدگی سے پڑھاکرتے تھے پس اِھٰدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ ہمیں صراط متنقیم پڑا بت قدم رکھاوراس سرجمس ننہ شا۔

# صِرَاطَ الَّذِنِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ٥٠

## راه ان اوگول کی جن برتونے انعام کیاندان کی جن برغضب کیا حمیا اورند مرامول کی 🔾

انعام یافتہ کون؟ ہم ہم اس کا بیان پہلے گذر چکا ہے کہ بندے کے اس قول پر خداوند کریم فرما تا ہے بیر میرے بندے کے لئے ہاور میرے بندے کے لئے ہواور میرے بندے کے لئے ہواور میرے بندے کے لئے ہواور علف بیان بھی ہو میرے بندے کے لئے ہے جو پچھوہ مانگے ۔ بیآ ہے صراط متعقم کی تغییر ہے اور خو یوں کے زد یک بیاس سے بدل ہے اور حطف بیان بھی ہو کتی ہے واللہ اعلم ۔ اور جن پر اللہ کا انعام ہوا' ان کا بیان سورہ مناء میں آ چکا ہے۔ فرمان ہے وَمَنُ یُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُو لَیْكَ مَعَ اللّٰهِ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ وَمَنُ يُعِلَى اللّٰهُ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُمُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اورهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُولُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّ

جہوری قرات میں غیررے کی زیر کے ساتھ ہے اور صفت ہے۔ زمحشری کہتے ہیں اُرے کی زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور حال ہے۔ روول اللہ علیہ اور صفرت عمر بن خطاب کی قرات یکی ہے اور ابن کیڑ سے بھی یکی روایت کی گئے ہے عَلَیْہِمْ میں جو ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال ہے اور انْ عَمْدَتَ عامل ہے۔ معنی بیہوئے کہ اللہ جل شانہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا' ان لوگوں کا راستہ جن پر تونے انعام کیا۔ جو ہدایت اور استقامت والے تھے اور اللہ رول کے اطاعت گذار اس کے حکموں پڑمل کرنے والے اس کے منے ہوئے کا موں سے رک سن مال کہ تھے۔ سن مال کے تھے اور اللہ رول کے اطاعت گذار اس کے حکموں پڑمل کرنے والے اس کے منے کئے ہوئے کا موں سے رک سن مال کہ تھے۔

مغضوب کون؟ ہنہ ہنہ (آیت: ۲) ان کی راہ سے بچا، جن برغضب وغصہ کیا گیا، جن کے ارادے فاسد ہو گئے، حق کو جان کر پھراس سے ہٹ گئے اور گم گشتہ راہ لوگوں کے طریقے سے بھی ہمیں بچالے جوسرے سے علم نہیں رکھتے ارد کم گشتہ راہ لوگوں کے طریقے سے بھی ہمیں بچالے جوسرے سے علم نہیں رکھتے ارد کم گشتہ راہ لوگوں کے طریقے سے بھی ہمیں بچالے جو رو جارہ الا کر کلام کی تاکید کر نااس لئے ہے کہ معلوم ہوجائے کہ یہاں دو فلط راستے ہیں۔ ایک یہود کا دوسر انصار کی کا بعض نحوی کہتے ہیں کہ غَیْرِ کا لفظ یہاں پر استناء کے لئے ہے تو استناء موسلتا ہے کیونکہ جن پر انعام کیا گیا ہے ان میں سے استثناء ہونا تو درست ہے گرید لوگ انعام والوں میں داخل ہی نہ تھے۔ لیکن ہم نے جو تفسیر کی ہے ہیہ بہت اچھی انعام کیا گیا ہے ان میں سے استثناء ہونا تو درست ہے گرید لوگ انعام والوں میں داخل ہی نہ تھے۔ لیکن ہم نے جو تفسیر کی ہے ہیہ بہت اچھی ہے عرب شاعروں کے شعر میں ایبا پا یا جا تا ہے کہ وہ موصوف کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف صفت بیان کر دیا کرتے ہیں اس کا طرح اس آ ہت میں بھی صفت کا بیان ہے ادر موصوف محذوف ہے۔ غیرِ الْمَعُنُ بِ سے مراد غیرِ الْصِرَاطِ الْمَعُنُ وُ بِ ہے۔ مضاف الیہ کے ذکر

ے کفایت کی ٹی اور مضاف بیان نہ کیا گیا۔ اس لئے کہ نشست الفاظ ہی اس پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلے دومر تبدید لفظ آچکا ہے۔ بعض کہتے ہیں وَ لَا الصَّالِّيْنَ مِیں لَا زائد ہے اور ان کے نزدیک تقدیر کلام اس طرح ہے غَیْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَیْهِمُ وَالصَّالِّینَ اور اس کی شہادت عرب شاعروں کے شعرے بھی ملتی ہے لیکن میچے ہات وہی ہے جوہم پہلے لکھ بچے ہیں۔

ہورت رہب ہا روس کے رسے میں بہت ہوں ہے۔ اور ایک کوئی ہے۔ اور ایک کے گئے ہے گئے ہے۔ اور ای کا کہ کوئی ہے کہ کا کہ کوئی ہے کہ کوئی کے حضرت الی بن کعب ہے جھی روایت ہے اور ہیمول ہے اس پر کدان بزرگوں سے پیلورتفیر صادر ہوا۔ تو ہمار ہے تول کا تا تید ہوئی کہ ان فی کی تا کید کے لئے بی لایا گیا ہے تا کہ ہو خص ان دونوں را ہوں کا فرق معلوم ہو جائے تا کہ ہو خص ان دونوں سے بھی بچتار ہے۔ اہل ایمان کا طریقہ تو بے کہ تو کا علم بھی ہواور تن پڑل بھی ہو۔ یہودیوں کے ہاں علی نہیں وار نس کے کہ ہی ہواور تن پڑل بھی ہو۔ یہودیوں کے ہاں علی نہیں اور نسب اور نسب اس کے کہ اس لئے کہ علم کے باوجود علی کوئی ناسب ہوا اور نسر انہوں کو گر ابی لئے کہ ان کو خضب کا جھوڑ ناسب ہوں۔ یوں تھی ہوئی ہیں ہودی عضب اور گر ابی ان دونوں جماعتوں کے حصہ میں ہودی خضب کے حصہ میں پیش پیش ہیں ہیں۔ جسے کہ اور جگہ قرآن کو گئی اس کے کہ ان گو اس کے کہ ان کا طریقہ کا رغلط ہے اور اتباع حق سے ہوئی ہیں۔ خرمان اللی ہے قد صَلُو مِن قَبُلُ وَ اَصَلُو کُری مِن مَن لَّعَنهُ اللَّهُ وَ عَضِبَ عَلَيْهِ اور نسر انی طالت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ فرمان الٰہی ہے قد صَلُو مِن قَبُلُ وَ اَصَلُو کُری ہوں کہ ہیں اور بہتوں کو گمراہ کربھی چے ہیں اور سیدھی راہ سے بھئے ہوئے ہیں۔ اس کوئیٹر او صَلَو کہ ہیں اور بہتوں کو گمراہ کربھی چے ہیں اور سیدھی راہ سے بھئے ہوئے ہیں۔ اس کوئیٹر ہوں ان الٰہی ہے قدُ صَلُو مِن قَبُلُ وَ اَصَلُو کُری ہوں کا مَائیوں بہتوں کو گمراہ کربھی چے ہیں اور سیدھی راہ سے بھئے ہوئے ہیں۔ اس کا کنیش بہت می حدیثیں اور روایتیں پیش کی جاسمتی ہیں۔

منداجہ میں ہے۔ حضرت عدی بن حائم فر ماتے ہیں۔ رسول اللہ عالیہ کے لئکر نے میری پھوپھی اور چنداور لوگوں کو گرفتار کرکے حضور کی خدمت میں پیش کیا تو میری پھوپھی نے کہا میری فجر گیری کرنے والا غائب ہے اور میں ممر رسیدہ بڑھیا ہوں جو کی خدمت کے لائن نہیں آپ بھے پراحسان سیجے اور مجھے رہائی و بیجے ۔ اللہ تعالی آپ پہھی احسان کرے گا۔ حضور نے دریافت کیا کہ تیری فیرفر لینے والاکون ہے؟ اس نے کہا عدی بن حاتم۔ آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھا گا گھر تاہے؟ پھر آپ نے اسے آ زاد کر دیا۔ جب اوٹ کر آپ و اس اوٹ کر آپ کے ساتھ ایک خض سے اور غالبًا وہ محضرت علی شے۔ آپ نے فرمایا کو ان سے سواری ما مگ اور میری پھوپھی نے ان سے درخواست کی جو منظور ہوئی اور سواری کل گئی۔ وہ میراں سے آزاد ہو کر میرے پاس آ کیں اور کہنے گئیں کہ حضور کی خاوت نے تیرے باپ حاتم کی جو منظور ہوئی اور سواری کل گئی۔ وہ میہاں سے آزاد ہو کر میرے پاس آ کیں اور کہنے گئیں کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہیں نے کہی کہ کو اس سے کی جو کئی ماند کر دیا ۔ آپ نے بی ہی تو ہوگی کے ساتھ ہو لئے ہیں۔ اس بات کی حضور گئی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھوٹے نے اور بڑھیا عور تیں بھی آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں اور آپ اللہ کہ تخبر کہنے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ کے سوالوں کو کی عورت کے لائق نے ایا آٹر کیا کہ میں فر واکھی کی میاتھ ہو گئے ہو کیا اللہ کے سوالوں کیا تھوں کے ایک میں نے وار فرمائے ہیں۔ ان کا مام عبد اللہ ایک کی خور اسے بھی پراکوئی میں۔ ان کا مام عبد اللہ این کی خرمایا۔ بعض روایوں میں ان کا نام عبد اللہ این عروی ہیں۔ کو ایک خضور نے کی خور سے بھی سوالی کیا آپ نے جواب میں کی فرمایا۔ بعض روایوں میں ان کا نام عبد اللہ این عمر اور میا کے۔ واللہ اعلی میں۔ واروں میں ان کا نام عبد اللہ این عمر والد میا کے۔ والد میا میں۔ وادی اللہ کی میں حضور سے بھی سوال کیا آپ نے جواب میں کئی فرمایا۔ بعض روایتوں میں ان کا نام عبد اللہ این عمر والد میا۔ وادی اللہ اللہ عبد اللہ اس کی خرمائی۔ بعض روایتوں میں ان کا نام عبد اللہ این عمر وادیا میں۔ وادی اللہ میں۔ وادی کیا ہو کی کو میا کی میں کو کو کیا گئی کے۔ وادی اللہ کی میں کو کا کیا ہو کیا۔ بعض روایتوں میں ان کا نام عبد اللہ این عمر وادیا کیا ہو کو کیا گئی کی کو کیا گئی کی کو کیا گئی کے۔ وادی کیا کی کی کو کیا گئی کی کو کیا گئی کی کو کیا گئی کو کیا گئی

این مروویہ پیں ابو ذرائے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مصور ابن مسعود اور بہت سے صحابوں سے بھی پر تغییر متقول ہے۔ دوئے بین انس عبدالرحن بن ذید بن اسلم وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں بلکہ ابن ابی عاتم تو فرماتے ہیں کہ مضرین میں اس بارے پس کوئی اختلاف بی نہیں۔ ان ائکہ کی اس تغییر کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو پہلے گذری۔ دومری سور و بقرہ کی بیآ ہے۔ جس میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا ہے بعضہ باشتر و این المجمل الشتر و این المجمل الشتر و این المجمل الشتر و این المجمل الشتر و این المجمل المؤید المجمل المؤید المجمل المؤید المجمل المؤید اللہ بالی بان پر بعنہ اللہ بان پر بعنہ کی ۔ واو دعلیہ السلام اورعیٹ بن مربم علیماالسلام کی زبانی یہ بوجوان کی نافر مائی اور حدسے گذر جانے کے جن ایکوگوں نے تفر کیا ان پر بعنہ کی ۔ واو دعلیہ السلام اورعیٹ بن مربم علیماالسلام کی زبانی یہ بوجوان کی نافر مائی اور حدسے گذر جانے کے ہن ایکوگوں نے تفر کی بین مربم علیما السلام کی زبانی یہ بوجوان کی نافر مائی اور حدسے گذر جانے کے بن عرب کی دین خالام کی تابوں میں ہے کہ ذید بن عرب کہ دین خالام کی تابوں میں ہے کہ ذید بن عرب کی حصد نہ اور انہوں نے جواب دیا کہ اس سے بچود ہوں کے کہا کہ آپ ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سے جب تک غصر اللہ کا ایک حصد نہ پالو انہوں نے کہا جب بک خداد تو تعالی کی ناراضگی کا حصد نہ لیس تب تک آپ بمارے کیا ہیں بھر دیا ہیں تو دین میں نہیں آ سے تول کر لیس ؟ پر ایس کے کہ بہود یوں کے خداج سے بیات جات کی تکون میں جود یہ بن نوفل سے ۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر بے میاتھ کی نبوت کا زمانہ ملا اور ہدایت اللی نے ان کی رہری کی اور یہ حضور پر ایمان لا سے تھا انہی میں حضرت ورقہ بن نوفل سے ۔ انہوں کے منہوں کی میں انہوں کے خداج انہوں کے خوری انہوں کے خداج کی اور یہ حضور پر ایمان لا کے المیک کی در یہ حضور پر ایمان لا کے اور انہوں کی در یہ حضور پر ایمان لا کے اور جودی اس کی در بی میں اس کی کر کم میکی کو میں اللہ تعالی عند۔

مسئلہ: ہے ہے ہے ضاداور نے کی قر اُت میں بہت باریک فرق ہاور ہرایک کے بس کانہیں۔اس لئے علائے کرام کا سیحے فدہب یہ ہے کہ یہ فرق معاف ہے ضادکا سیحے مخرج تو یہ ہے کہ زبان کا اول کنارہ اور اس کے پاس کی داڑھیں اور نے کا مخرج زبان کا ایک طرف اور ساسنے والے اوپر کے دودانت کے کنارے۔ دوسرے یہ کہ یہ دونوں حرف مجہورہ اور رخوہ اور مطبقہ ہیں۔ پس اس مخص کو جسے ان دونوں میں تمیز کرنی مشکل معلوم ہوا سے معاف ہے کہ ضاد کو نے کی طرح پڑھ لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں ضاد کوسب سے زیادہ سے والا ہول لیکن سے حدیث بالکل بے اصل اور لا ہے ہے۔

اس باریک نکتہ پر بھی غور کیجئے کہ انعام کی اسناد تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اور اَنْعَمْتَ کہا گیا کیکن غضب کی اسناداللہ کی طرف نہیں کی گی۔ یہاتی فاعل حذف کر دیا اور مَغُضُو کُبِ عَلَیُهِمُ کہا گیا۔اس میں پرودگارعالم کی جناب میں ادب کیا گیا ہے۔ وراصل حقیقی فاعل الله تعالیٰ بی ہے جیسے اور جگہ ہے غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ اورا سی طرح صلالت کی اسناد بھی ان کی طرف کی تی جو گمراہ ہیں حالا تکہ اور جگہ ہے مَنُ يَّهُدِ اللّٰهُ فَهُو الْمُهُتَدِ وَمَنُ يُّصُلِلُ الْحُ يَعِیٰ الله جے راہ دکھائے وہ راہ یا فتہ ہے اور جے وہ گمراہ کردئ اس کار ہنما کوئی تہیں۔ اور جگہ فرمایا مَنُ یُّصُلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِی لَهُ الْحُ یعنی جے اللہ مُراہ کردئ اس کا ہادی کوئی تہیں۔ وہ تو اپنی سرکھی بہن جہتے رہے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت می آئیس ہیں جن سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ راہ دکھانے والا گمراہ کرنے والا صرف سجانہ وتعالیٰ بی ہے۔

قدر یہ فرقہ جوادھرادھری متشابہ آیتوں کودلیل بنا کر کہتا ہے کہ بندے خود مخار ہیں۔ وہ خود پیند کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ صریح اور صاف صاف آیتیں ان کے رد میں موجود ہیں لیکن باطل پرست فرقوں کا یہی قاعدہ ہے کہ صراحت کو چھوڈ کر متشابہ کے پیچھے لگا کرتے ہیں صبح حدیث میں ہے کہ جبتم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں تو سبح لوکہ انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے۔ تم ان کو چھوڈ دو۔ حضور کا اشارہ اس فرمان میں اس آیت شریف کی طرف ہے فاکما اللّٰذیدُنَ فی قُلُو بِھِم زَینے اللّٰ لیعنیٰ جن لوگوں کے دل میں بھی ہے وہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں۔ فتنوں اور تاویل کو ڈھونڈ نے کے لئے المحمد لله بریعیوں کے لئے قرآن پاک میں سیجے دلیل کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں حیج دلیل کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں جو حتی و باطل ہوایت و صلالت میں فرق کرنے کے لئے آیا ہے اس میں تناقص اور اختلاف نہیں۔ یہ تو حتی و باطل ہوایت و صلالت میں فرق کرنے کے لئے آیا ہے اس میں تناقص اور اختلاف نہیں۔ یہ تو حتی و باطل ہوایت و صلالت میں فرق کرنے کے لئے آیا ہے اس میں تناقص اور اختلاف نہیں۔ یہ تو حتی و باطل ہوایت و صلالت میں فرق کرنے کے لئے آیا ہے اس میں تناقص اور اختلاف نہیں۔ یہ تو حتی و باطل ہوایت و صلالت میں فرق کرنے کے لئے آیا ہے اس میں تناقص اور اختلاف نہیں۔ یہ تو حتی و باطل کوئی نازل کردہ ہے۔

ہمارے اصحاب وغیرہ کہتے ہیں جونماز میں نہ ہوا ہے بھی آمین کہنا چاہئے۔ ہاں جونماز میں ہواس پرتا کیدزیادہ ہے۔ نمازی خودا کیلا ہوخواہ مقتدی ہوخواہ امام ہو ہر حالت میں آمین کے صحیحین میں حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ درول اللہ علیہ نے فرمایا جب امام آمین کیئے تم بھی آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں مسلم شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہا اور فرشتے آسان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے میں جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کی آمین کا اور فرشتوں کی آمین کا وقت ایک ہی ہو جاتے یا موافقت سے مراد قبولیت میں موافق ہونا ہے یا اخلاص میں صحیح مسلم میں حضرت ابوموئی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب امام و کا الحسّ آئین کہتو آمین کہؤ اللہ قبول فرمائے گا۔

ابن عباسؓ نے حضور یے دریافت کیا آمین کے کیامعنی ہیں۔ آپ ؓ نے فرمایا اے اللہ تو کر۔ جو ہریؓ کہتے ہیں اس کے معنی''ای طرح ہو'' ہیں۔ ترمذی کہتے ہیں' اس کے معنی ہیں کہ ہماری امیدوں کو نہ توڑ۔ اکثر علماء فرماتے ہیں' اس کے معنی''اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما" کے ہیں۔ بجائر جعفر صادق ہلال بن سیاف فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عباس سے مرفوعاً بھی
ہیمردی ہے کیک صحیح نہیں۔ امام مالک کے اصحاب کا ند ہب ہے کہ امام آمین نہ کے مقتدی آمین کیے کیونکہ موطا مالک کی حدیث میں ہے کہ
جب امام و کلا الصّالَیْنَ کیے تو تم آمین کہو۔ اس طرح ان کی دلیل کی تائید میں صحیح مسلم والی ابوموی اشعری کی بیروایت بھی آتی ہے کہ
حضور کے فرمایا جب امام و کلا الصّالَیْنَ کے تو تم آمین کہو لیکن بخاری وسلم کی حدیث پہلے بیان ہو چکی کہ جب امام آمین کے تو تم بھی
آمین کہواور ریبھی حدیث میں ہے کہ آخضرت علی پڑھ کر آمین کہتے تھے۔

''آ مین''با آواز بلند: الله الله جری نمازوں میں مقتدی او فی آواز سے آمین کے یانہ کے اس میں ہمارے ساتھیوں کا اختلاف ہے جس کا خلاصہ ہیے کہ اگر امام آمین کہی بھول گیا ہوتو مقتدی با آواز بلند آمین کہی ہوتو نیا قول ہیہ کہ مقتدی با آواز بلند نہ ہیں۔ امام ابوصنیفہ کا بھی غرب ہے اورا کی روایت میں امام مالک سے بھی مروی ہے اس لئے کہ نماز کے اوراذ کار کی طرح یہ بھی ایک ذکر ہے تو ندوہ صرف بلند آواز سے بڑھے جاتے ہیں نہ یہ بلند آواز سے بڑھا جائے۔ لیکن پہلا قول ہیے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ لیکن پہلا قول ہی ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ مقرت امام احمد بن شبل کا بھی یہی نہ ہب ہے اور حضرت امام مالک رحمت الله علیہ کا بھی ۔ وہ بہلے بیان ہو چھی کہ آمین کی آواز سے مجد گونخ اٹھی تھی۔ ہمارے یہاں پر ایک تیسرا کی نہ ہب ہے۔ اوراس کی دلیل وہی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چھی کہ آمین کی آواز سے مجد گونخ اٹھی تھی۔ ہمارے یہاں پر ایک تیسرا قول بھی ہے کہ آرمب ہو چھوٹی ہو تو مقتدی با آواز بلند آمین نہ کہیں اس لئے کہوہ انام کی قر اُت سنتے ہیں اوراگر بڑی ہو تو او نہی آواز سے آمین کہیں جائے۔ واللہ اعلم ۔ (صبح مسلہ ہے کہ جن نمازوں میں او نجی آواز سے قر اُت پڑھی جائے۔ واللہ اعلم ۔ (صبح مسلہ ہے کہ جن نمازوں میں او نجی آواز سے قر اُت پڑھی جائے۔ واللہ اعلم ۔ (صبح مسلہ ہے کہ جن نمازوں میں او نجی آواز سے قر اُت پڑھی جائے۔ واللہ اعلم ۔ وہوؤاہ مفر دے متر جم)۔

اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جو خص کی دعا پر آئین کے وہ گویا خود وہ دعا کر رہا ہے۔ اب اس استدلال کو سامنے رکھ کروہ قیاس کرتے ہیں کہ مقتدی قر اُت نہ کر نے اس لئے کہ اس کا سورہ فاتحہ کے بعد آئین کہنا پڑھنے کے قائم مقام ہے اور اس صدیث کو بھی دلیل میں لاتے ہیں کہ جس کا امام ہوتو اس کے امام کی قر اُت اس کی قر اُت ہے (منداحمہ) حضرت بلال گہا کرتے تھے کہ حضور آئین میں جھے سبقت نہ کیا سیجئے۔ اس کھنچا تانی سے مقتدی پر جہری نماز وں میں الحمد کا نہ پڑھنا ٹابت کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم ۔ (بدیا در ہے کہ اس کی مفصل بحث پہلے گذر جھی ہے) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ تھا ہے فرمایا جب امام غیر المُعَضُوب عَلَيْهِمُ وَ لَا اللّٰ اللّٰ اللّٰہ ہُر آئینَ کہہ کر آئین کہا گذر جھی ہے) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ تھا ہے فرمایا جب امام غیر المُعَضُوب عَلَیْهِمُ وَ لَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ ہُر آئینَ کہہ کر آئین نہ کہنے والے کی مثال الی ہے جسے ایک شخص ایک قوم کے ساتھ مل کرغزوہ کرئے غالب آئے۔ مال غنیمت جمع کرے اب قرعہ والے کی مثال الی ہے جسے ایک شخص ایک قوم کے ساتھ مل کرغزوہ کرئے غالب آئے۔ مال غنیمت جمع کرے اب قرعہ والی کر حصہ لینے گھرواب ملے کہ تیرے کرے اب قرعہ والی کر وہ کرئے گھرواب ملے کہ تیرے کر اس کہ کی وجہ ہے۔ آئین نہ کہنے کی وجہ ہے۔

# تفسير سورة البقره

ابن مردویہ میں ہے کہ حضور یفرمایا میں تم میں سے کی کواپیانہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بھرہ نہ پڑھے۔سنو! جس گھر میں بیمبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھا گ کھڑا ہوتا ہے سب گھروں میں بدترین اور ذکیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی طاوت نہ کی جائے امام نسائی نے عسل الیوم و اللیلہ میں بھی اسے وارد کیا ہے مسندواری میں حضرت ابن معدود ہے۔ جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھا گ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورڈیں ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعود وہنی اللہ تعالی عند کا

فرمان ہے کہ جوخص سورہ بقرہ کی پہلی چارہ میں اور آیۃ الکری اور دوہ میں اس کے بعد کی اور تین آ میں سب سے آخر کی میں سب دی آئیں رات کے وقت پڑھ لے اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جاسکا اور اسے اور اس کے گھر والوں کواس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستانہیں علی ہے تی ۔ یہ آئیں مجنون پر پڑھی جا کیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہوجاتا ہے۔ حضور علی فی ماتے ہیں ''جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جوخص رات کے وقت اے اپنے گھر میں پڑھے تین راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جاسکتا اور دن کواگر گھر میں پڑھے نین راتوں تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔'' (طبر انی ۔ ابن حبان ۔ ابن مردویہ ) ترفدی ۔ نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور آئے ایک چھوٹا سائٹکرا کی جگر بھیجا اور اس کی سرداری آپ نے انہیں دی جنہوں نے فر مایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ ہوا د ہے۔ اس وقت ایک شروہ جوٹا میں بھی اسے یادکر لیتا لیکن ڈرتا ہوں کہیں ایسانہ ہو کہ میں اس پڑھل ندکر سکول ۔ حضور نے فرمایا قرآن سیکھوٹور آن اس پڑھو جوٹھی اے بھر اموا ہوا ہے گھراس پڑھل بھی کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے ۔ اے سیکھ کرسوجانے والے کی مثال اس برتن کی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے گین او پر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ (امام ترفدی اسے حس کہتے ہیں اور مرسل روایت بھی ہے ) واللہ اعلی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے گین او پر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ (امام ترفدی اسے حسن کہتے ہیں اور مرسل روایت بھی ہے ) واللہ اعلی ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسید بن حنیر رضی اللہ تعالیٰ عند نے ایک مرتبدات کوسورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی ان کا گھوڑا جوان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا'اس نے اچھلنا' کودنا اور بدکنا شروع کیا۔ آپ نے قرات چھوڑ دی۔ گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہوگیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہوگیا۔ تیسری مرتبہ بھی بہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزا دیے یکی گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے'اس لئے ڈرمعلوم ہوا کہ ہمیں بچکو چوٹ نہ آجائے' قرآن کا پڑھنا بند کر کے اے اٹھالیا۔ آسان کی طرف دیکھا کہ جانوں کے بدکنے کی کیا وجہ ہے؟ صبح حضور کی خدمت میں آکروا تعدیمیان کرنے گے۔ پڑھنا بند کر کے اے اٹھالیا۔ آسان کی طرف دیکھا کہ جانوں کے بدکنے کی کیا وجہ ہے؟ صبح حضور تیسری مرتبہ کے بعدتو کی کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جوزگاہ اٹھی تو و کھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دارا برکی طرح ہے اور اس میں چاخوں کی طرح کی روشنی ہے۔ اس میں جاخوں کی طرح کی روشنی ہے۔ اس میرے دیکھتے ہی و کھتے دو او پرکوا ٹھائی۔ آپ نے فرمایا جانے ہو یہ کیا چیزتھی؟ بیڈر شتے جوتہاری آواز کوئ کر قریب آگئے تھے۔ آگر تم پڑھنا میں جو دو او پرکوا ٹھائی۔ آپ نے فرمایا جانے ہو یہ کیا چیزتھی؟ بیڈر شتے جوتہاری آواز کوئ کر قریب آگئے تھے۔ آگر تم پڑھانا کی حدیث کی کتابوں میں کی سندوں کے ساتھ موجود موقون نہ کرتے تو وہ جو کئی دو ہو گئی۔ آپ نے اور ہرخفی انہیں دیکھ لیتا ' کس سے نہ چھتے ۔ یہ صدیث کی کتابوں میں کی سندوں کے ساتھ موجود موقون نہ کرتے تو وہ جو کئی کیوں میں کی سندوں کے ساتھ موجود میٹ ہونے اس کی ساتھ موجود میں دورانہ کیا ہوں گھوٹ کے دورانہ کا کھوڑے کیا گھوٹ کے دورانہ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کے دورانہ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کے دورانہ کیا گھوٹ کیا گھوٹ کے دورانہ کیا گھوٹ کو کھوٹ کیا گھوٹ کو کوٹ کیا گھوٹ ک

اس کے قریب قریب واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور علی ہے کہا کہ گذشتہ رات ہم نے دیکھا' ساری رات حضرت ثابت کا گھر نور کا بقعہ بنار ہا اور چیکدار روش چراغوں سے جگمگا تا رہا۔حضور ؓ نے فرمایا شاید انہوں نے رات کوسورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے بوچھا گیا تو انہوں نے کہا'' بچ ہے۔رات کو میں سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا''۔اس کی اسناوتو نہت عمرہ ہے گراس میں ابہام ہے اور بیرسل بھی ہے۔ واللہ اعلم۔

سورہ بقرہ اورسورہ آل عمران کی فضیلت: ﴿ ﴿ ﴿ نِی کریم ﷺ فرماتے ہیں'' سورہ بقرہ سیھو'اس کوحاصل کرنا ہر کت ہے اوراس کا چھوڑ نا حسرت ہے' جادوگراس کی طافت نہیں رکھتے'' پھر پچھ در چپ رہنے کے بعد فرمایا''سورہ بقرہ اورسورہ آل عمران سیھو'یہ دونوں نورانی سورتیں ہیں'اپنے پڑھنے والے پرسائبان میابادل باپرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے دونرسامہ کریں گی' قرآن پڑھنے والا جب قبرے اسٹے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والافخض اس کے پاس کھڑ اہوا کہتا ہے کہ کیا آپ جھے جانتے ہیں؟ یہ کے گانہیں تو وہ جواب دےگا کہ میں قرآن ہوں جس نے دن کو تجھے بھوکا پیاسار کھا تھا اور راتوں کو بستر سے دور بیدار رکھا تھا' ہرتا جراپی تجارت کے پیچھے ہے لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں' اب اس کے رہنے کے لئے سلطنت دا ہنے ہاتھ میں دی جائے گی اور ہمیشہ کے فائدے اس کے بائیں ہاتھ میں' اس کے سر پروقاروعزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے ہاں باپ کو دوا بسے عمرہ فیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے تھے ہوگی' وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخراس رحم وکرم اور اس انعام واکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے تم پر بیغت انعام کی گئی۔ پھراسے کہا جائے گا' پڑھتا جااور جنت کے درجے چڑھتا جا' چنا نچہ وہ کی اور سے گا کہ بڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا' چنا نچہ وہ کی اور درجے چڑھتا جائے گا کہ بڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا خواہ ترتیل ہے بڑھے یا بے ترتیل۔

این ماجہ میں بھی اس حدیث کا بعض حصہ مروی ہے۔ اس کی اسنادھ ن ہے اور شرط مسلم پر ہے۔ اس کے راوی بشر ابن ماجہ ہے امام مسلم بھی روایت لیتے ہیں اور امام ابن معین اسے تقد کہتے ہیں۔ نسائی کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں امام احمد اسے منکر الحدیث مسلم بھی روایت لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ہیں نے تلاش کی تو دیکھا کہ وہ عجب عجب حدیثیں لاتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس کی بعض احادیث سے اختلاف کیا جا تا ہے۔ ابوحاتم رازی کا فیصلہ ہے کہ اس کی حدیثیں کھی جاتی ہیں کین ان سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی۔ ابن عدی کا قول ہے کہ ان کی ایس روایت کے بعض ان کی ایس روایت کے بعض مضمون دوسری سندوں سے بھی آئے ہیں۔

منداحد میں ہے۔ قرآن پڑھا کرؤیدا ہے پڑھے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ دونورائی سورتوں بقرہ اورآل مران کو پڑھے رہا کرو۔ یددونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا یہ دوسائبان ہیں یا دوابر ہیں یا پر کھولے پرندوں کی دوجماعتیں ہیں۔
اپنے پڑھے والوں کی طرف سے اللہ تعالی سے سفارش کریں گی۔ پھر حضور ؓ نے فرمایا ''سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے۔ اس کی طاقت باطل والوں کونہیں' سے مسلم شریف میں بھی میصدیث ہے۔ مسئد احمد کی ایک اور حدیث میں ہے ''قرآن اور قرآن پڑھے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا۔ آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ بادل کی طرح یا سائے اور سائبان کی طرح یا پڑھو کے بردنوں پروردگار سے ڈٹ کرسفارش کریں گی' مسلم اور ترندی میں بھی میصدیث ہے۔ کام ترندی اسے حسن غریب کہتے ہیں۔

ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب نے فر مایا اللہ کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب بھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرما تا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب نے اس سے انکار کیا اور فرمایا 'اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو حضرت کعب نے نے مضل کی کہ جھے بتا ہے 'وہ نام کونیا ہے ؟ حضرت کعب نے اس سے انکار کیا اور فرمایا 'اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعانہ ما گگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے ۔ حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں تمہارے بھائی کوخواب میں دکھلایا گیا کہ گو یا لوگ ایک بلندو بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر دوسر سبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آرہی ہیں کہ کیا تم میں کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ'' ہاں' تو وہ دونوں درخت میں کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ'' ہاں' تو وہ دونوں درخت سے بھلوں سمیت اس کی طرف جھک جاتے ہیں اور یواس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اور پراٹھا لیتے ہیں۔

حضرت ام درداءرضی الله تعالی عنبما فرماتی ہیں کہ ایک قران پڑھے ہوئے تخف نے اپنے پڑوی کو مارڈ الا ۔ پھر قصاص میں وہ بھی مارا گیا۔ پس قرآن کریم ایک ایک سورت ہوہوکرا لگ ہونا شروع ہوا یہاں تک کہ اس کے پاس سورہ آل عمران اور سورۂ بقرہ رہ گئیں۔ایک جمعہ کے بعد سورۃ العمران چلی تبی ۔ پھرایک جعد گذراتو آوازآئی کہ میری ہاتیں نہیں بدلا کرتیں اور میں اپنے بندوں برظام نہیں کرتا جنا نچہ یہ مہارک سورۃ بعنی سورۃ بقرہ بھی اس سے الگ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں سورتیں اس کی طرف سے بلا وُں اور عذا بوں کی آثر بنی رہیں اور اس کی قبر میں اس کی دلجو فی کرتی رہیں اور سب سے آخر اس کے گنا ہوں کی زیادتی کے سبب ان کی سفارش نہ چلی ۔ یزید بن اسود جرش کی تہتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کو دن میں پڑھنے والا دن بھر میں نفاق سے بری رہتا ہے اور رات کو پڑھنے والا ساری رات نفاق سے بری رہتا ہے۔ خود حضرت یزید اُسے معمولی وظیفہ قر آن کے علاوہ ان دونوں سورتوں کو تبی شام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت محمولی وظیفہ قر آن کے علاوہ ان دونوں سورتوں کو تبی شام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت محمولی وظیفہ قر آن کے علاوہ ان دونوں سورتوں کو اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہے۔ میں بڑھونے سان دونوں سورتوں کو رائے رکھت میں بڑھا۔

سات کمی سورتوں کی فضیلت: ایک ایک الله علی فی میں بھی کوسات کمی سورتیں قریت کی جگددی گئی ہیں اور انجیل کی جگہ محکودہ سوآ بنوں والی سورتیں قریت کی جگددی گئی ہیں اور انجیل کی جگہ محکودہ سوآ بنوں والی سورتیں دی گئی ہیں اور پھر مجھے فضیلت میں خصوصاً سورہ تن سے لے کرآ خرتک کی سورتیں ملی ہیں۔ بیصدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی سعید بن الوہشیر کے بارہ میں اختلاف ہے۔ ابوعبید نے اسے دوسری سند سے بھی فقل کیا ہے۔ واللہ اعلم ۔ ایک اور حدیث میں ہے جو شخص ان سات سورتوں کو حاصل کر لے وہ بہت برا عالم ہے۔ بیروایت بھی غریب ہے۔ منداحمہ میں بھی بیروایت ہے ایک مرتبہ حضور ہے آیک اشکر بیجا اور ان کا امیر انہیں بنایا جنہیں سورہ بقرہ میادتھی حالا نکہ وہ ان سب میں چھوٹی عمر کے تھے۔ حضرت سعید بن جبیرتو و کَفَدُ اتّبُنْ فَ سَبُعًا مِنَ الْمَثَانِيُ کی تفسیر میں بھی فرمات ہیا ہم کو کہ عطید بن قیس سات سورتیں ہیں سورہ بقرہ سورہ آلی عمران سورہ انکہ سورہ انعام سورہ اعراف اور سورہ کیؤس۔ حضرت مجاہد کمول عطید بن قیس سات سورتیں ہیں اور کو کی بیری منقول ہے۔ الوجمہ فاری شداد بن اور کیون سے مرتب کے بین حارث فاری سے بھی بھی منقول ہے۔

مقام بزول: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ بِقِرَهُ سَارِي كَيْ سَارِي مَدِينَهُ مِينَ ازَلَ بُونَى جِاورَشُرُوعُ شُروعُ جُوسُوتِينِ نازَلَ بُوكَيْ ان مِينَ سَايَكُ يَهُمْ جَالِبَةَ اسْ كَيَ اللّهِ بِيسب سَا تَرْبَا فَلَ اللّهِ بِيسب سَا تَرْبَا ذَلَ شَدَه بَلا فَي جاقَى اللّهِ بِيسب سِا تَرْبَا ذَلَ شَدَه بَلا فَي جاقَى إِلَى اللّهِ بِيسب سِا تَرْبَا ذَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

# بنالس الخراجة

## الترك

#### شروع اللدك نام سے جونہايت مبريان رحم والا ب O

ابن عباس فرماتے ہیں میسورت مدنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زید بن ثابت اور بہت سے ائمہ علیاء اور منسرین سے بھی بلااختلاف یہی مردی ہے۔ ابن مردویہ کی ایک حدیث میں ہے کہ سور ہو اور اس اس مور ہوری النساء وغیرہ نہ کہا کر و بلکہ یوں کہو کہ وہ صورت جس میں آل عمران کا بیان ہے اور اس طرح قرآن کی سب سورتوں کے نام لیا کرو لیکن بیرحدیث

غریب ہے بلکہ اس کا فرمان رسول ہوناہی سی نہیں۔ اس کے راوی عیسیٰ بن میمون ابوسلمہ خواص ضعیف ہیں۔ ان کی روایت سے سندنہیں کی جا

علی ۔ اس کے برخلاف بخاری و سلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بطن وادی سے شیطان پر تنگر

پھینکے۔ بیت اللہ ان کی بائیں جانب تھا اور منی وائیں طرف ۔ اور فرمایا اسی جگہ سے تنگر پھینکے تھے رسول اللہ تھا ہے نے جن پر سورہ بقرہ اتری

ہے۔ گواس حدیث سے صاف ثابت ہوگیا ہے کہ سورہ بقرہ وغیرہ کہنا جائز ہے۔ کیان مزید سننے ۔ ابن مردوب میں ہے کہ جب آئے خضرت نے اپنے اصحاب میں پھیستی ویکھی تو آئیں یا اصحاب سورہ بقرہ ہم کہ کہارا ۔ غالبًا بیغز وہ خنین والے دن کا ذکر ہے جب لشکر کے قدم اکھڑ گئے تھے تو صفور کے تھم سے حضرت عباس نے انہیں درخت والو یعنی اے بیعت الرضوان کرنے والو اور اے سورہ بقرہ ووالو کہہ کر پکارا تھا تا کہ الن عن خوشی اور دلیری پیدا ہو۔ چنا نچواں ہو وکی کیا تھا اس کے میں خوشی اور دلیری پیدا ہو۔ چنا تو صحابہ نوحند کی چرہ وستیوں نے پریشان کردیا اور قدم و گرگا گئے تو صحابہ نے اسی طرح لوگوں کو پکارا 'یا اصحاب سورہ البقرہ اللہ تعالی نے اسی طرح الوگوں کو پکارا 'یا اصحاب سورہ البقرہ اللہ تعالی نے اسی طرح الوگوں کو پکارا 'یا اصحاب سورہ البقرہ اللہ تعالی نے اسی خوش ہو۔ اسی خوش ہو۔ اسی سے میں جمع ہو گئے اور جم کراڑ سے یہاں تک کہ ان مرتدوں پر اللہ تعالی نے اسی خوش ہو۔ اللہ تعالی اسی سے دوش ہو گرائی اسے رسول کے سب صحاب سے خوش ہو۔

حروف مقطعات اوران کے معنی: ہے ہے ہی (آیت: ۱) الّہ جیسے حروف مقطعات ہیں جوسورتوں کے اول میں آئے ہیں ان کی تغییر میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں اور کی کو معلوم نہیں ۔ اس لئے وہ ان حروف کی کوئی تغییر منس کا اختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ عنبی کہ معنی صرف اللہ تعالیٰ عنبی اس سے ہی نقل کیا ہے عام ، ضعی 'مفیان ثوری' رہتے ہی خیم اللہ بھی بھی کہتے ہیں ۔ ابو عاتم ہن حبان کو بھی ای سے انقاق ہے ۔ بعض لوگ ان حروف کی تغییر بھی کرتے ہیں لیکن ان کی تغییر میں بہت کچھا ختلاف ہے ۔ عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم فر ماتے ہیں 'پیسورتوں کے نام ہیں ۔ علام ابوالقا سم محمود بن عروض کی تغییر میں کھتے ہیں اکثر لوگوں کا ای پر انقاق ہے ۔ سیبویہ نے بھی بھی کہا ہے اور اس کی دلیل بخاری و صلم می وہ محد ہے ہیں میں ہم کے در صورت کو تھی ہیں کہا ہے اور اس کی دلیل بخاری و سلم کی وہ صدیت ہم میں میں ہے کہ رسول اللہ علیہ تھے۔ حضرت کی نماز میں الم السم حدہ اور ھل آتی علی الانسمان پڑھتے تھے۔ حضرت کیا ہم فرماتے ہیں الّہ اور خیم اور ص بیسب سورتوں کی ابتدا ہے جن سے بیسورتیں شروع ہوتی ہیں ۔ انہی سے یہی منقول ہی ہوتی ہیں نے اور شایداس توں کا مطلب بھی میں ہو حضرت عبدالرحمٰن بن زیداسلم فرماتے ہیں کہ بیسورتوں کے نام ہیں ۔ اس لئے کہ ہرسورت کو تر آن کا نام المب کے اور المب کو کی حضرت کیا میں ۔ اس لئے کہ ہرسورت کو تر آن کہ ہے ہیں اور پہنیں ہوسکتا ہیں اور میں میں المب کے کہ میں نے سورۃ المب کے کہ اس نے سورۃ المب کے کہ اللہ علی کہ کہ میں نے سورۃ المب کی ہورۃ قرآن کے ہورۃ میں ۔ المب کے کہ میں نے سورۃ المب کے کہ اس نے سورۃ المب کے کہ میں نے سورۃ المب کی سے بول کا میں ۔ انہ کہ کہ میں نے سورۃ المب کی سے بول کو آئی کو المب کے کہ میں نے سورۃ المب کے بول کو آئی کی المب کی سے کہ اللہ کو سورۃ کی کی کہ میں نے سورۃ المب کے کہ میں نے سورۃ المب کے کہ میں نے سورۃ المب کی سے کہ کے میں نے سورۃ المب کی کہ میں کے سورۃ المب کو کے کہ میں نے سورۃ المب کے کہ کے میں نے سورۃ المب کی کو کو کی کے کو کے کو کی کے کی کو کی کی کے کو کی کے کو کی کو کے کو کے کو کی کو کے

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ حضرت شعب سالم بن عبداللہ اساعیل بن عبدالرحمٰن سدی کمیریہی کہتے ہیں۔
حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ الم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے اور روایت میں ہے کہ م طس اور الم بیسب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں۔
حضرت علی اور حضرت ابن عباس دونوں سے بیمروی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے بیاللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ حضرت علی مرمہ فرماتے ہیں بیت میں بی ہوں اللہ زیادہ جانے والا۔
عکر مہ فرماتے ہیں بیتم ہے۔ ابن عباس ابن مسعود اور بعض ویگر صحابہ سے روایت ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کے ناموں کے الگ الگ حروف میں سے ہیں جوتمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہیں۔ ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ بیتین حرف الف اور الام اور میم انتیس حرفوں میں سے ہیں جوتمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہیں۔ ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ بیتین حرف الف اور الام اور میم انتیس حرفوں میں سے ہیں جوتمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے

امام ابن جریر نے ان سب مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے یعنی ثابت کیا ہے کہ ان میں ایسااختلاف نہیں جوایک دوسرے کے خلاف ہو۔ ہوسکتا ہے بیسورتوں کے نام بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی سورتوں کے شروع کے الفاظ بھی ہوں اور ان میں سے ہر ہرحرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ اور اس کی صفتوں کی طرف اور مدت وغیرہ کی طرف بھی ہو۔ ایک ایک لفظ کئی گئی معنی میں آتا ہے۔ جیسے لفظ أُمَّة كاسكايكم عنى بين وين يصفر آن ميس ب إنَّا وَجَدُنا ابَآئنا عَلَى أُمَّةٍ بم في اليداوول واى وين يريايا ووسر معنى بين الله كااطاعت كذار بنده جيه فرمايا إنَّ إِبُرهِيمُ كَانَ أُمَّةً يعنى حضرت ابرا بيم عليه السلام الله تعالى كے مطبع اور فرما نبر داراور مخلص بندے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تیسرے معنی ہیں جماعت جیسے فرمایا وَ جَدَ عَلَیْهِ اُمَّةً کیعنی ایک جماعت کواس کنویں پریانی اللت موئ مایا اور جگہ ہے وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا يعنى مم نے ہر جماعت میں كوئى رسول يقينا بھيجا۔ چوتھ معنى بين مت اورزمان فرمان ہے وَادَّ كُرَ بَعُدَ أُمَّةٍ يعن ايك مرت كے بعداسے يادآيا۔ پس جس طرح يبال ايك لفظ كے كى معنى موع اس طرح ممکن ہے کہان حروف مقطعہ کے بھی کئ معنی ہوں۔امام ابن جریر کے اس فرمان پرہم کہد سکتے ہیں کہ ابوالعالیہ نے جوتفسیر کی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیا یک لفظ ایک ساتھ ایک ہی جگہ ان سب معنی میں ہے اور لفظ امت وغیرہ جو کئی کئی معنی میں آئے ہیں جنہیں اصطلاح میں الفاظ مشتر کہ کہتے ہیں ان کے معنی ہوتے ہیں جوعبارت کے قریبے سے معلوم ہوجاتے ہیں۔ایک ہی جگہ سب کے سب معنی مرادنہیں ہوتے اور سب وایک ہی جگہ محول کرنے کے مسلمیں علیء اصول کا برااختلاف ہے اور جارتے تغییری موضوع ہے اس کا بیان خارج ہے۔ واللہ اعلم۔ دوسرے بیک امت وغیرہ الفاظ کے معنی ہی بہت سارے ہیں اور بیالفاظ اس لئے بنائے گئے ہیں کہ بندش کلام اورنشست الفاظ سے ایک معنی ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں ایک حرف کی دلالت ایک ایسے نام پرمکن ہے جو دوسرے ایسے نام پر بھی دلالت کرتا ہواور ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت ندہؤندتو مقدر ماننے سے نیٹم بروینے سے ندوضع کے اعتبار سے اور نہ کسی اور اعتبار سے ۔ الی بات علمی طور پرتونہیں جھی جاسکتی البت اگر منقول ہوتو اور بات ہے لیکن یہاں اختلاف ہے۔اجماع نہیں ہے۔اس لئے یہ فیصلہ قابل غور ہے۔اب بعض اشعار عرب کے جواس بات کی دلیل میں پیش کئے جاتے ہیں۔ایک کلمہ کو بیان کرنے کے لئے صرف اس کا پہلا حرف بول دیتے ہیں۔ یٹھیک ہے لیکن ان شعروں میں خودعبارت الی ہوتی ہے جواس پردلالت کرتی ہے۔ایک حرف کے بولتے ہی پوراکلمہ بھھ میں آجا تا ہے لیکن یہاں ایسا بھی نہیں۔واللہ اعلم۔ قرطبی کہتے ہیں۔ایک حدیث میں ہے کہ جومسلمان قبل پر آ دھے کلمہ سے بھی مدد کرے مطلب میہ ہے کہ قبل پورانہ کہے۔ بلکہ صرف ال كم - مجامد كمت بي - سورتول ك شروع مي جوروف بي مثلا ق ص ، حمة طسمة ، الر وغيره يرسب حروف بجابي - بعض عربي دان کہتے ہیں کہ بیر روف الگ الگ جواٹھا کیس ہیں ان میں سے چند ذکر کر دیئے 'باتی کوچھوڑ دیا گیا ہے جیسے کوئی کہے کہ میر ابیٹا اب ت ث لکھتا ہے تو مطلب بیہوتا ہے کہ بیتمام اٹھائیس حروف لکھتا ہے لیکن ابتدا کے چندحروف ذکر کر دیئے باتی کوچھوڑ دیا۔سورتوں کے شروع میں اس طرح کے کل چودہ حروف آئے ہیں ال مصر لك وى عطس حق ن ان سب كواكر ملالياجائ توبيعبارت بنت ہے نصَّ

حکیدہ قاطع لّہ سو تعداد کے لحاظ سے بیروف چودہ ہیں اور جملہ حروف اٹھائیس ہیں۔اس لئے بیآ دھے ہوئے۔ بقیہ جن حروف کو نہیں کیا گیا 'بیروف ان سے نیارہ کو بیت ان بین آگئیں لیون مہوسہ مجہورہ وغیرہ سبحان اللہ۔ ہر چیز میں اس مالک کی حکمت نظر آتی ہے بی تینی بات ای قتمیں باعتبارا کو بیت کے ان میں آگئیں لیون مہموسہ مجہورہ وغیرہ سبحان اللہ۔ ہر چیز میں اس مالک کی حکمت نظر آتی ہے بی تینی بات ہے کہ خدا کا کلام لغو بیہودہ 'بیکار بے معنی الفاظ سے پاک ہے۔ جو جابل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سان حروف کے پچھ معنی ہی نہیں وہ بالکل خطابہ ہیں۔اس کے پچھ معنی بیتی ہیں۔اگر نم معصوم ہی ہے ہے۔ اس کے بچھ نہ پچھ مور سے تواس میں نہیں کے ورنہ جہاں کہیں حضور نے پچھ معنی بیان نہیں کئے ہم اس کے اور ایمان لائیں گے کہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔حضور سے تواس میں نہیں پچھ نہیں معاوم ہوجاتی ہے۔ اگر کسی پر سے قول کی دلیل کھل جائے تو خیروہ اسے مان لے ورنہ بہتر سے ہے کہ ان حروف کے کلام اللہ ہونے پرایمان لائے اور بیرجانے کہ اس کے معنی خرور ہیں جواللہ ہی کو معلوم ہیں اور نہیں معلوم نہیں ہوئے دورے کہ اس کے خیرہ اس کے خیرہ کی جدائی معلوم ہوجاتی ہے۔ جن سورتوں میں ایسے حروف کی ابتداء انتہا معلوم نہیں ؟

کوم ہوجاں ہے۔ بھی مورتوں سے پہلے ہم اللہ کا پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے موجود ہونا کیاا کی سورت کودوسری سے جدانہیں کرتا؟ امام ابن جریر نے

اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ شرکین کتاب اللہ کو سنتے ہی نہ تھے اس لئے آئیں سانے کے لئے الیسے حروف لائے گئا کہ جب

ان کا دھیان کان لگ جائے تو با قاعدہ تلادت شروع ہو لیکن بیوجہ بھی بودی ہے اس لئے اگر ایبا ہوتا تو تمام سورتوں کی ابتداا نہی حروف سے

ما جاتی حالانکہ ایبانہیں ہوا۔ بلکہ اکٹر سورتیں اس سے خالی ہیں۔ پھر جب بھی مشرکین سے کلام شروع ہو بہی حروف چاہئیں۔ نہ کہ صرف

مورتوں کے شروع میں ہی بیر حروف ہوں۔ پھر اس پر بھی غور کر لیجے کہ بیسورت یعنی سورۃ بقرہ اوراس کے بعد کی سورت آئی عروف آل عمران

یو تو یہ یئہ ٹر یف میں نازل ہوتی ہیں اور مشرکین مکہ ان کے از نے کے وقت وہاں تھی نہیں۔ پھران میں بیر حروف کیوں آئے؟ ہاں بہاں

پرا کہ اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کر کیم کا ایک مجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے باوجود یہ کہ بیروف

بھی روز مرہ کے استعالی حروف سے ترکیب دیے گئے ہیں لیکن مخلوق کے کلام سے بالکل نرالے ہیں۔ مبر داور محققین کی ایک جماعت اور فراء

اور قطرب سے بھی بہی منقول ہے۔ زمحشری نے تغییر کشاف میں اس قول کوتال کر کے اس کی بہت کے متا نمید کی ہے۔ شیخ امام علامہ ابوالعباس

حضرت ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ اور حافظ مجتمد ابوالح اح مزی نے بھی بہی حکمت بیان کی ہے۔ زمحشری فرماتے ہیں ہہی وجہ ہے کہ تمام حروف

اکٹے نہیں آئے۔

ہاں ان حروف کو کر رلانے کی ہے وجہ ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز اور لا جواب کیا جائے اور انہیں ڈانٹا اور دھم کا یا جائے۔ جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کی کئی مرتبہ لائے گئے ہیں اور بار بار کھلے الفاظ میں بھی قرآن کے مثل لانے میں ان کی عاجز کی کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ تو صرف ایک حرف آئے ہیں جیسے صن ق ق کہیں دو حروف آئے ہیں جیسے حم کہیں تین حروف آئے ہیں جیسے الم کہیں چار آئے ہیں جیسے الم کہیں جارت کے ہیں جیسے الم میں بار حرفی لوٹے آئے ہیں جیسے تحقیق میں اور خم عسق اس لئے کہ کلمات عرب کی کل کے کل ای طرح پر ہیں یا تو ان میں ایک حرف لفظ ہیں یا دوحرفی یا سے حرف کیا چانچ حروف کے پانچ حرف سے زیادہ کے کلمات نہیں۔ جب یہ بات ہے کہ بیح دوف قرآن شریف میں بطور مجز سے آئے ہیں تو ضروری تھا کہ جن سورتوں کے شروع میں ہے حروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہواور قرآن کی بزرگی اور بڑائی بیان ہو چنانچ ایسا ہی انتیس سورتوں میں ہے داقعہ ہوا ہے۔

سفے فرمان ہے اللّم ذلِكَ الْكِتْبُ لَا رَيُبَ فِيهِ يهال بھى ان حروف كے بعد ذكر ہے كەاس قرآن كالله جل شاند كاكلام مونے ميں كوئى شك نہيں اور جگہ فرمايا اللّم اللّهُ لَا إِلَّه إِلَّا هُو اللّه عَيْ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيُهِ وه الله جس كے مواكوئى معبود نہيں ، جوزنده اوردوائم والا ہے جس نے تم پرت كے ساتھ يہ كتاب تھوڑى تقور كى نازل فرمائى ہے۔ وہ پہلے كى كتابول كى بھى تقد يق كرتى ہے۔ يہال بھى ان حروف كے بعد قرآن كريم كى عظمت كا اظہار كيا گيا۔ اور جگہ فرمايا المعن كتاب أنزِلَ اللّهُ عَنى يہ كتاب بم نے تيرى طرف اتارى كئى ہے تو اپنا ول تكب ندر كھ۔ اور جگہ فرمايا الرّكِتْبُ انْزَلْنَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَا اللّهُ عَنى يَا كَانَ اللّهُ يَا كُنْ يَا كَانِ اللّهُ يَا كَانِ اللّهُ يَا كُنْ اللّهُ يَا كُنْ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَا كَانَ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ يَا كُنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ عَنْ اللّهُ عَلْ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ارشادہ وتا ہے اللّم تَنْزِیلُ الْکِتْبِ لَا رَیْبَ فِیهِ مِنُ رَّبِ الْعلَمِینَ اس کتاب کرب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک وشہتیں۔ فرما تا ہے خم تَنْزِیلٌ مِنَ الرَّحُمٰنِ الرَّحِیْمِ بخششوں اور مہر بانیوں والے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے خم مَنْزِیلٌ مِنَ الرَّحُمٰنِ الرَّحِیْمِ بخششوں اور مہر بانیوں والے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے خم عَسَقَ کَذَلِكَ یُوحِی الْکُنْکَ النِ یعنی ای طرح وی کرتا ہے اللہ تعالی غالب عکمتوں والا تیری طرف اور ان نبیوں کی طرف جو تھے ہے ہیں کہ اور قد ہو ہوتا ہے کہ ان حروف سے مرح وی کو بغور و کھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد کلام پاک کی عظمت وعزت کا ذکر ہم جس سے یہ بات قوی معلوم ہوتی ہے کہ بیرح وف اس لئے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے لئے معارضا ور دوسرے ایسے ہی کاموں کے اوقات اعلم بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حروف سے مرت معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک صدیث بھی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اول تو وہ ضعیف ہے بلائے کے ہیں کہ وی بیکن یہ وی اس صدیث ہیں۔ اس صدیث سے اس قول کی پختگی تو ایک طرف اس کا باطل ہونا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ صدیث تھر بن اسحاق بن بیار یہ فال کی پختگی تو ایک طرف اس کا باطل ہونا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ صدیث تھر بن اسحاق بن بیار اس صدیث ہیں۔ اس صدیث ہیں ہیں۔ اس صدیث ہیں۔ کو الایا سربن اضط بہودی اینے چند ساتھوں کو لے کر حضور کی خدمت میں صاصر موا۔

آپاس وقت سورہ بقرہ کی شروع آیت الّم خلاک الْکِتْبُ لَا رَیْبَ فِیهُ الْحُ اللوت فرمارہ سے وہ وہ اسے من کراپ بھائی کی بن اخطب کے پاس آیا اور کہا میں نے آج حضور گواس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تو نے خود سنا؟ اس نے کہا ہاں میں ہے خود سنا ہاں میں ہے خود سنا ہاں میں ہے کہ آپاس آیت کو پھی نہیں بتالیا گیا تھا کہ اس کا ملک اور فہ ہب کب سے ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نی آئے کی کو بھی نہیں بتالیا گیا تھا کہ اس کا ملک اور فہ ہب کب سے ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نی آئے کی کو بھی نہیں بتالیا گیا تھا کہ اس کا ملک اور فہ ہب کب تھے۔ آپ نے فرمایا ''ہاں تھے ہوئے۔ آپ سے پہلے جتنے نی آئے کی کو بھی نہیں بتالیا گیا تھا کہ اس کا ملک اور فہ ہوئے۔ کہ امن کو ہوئے ہوئے ہوئے۔ کی کہ میں ہوگا ہم اس کی کی تابعداری کرنا چا ہے جو جس کے ملک اور امت کی مدت کل اکہتر سال ہو پھر حضور کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ کیا کوئی اور آ یت بھی ایک ہے ؟ آپ نے فرمایا' ہاں' المس کہ نگا ہے بڑی بھاری اور بہت لمیں ہے۔ الف کا ایک لام تے تھی میں میں مواد کوئی بھی بہت بھاری اور لمبی ہی ہے۔ الف کا ایک لام تے تھی ایک اور المبی کی عہد ایک اور اسے کے دوسو۔ جملہ دوسو کہ کیا اس کے ساتھ کوئی اور ایسی بھی ہے ؟ آپ نے فرمایا' ہاں اس کے دوسو کہ اور کوئی بھی ایک اور کہ میں ایک آپ نے فرمایا' ہاں ' الز' کہنے گا' یہ بھی بہت بھاری اور لمی ہوئے۔ اب تو کام مشکل موئے۔ اب تو کام مشکل کے دوسو سب ل کر دوسو اکہتر ہوگے۔ اب تو کام مشکل موٹ سے کہا کہ ایک ایک اس کے دوسو کہتر ایک نے سب مل کر سات سوچونیس ہر سہوئے۔ انہوں نے موٹرت جم سے گائے کو طاہو اکہتر ایک ' ایک آیک ہو اسٹو اکہتر ایک ' یسب مل کر سات سوچونیس ہر سہوئے۔ انہوں نے کہا ' اب کام خلاط ملط ہوگیا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیتیں انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں کھو الَّذِی اَنُزَلَ عَلَیْكَ الْکِتْبَ مِنْهُ ایْتُ مُنْهُ ایْتُ مُنْهُ ایْتُ اللّٰ بین وہی اللہ جس نے تچھ پر یہ کتاب نازل فر مائی جس میں محکم آیتیں ہیں۔ جو اصل کتاب ہیں اور دوسری آیتیں مشابہت والی بھی ہیں۔اس حدیث کا دارو مدار محمد بن سائب کلی پر ہے اور جس حدیث کا بیا کیلاراوی ہو محد ثین اس سے جسن نہیں کرتے مشابہت والی بھی ہیں۔اس حدیث کا دارو مدار محمد بہت ہوجا کیل توجن چودہ حروف کو ہم نے بیان کیا' ان کے عدد بہت ہوجا کیل اور چوحروف ان میں سے کئی کی بار آئے ہیں'اگران کے عدد کا شار بھی کئی کی باردگایا جائے تو بہت ہی بڑی گئی ہوجائے گی۔واللہ اعلم۔

### ذُلِكَ الْكِتْبُ لَارَئِبَ ﴿ فِيهِ الْمُدَى لِلْمُتَقِينَ اللَّهِ الْمُتَقِينَ اللَّهِ الْمُتَقِينَ اللَّهِ

#### اس كتاب (كالشكى كتاب مون ) ميس كوكى شكنيس بربيز گاروں كوراه دكھانے والى ب

تحقیقات کتاب: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢) حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں یہاں ذَالِكَ مَعْیٰ مِیں ' ﴿ هذَا'' کے ہیں۔ عباہ ' عرم ' سعیہ ' عبد سدی مقاتل بن حباب ' زید بن اسلم اور ابن جرت کا بھی یہی تول ہے۔ ید دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمتہ الله علیہ نے ابوعبید اُسے بھی یہی نقل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ذالِكَ اصل میں ہے تو دور کے اشارے کے لئے جس کے معنی ہوتے ہیں '' یہ ' یہاں بھی ای معنی میں ہے۔ کے لئے جس کے معنی ہوتے ہیں '' یہ ' یہاں بھی ای معنی میں ہے۔ زخشری کہتے ہیں اس سے اشارہ الم کی طرف ہے جیسے اس آیت میں ہے لا فارض و لا برگر عَوان ' بَیْنَ ذَلِكَ یعنی نہ تو وہ گائے برصیا ہے نہ بی ہے بلکہ اس کے درمیانی عمری جوان ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ذلِکُم حُکُم اللّهِ یَحُکُم بَینَکُم ہے۔ واللہ المحمل میں ہے اللہ تعالی اور اس کی مثال اور مواقع پہلے گذر ہے۔ واللہ اعلم بعض منسرین نے کہا ہے کہ یہا شارہ تایا ہے اور اس کی طرف ہے جس کے اتار نے کا وعدہ رسول اللہ سے بھا ہے ہوا تھا۔ بعض نے تو رات کی طرف کسی نے اللہ ایک میں ان کو اس از وعیل ہے اللہ ایک میں ان کو اللہ علی ان کو اللہ علی ان کو اس کے دیں قول ہیں کین ان کو اکثر مفسرین نے ضعیف کہا ہے۔ واللہ اعلم۔

کان ہوجمل ہیں اور آ تکھیں اندھی ہیں ہے بہت دور سے پکارتے ہیں اور فرمایا وَ نُنزِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحُمَةٌ لِلْمُوْمِئِينَ الْحُدِينَ مِيرَ آن ايمان داروں کے لئے شفا در رحمت ہادر ظالم لوگ واپنے خمارے میں ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ای ضمون کی اور آ يتيں بھی ہیں۔ان سب کا مطلب ہے ہے کہ گوتر آن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لئے ہے لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں جیسے فرمایا یَا بُھا النَّاسُ قَدُ جَدَآءَ تُکُمُ مُّنُوعِظَةٌ مِّنُ رَّبِّکُمُ اللَّ تمہارے پاس الله تعالیٰ کی نصیحت اور سینے کی بیاریوں کی شفاء آپھی جومومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے اور ابن عباسٌ ابن مسعودٌ اور بعض دیر صحابہؓ سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے ابن عباسٌ فرماتے ہیں:

ہدایت کی وضاحت: پہنہ پہنہ ہدایت کے معنی بھی تو دل بیں ایمان ہوست ہوجانے گا تے ہیں۔ ایک ہدایت پر تو سوا کے اللہ جل وعلا کی مہر بانی کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ فرمان ہے اِنگ کَا تَهُدِی مَنُ اَحْبَبُتَ بِینی اِن نِی جے تو چاہے ہدایت نہیں دے سکا۔ فرما تا ہے کَیُسَ عَلَیْکُ هُذِهُم بِی ہِن اِن کی ہدایت لا مُن یُن ہُلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِی لَهٔ جے الله گراہ کرے اے کوئی ہوایت پر لانے والانہیں۔ فرمایا مَن یَهُدِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَا هَادِی لَهٔ جے الله گراہ کرے اے کوئی ہدایت پر لانے والانہیں۔ فرمایا مَن یَهُدِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰ

خَلِّ الذُّنُوُبَ صَغِيْرَهَا وَ كَبِيْرَهَا ذَاكَ التَّهٰى وَاصْنَعُ كَمَاشِ فَوْقَ ارْضِ الشَّولِكِ يَحْذِرُ مَا يَرَى لَا لَمْ لَكِ يَحْذِرُ مَا يَرَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغَيَرةً إِنَّ الْحِبَالَ مِنَ الْحِطى

لینی چھوٹے اور بڑے اور بڑے اور سب گنام وں کوچھوڑ دو۔ یہی تقویٰ ہے۔ ایسے رہوجیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان-چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا نہ جانو۔ دیکھو پہاڑ کنگروں سے ہی بن جاتے ہیں۔ ابو در دائے اپنے اشعار میں فرماتے ہیں انسان اپنی تمناؤں کا بورا ہونا چاہتا ہے اور اللہ کا نہ جانوں کو بیکھو پہاڑ کنگروں سے ہی بن جا والد کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دنیوی فائدے اور مال کے پیکھے پڑا ہوا ہے حالا نکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمرہ مال اللہ سے تقویٰ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں سب سے عمرہ فائدہ جوانسان حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اس کے بعد نیک بیوی ہے کہ خاوند جب اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے اور جو تھم دی اسے بجالائے اور آگرتم دے دیتو پوری کر دکھائے اور جب وہ موجود نہ ہوتو اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کر ہے۔

#### الكذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

جولوگ غیب برایمان لاتے ہیں

ایمان کی تعریف: ﷺ میں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایمان کی چیز کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت زہری فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں ممل کو۔رہتے بن انس کہتے ہیں بہاں مرادایمان لانے سے ڈرنا ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں۔ بیسب اقوال مل جائیں تو مطلب بیہوگا کہ زبان سے دل سے عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا ڈرر کھتے ہیں۔ ایمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پڑاس کی کتابوں پڑاس کے اصولوں پر ایمان لانا شامل ہے اور اس اقر ارکی تصدیق عمل کے ساتھ بھی کرنالازم ہے۔ میں کہتا ہوں لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو۔ قرآن میں بھی ایمان اس معنی میں استعال ہوا ہے۔ جیسے فرمایا یُوَّمِنُ بِاللَّهِ وَیُوَّمِنُ لِلْمُوَّمِنِیْنَ لِین اللهُ کو مائے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جا سے میں استعال ہوا ہے۔ بھا تیوں نے اپ باپ سے کہا تھا۔ وَ مَاۤ اَنُتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوُ مُحَنَّا صَلَّةِ فِینَ لِین تو ہمارا یقین نہیں کرے گا اگر چہم سچے ہوں۔ اس طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ جیسے فرمایا إلّا الَّذِینَ امَنُوْ اوَ عَمِلُو الصَّلِخِتِ بال جس وقت اس کا استعال مطلق ہوتو ایمان شرعی جواللہ کے استعال مشافع امام اور امام ابوعبیدہ وغیرہ نے اس کے باس مقبول ہے وہ اعتقاد تول اور کمل کے مجموعہ کا نام ہے۔ اکثر انتہا کہا کہ بہت ہے بلکہ امام شافع گا امام احمد اور امام ابوعبیدہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور گل کرنے گا۔ ایمان بڑھتا گھٹتار ہتا ہے اور اس کے جوت میں نہت سے آٹار اور صدیثیں بھی آئی ہیں جوہم نے بخاری شریف کی شرح میں نقل کردی ہیں۔ فالحمد نلہ۔

العض نے ایمان کے معنی اللہ سے ور خوف کے میں کے میں - جیسے فرمان ہے إِنَّ الَّذِيْنَ يَحُسَّوُنَ رَبَّهُم بِالْعَيْبِ جولوگ اپنے رب سے در بردہ ورتے رہتے ہیں-اور جگفر مایا مَنُ حَدِيني الرَّحُمنَ بالْعَيْب لِعِنى وَفَحْصُ الله تعالیٰ سے بن ديھے ور اور جھكنے والا دل كرات - حقيقت مي الله كا فوف ايمان كا اورعم كا خلاصه - جيف مايا إنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُّ اجو بند عذى علم ہیں صرف اللہ ہے ہی ڈرتے ہیں۔بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی انساہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پراوران کا حال منافقوں جیسانہیں ً کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو اپنا ایما ندار ہونا ظاہر کریں لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تہارے ساتھ میں ہم توان کا فداق اڑاتے ہیں-ان منافقین کا حال اور جگه اس طرح بیان مواہے که إذا جَاءَ كَ المُنفِقُونَ الخ يعنى منافق جب تیرے پاس آئیں مے تو کہیں مے کہ ہماری تہدول سے شہادت ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے کین اللہ کی گواہی ہے کہ بیمنافق تجھ سے جھوٹ کہتے ہیں۔اس معنی کے اعتبار سے بالغیب حال تھہرے گالینی وہ ایمان لاتے ہیں درآ ں حالی کہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔غیب کالفظ جو یہاں ہے اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اور دہ سبتی ہیں اور جمع ہوسکتے ہیں۔ ابوالعالية فرماتے ہيں اس سے مراد الله تعالى يرفرشتوں يركتابوں يررسولوں يرقيامت يرجنت دوزخ يرطا قات الله يرمرنے ك بعدجی اٹھنے پر ایمان لانا ہے- قادہ ابن دعامتگا یہی قول ہے- ابن عباس ابن مسعود اور بعض دیگر اصحاب سے مروی ہے کہ اس سے مرادوہ پوشیدہ چیزیں ہیں جونظروں سے اوجھل ہیں جیسے جنت دوزخ وغیرہ وہ امور جوقر آن میں ندکور ہیں۔ ابن عباس فر ماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے-حضرت ابوذر گرماتے ہیں اس سے مراد قر آن ہے-عطابین ابور ہائے فرماتے ہیں اللہ پرایمان لانے والاغيب پرايمان لانے والا ہے- اساعيل بن ابوخالد تحرماتے ہيں اسلام كى تمام پوشيدہ چيزيں مراد ہيں- زيد بن اسلم كہتے ہيں مراد تقدير پر ایمان لا ناہے۔ پس بیتمام اقوال معنی کی رو ہے ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہسب چیزیں پوشیدہ ہیں اورغیب کی تفسیران سب پرمشمل ہے اوران سب پرایمان لا نا واجب ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی مجلس میں ایک مرتب صحابہؓ کے فضائل بیان ہورہے ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں' حضور کے دیکھنے والوں کوتو آپ پرایمان لا ناہی تھالیکن خداکی تسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھرآپ نے الَّمْ سے لے کر مُفُلِحُون کک آیتی پر معیس (ابن ابی حاتم - ابن مردویہ - متدرک - حاکم) امام حاکم اس روایت کو حج بتاتے ہیں -منداحد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے ابو جمعہ صحابیؓ ہے ابن محریزؓ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنا وَجوتم نے خودرسول الله علية سے في مو- فرمايا مين تهميں ايك بهت ہى عمدہ حديث سنا تا موں- ہم نے حضور کے ساتھ ايک مرتبہ ناشتہ كيا- ہمارے ساتھ ابو

عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا'یا رسول اللہ کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پراسلام لائے۔ آپً

کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے۔ مجھ پرایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہوگا۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے صالح بن جبیر کہتے ہیں کہ ابو جمعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس بیت المقدس میں آئے۔ رجاء بن حیوہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے جب وہ واپس جانے گئے تو ہم انہیں پہچانے کوساتھ چلے جب الگ ہونے گئے تو فرمایا مہاری ان مہر بانیوں کا بدلہ اور حق مجھے اداکر ناچا ہے۔

سنوا بین تہہیں ایک صدیث نا تا ہوں جو بین نے رسول اللہ علیہ است کی ہے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر تم کر سے ضرور سناؤ کہا سنؤ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ سے ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے ہم رسول اللہ عنہ ہم اللہ کا برائی ان اللہ کا برائی ہور ہے۔ ایمان تو ان او گول کا افضل ہوگا جو تمبار بر بعد آئیں گے۔ دوگوں کے برائی ان اللہ کا برائی ہور ہور ہور ہور کے۔ اس جدی ہیں ہور ہور ہور کے۔ اس حدیث میں 'و بواؤو' کی تو بیت کی بیان ہور ہور ہور ہور ہور ہور کے۔ اس حدیث میں 'و بواؤو' کی تو بیت کی برائی ہور ہور ہور ہور کی ہور کا تو بور ہور کی ہور کی تو بیت کہ ہور کے بہتر اور افضل تو صحابہ شور کے بہتر اور افضل تو صحابہ شور کے بہتر اور افضل ہوگا ہوں ایمان کیوں نہ انہوں نے کہا' فرشتے۔ فرمایا' وہ ایمان کیوں نہ لائی ہور ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی ہور کی سند میں میں ہور ہور ہور کی ہور کی

ابن ابی حاتم میں ہے حضرت بدیلہ بنت اسلم رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں۔ بنو حارثہ کی مسجد میں ہم ظہریا عصر کی نماز میں تھے اور بیت المقدس کی طرف ہمارا منہ تھا' دور کعت ادا کر چکے تھے کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ نبی ﷺ نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا ہے۔ ہم سنتے ہی گھوم گئے۔ عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں اور مردعور توں کی جگہ سینے گئے اور باتی کی دور کعتیں ہم نے بیت اللہ شریف کی طرف ادا کیں۔ جب حضور کو پینچی تو آ پ نے فرمایا پہلوگ ہیں جوغیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بیحدیث اس اسناد سے غریب ہے۔

#### وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنْفِقُونَ ٧٠

اور قائم رکھتے ہیں نماز کواور جمار۔ ویے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں 〇

قیام صلوق کیا ہے؟ ﴿ ﴿ آیت: ٣) ابن عباسٌ فرماتے ہیں فرائض نماز بجالانا-رکوع سجدہ تلاوت خشوع اور توجہ کو قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا نہاز کو قائم رکھنا ہے۔ قادہؓ کہتے ہیں وقت کا خیال رکھنا وضوا چھی طرح کرنا 'رکوع سجدہ پوری طرح کرنا قامت صلوق ہے۔ مقاتل کہتے ہیں وقت کی تمہبانی کرنا- مکمل طہارت کرنا 'رکوع سجدہ پورا کرنا 'تلاوت اچھی طرح کرنا- التحیات اور درود پڑھنا آقامت صلوق ہے۔ ابن عباسُ

فرماتے ہیں مِسَّا رَزَقَنْهُمُ یُنُفِقُونَ کے معنی زکو ۃ اداکرنے کے ہیں۔ ابن عباس ابن مسعود اور بعض صحابہ نے کہا ہے اس سے مراد آ دمی کا اپنے بال بچوں کو کھلا نا پلانا ہے۔ خرج میں قربانی دینا جوقرب البی حاصل کرنے کے لئے دی جاتی ہے۔ اپنی استعداد کے مطابق بھی شامل ہے جوز کو ۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ زکو ۃ کی سات آیتیں جوسورہ برات میں ہیں ان کے نازل ہونے سے پہلے سے حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑ ابہت جومیسر ہو دیتے رہیں۔

قادہ فرماتے ہیں کہ یہ ال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ عنقریب تم سے جدا ہوجائے گا۔ اپنی زندگی ہیں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ امام ابن جریفر ماتے ہیں کہ یہ تہ سے مام ہے۔ زکو قامیں اہل وعیال کاخرج اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہے ان سب کو دینا بھی شامل ہے اس لئے کہ پر دردگار نے ایک عام وصف بیان فر مایا اور عام تعریف کی ہے لہذا ہر طرح کا خرج شامل ہوگا۔ میں کہتا ہوں قر آن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرج کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے اس لئے کہ نماز اللہ کاحق اور اس کی عبادت ہے جواس کی توحید اس کی ثنا اس کی بزرگی اس کی طرف جھکے اس پر توکل کرنے اس سے دعا کرنے کا نام ہے اور خرج کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پنچے۔ اس کے فرد دروالے اجنبی ۔ لہذا تمام واجب خرج اخراجات اور فرض ذکو قاس میں داخل ہیں۔

## وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِمَّا أُنْزِلَ النَّكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْآخِرَةِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿

اورجولوگ ایمان لاتے ہیں'اس پرجوتیری طرف تارا گیا اورجو تھے سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پربھی یقین رکھتے ہیں 🔾

ا عمال مومن: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ﴿ ﴾ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں مطلب سے کہ جو پھھ اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تجھ سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا' ان سب کی تقدیق کرتے ہیں۔ ایسانہیں کہ وہ کسی کو مانیں اور کسی سے انکار کریں بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیدی بعث وقیامت 'جنت و دوز خ' حساب ومیز ان سب کو مانتے ہیں۔ قیامت

پونکدونیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لئے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بعض مضرین نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی اپنی کی دوبارہ سے فتیں بیان کی گئی ہیں۔ لینی ایما ندارخواہ عرب موسن ہوں خواہ اہل کتاب وغیرہ - مجاہدا بوالعالیہ اس اور قادہ کا بھی قول ہے۔ بعض نے کہا ہے یہ دونوں ہیں توایک گر مراداس سے مرف اہل کتاب ہی نہیں۔ ان دونوں مور توں میں وائع عطف کا ہو گا اور صفتوں کہ عطف صفتوں پر ہوگا ہیں سبت اللہ مائے النے میں مفتوں کا عطف صفتوں پر ہا ورشعراء کے شعروں میں بھی آیا وائی عرف کا ہو گا اور مفتوں کی اور و اللّذِینَ یُو مِنُونَ بِمِنَا اُنُولَ اِلْبُکُ اللّٰ ہے کہ پہلی صفتیں تو ہیں عرب مومنوں کی اور و الّذِینَ یُو مِنُونَ بِمِنَا اللّٰہِ وَمَا اُنُولَ اِلْبُکُمُ اِلَّانَ کُلُ مِن اللّٰہِ وَمَا اُنُولَ اِلْبُکُمُ وَمَا اُنُولَ اِلْبُومُ اِلْمُ اِلْمُعَلِى اللّٰ اللّٰهِ وَمَا اُنُولَ اِلْبُکُمُ وَمَا اُنُولَ اِلْبُکُمُ وَمَا اُنُولَ اِلْبُکُمُ وَمَا اُلُولَ اِلْمُولُولِ اِللّٰہِ وَمَا اُنُولَ اِلْبُومُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُولُولُ اِلْمُولُولُ اِلْمُولُولُ اِلْمُولُ اِلْمُولُولُ اِلْمُولُولُ اِلْمُ مِنْ وَاللّٰ کُلُولُ اِلْمُ اللّٰمُ اِلْمُ اِلْمُولُولُ اِلْمُ الْمُولُولُ کُلُولُ اللّٰمُ اِلْمُولُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُولُولُ اللّٰمُ اللّٰم

بخاری و سلم میں ہے رسول اللہ عظیے فرماتے ہیں تین شخصوں کودو ہراا جر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جوابی نبی پرایمان لا کیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں۔دوسراوہ غلام جواللہ تعالیٰ کاحق اوا کرے اور اپنے مالک کا بھی تیسرا وہ خض جوابی لونڈی کوا چھا ادب سکھائے کھرا ہے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ امام جریر کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ سورت کے شروع میں مومنوں اور کا فروں کا بیان ہوا ہے قو جس طرح کفار کی دوشمیں ہیں کا فراور منافق ۔ اسی طرح مومنوں کی بھی دوشمیں ہیں۔ عربی مومن اور کتابی مومن - میں کہتا ہوں ظاہر آبیہ ہے کہ حضرت مجاہد کا بیقول ٹھیک ہے کہ سور ہوتھ و کی اول چار آبیتیں مومنوں کے اوصاف کے بیان میں جیں اور دوآ بیتیں اس کے بعد کی عافر دوں کے بارے میں ہیں اور ان کے بعد کی تیرہ آبیتی منافقوں کے حق میں ہیں۔ پس یہ چاروں آبیتی ہرمومن کے حق میں عام ہیں۔ عربی ہویا عجم کی کتابی ہویا غیر کتابی انسانوں میں سے ہویا جنات میں سے اس لئے کہ ان میں سے ہرایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے۔ ایک بغیر دوسرے کنہیں ہوسکا۔

خیب پرایمان لا نا نماز قائم کرنا ورزگو قاویناس وقت تک سیح نہیں جب تک کدرسول اللہ عظیہ پراورا گے انبیاء پرجو کتا ہیں اتری خیب برایمان نہ ہوا ورساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ جس طرح پہلی تین چیزیں بغیر پھی تین چیزوں کے غیر معتبر ہیں' ای طرح پھی تین بغیر پہلی تینوں کے سیح نہیں۔ ای لئے ایمان والوں کو حکم اللی ہے بَآ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اَمنُو اَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْکِتْبِ الَّذِی نَزَّلَ عَلَی رَسُولِهِ وَالْکِتْبِ الَّذِی اَنُولَ مِنُ قَبُلُ الْحَیْنَ ایمان والواللہ پراوراس کے رسول پراورجو کتاب اس پراتری ہے اللّذِی نَزَّلَ عَلی رَسُولِهِ وَالْکِتْبِ اللّذِی اَنْوَلَ مِنُ قَبُلُ الْحَیْفِی ایمان والواللہ پراوراس کے رسول پراورجو کتاب اس پراتری ہے اللّذِی نَزَّلَ عَلی رَسُولِهِ وَالْکِتْبِ الْحَیْفِ اللّذِی اَنْوَلَ مِنُ قَبُلُ الْحَیْفِ ایمان والواللہ پراور اس کے رسول پراورجو کتاب اس پراتری ہے اس پراورجو کتاب اس پراورجو کتاب اس پراورجو کتاب اللّذِی اللّذِی کُنْوا اللّذِی کُنْوا ورکہوکہ ہم ایمان لائے ہیں اس پرجوہم پرنازل کیا گیا اورجو تھی ہماری طرف اتارا گیا ہے۔ ہمارااور تمہارامعبودایک ہی ارشاو ہے۔ اے اہل کتاب جوہم نے اتارائے اس پرایمان لاؤ اس کو سیا کرنے والا ہے جوتہارے پاس ہے۔ اورجگ فرمایا۔ اور اللّذِی میں اس پروجو ہی تم اللّد کی سیار اللّذِی ہی ہے۔ اور اللّذِی میں اللّذِی ہماری طرف تمہارے واللّے جوتہارے والم کی مین ہوجب تک تورا قائیل اورجو پھی تمہارے در کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ قائم ندرکھو۔ دوسری جگ تم ام ایمان

طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور تمام ایمان والے بھی ہرایک ایمان لایا اللہ تعالی پراوراس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پر
اوراس کے رسولوں بر جہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے - اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ جولوگ اللہ تعالی پراوراس کے رسولوں پر ایمان
لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کی میں تفریق نہیں کرتے - اس مضمون کی اور بھی بہت ہی آئیتیں ہیں جن میں ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ پراس کے تمام رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے - بیاور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمان والوں کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ تنام رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے - بیاور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمان والوں کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ تنام رسولوں اور سب کتابوں پر ایمان لانے ہیں تو قرآن کر کیم پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں ایک لئے ان کو دو ہراا جرماتا ہے اور اس امت کے لوگ بھی آگی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کا ایمان

جیسے مجھ حدیث میں ہے کہ جبتم سے اہل کتاب کوئی بات کریں تو تم نداسے تھے کہونہ جموث بلکہ کہد دیا کروکہ ہم تو جو کچھ ہم پراترا' اسے بھی مانتے ہیں اور جو کچھ تم پراترا'اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض موقع پرایسا بھی ہوتا ہے کہ جولوگ حضور پرایمان لاتے ہیں'ان کا ایمان بہنست اہل کتاب کے زیادہ پورا'زیادہ کمال والا'زیادہ رائے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ اجر ملے جا ہے وہ اپنے پیٹیمراور پیٹیمرآ خرالز مان پرایمان لانے کے سبب دو ہراا جریا کیں کیکن میلوگ کمال ایمان کے سبب اجر میں ان سے بھی بڑھ جا کیں۔ والڈ اعلم۔

## اوُلَاكَ عَالَى هُدُّى مِّنَ رَبِهِمْ وَاوُلَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۞ النَّالَذِينَ كَفَرُوْاسَوَا ﴿ عَلَيْهِمْ اَنْدَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۞

یمی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں جن کا فروں کوآپ کا ڈرانا یا نیدؤ رانا برابر ہے' وہ لوگ ایمان نہ لائیس کے ○

ہرایت یا فتہ لوگ: ہے ہے ہے (آیت:۵) یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوے مثلاغیب پرایمان لانا نماز قائم رکھنا اللہ کے دیئے ہوئے ہے دیئا۔ حضور پر جواتر ااس پرایمان لانا آپ سے پہلے جو کتا ہیں اترین ان کو ماننا دارآ خرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے کے لئے نیک اعمال کرنا۔ برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا۔ بہی لوگ ہدایت یا فتہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا اور بیان وبسیرت حاصل ہوا اور انہی لوگوں کے لئے و نیا اور آخرت میں فلاح ونجات ہے۔ ابن عباسؓ نے ہدایت کی تفیر ''نور'' اور'' استقامت' سے کی ہوا ور ''فلاح'' کی تفیر اپنی چا ہت کو پالینے اور برائیوں سے نی جانا' کی ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور' ولیل' فابت قدی 'چائی وار ور نیل فابت قدی 'چائی اور تو فیق میں حق پر ہیں اور یہی لوگ اپنے ان پاکیزہ اعمال کی وجہ سے نجات' تو اب اور جنت کی بینگی پانے کے ستی ہیں اور عذاب سے محفوظ ہیں۔ ابن جریر یہی فرماتے ہیں کہ دوسرے اُو لَیْکَ کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے جیسے پہلے گذر چکا۔ اس اعتبار سے و اللّذِینَ یُو مِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلْیَکَ اللّٰ پہلے کی آیت سے جدا ہوگا اور مبتدا بن کر موفوع ہوگا اور اس کی خبر اُولِیکَ ہُمُ اللّٰ مُفَلِحُونُ ہوگ ۔ لیکن پند یہ وقول بھی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے اہل اور اس کی خبر اُولِیکَ ہُمُ اللّٰ مُفَلِحُونُ کی محفر سے این معوز اور بعض سے بٹے مردی ہے کہ یؤ مِنُونَ بِالْغَیْبِ سے مرادعر ب ایمان کتاب ہوں یا عرب ہوں' حضر سے ابن عباس معوز اور بعض سے باشری سے کہ کہ یؤ مِنُونَ بالْغَیْبِ سے مرادعر ب ایمان

تفير سورة بقره - پاره ا

دار ہیں۔اس کے بعد کے جملہ سے مرادالل کتاب ایمان دار ہیں۔ پھر دونوں کے لئے یہ بشارت ہے کہ بیلوگ ہدایت اورفلاح والے ہیں اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بیر قارق آئے ہیں مار ہیں عام ہیں اور یہ اشارہ بھی عام ہے واللہ اعلم- مجاہدٌ ابوالعالیہ ؓ رہے بن انس ؓ اور قارہؓ سے بہی مروی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ سے سوال ہوا کہ حضور قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اور امید قائم کرادیتی ہیں اور بعض آیتیں کمرتوڑ دیتی ہیں اور جہنمی کی بہچان صاف بتلادوں ' پھرآپ ؓ کمرتوڑ دیتی ہیں اور جہنمی کی بہچان صاف بتلادوں ' پھرآپ ؓ

سہی - تیرافرض اداہوگیا'ہم خودان سے حساب لے لیں گے۔تو صرف ڈرادینے والا ہے۔ ہر چیز پراللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے۔

الَّذِيُنَ كَفَرُوا لَا يُؤْمِنُونَ جَاوِر سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ جَلِمُ عَرَضَهُ وَجَاعَاً - وَاللَّهَامُ-نَحَتَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

عَذَابُ عَظِيمًا۞

- L

مہر کیوں لگا دی گئی؟ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٤) حضرت سدیؒ فرماتے ہیں 'ختم سے مرادطبع ہے لینی مہر لگا دی -حضرت قادہؒ فرماتے ہیں لینی ان پرشیطان غالب آسکیا۔ وہ اس کی ماتحق میں لگ گئے یہاں تک کہ مہر اللی ان کے دلوں پر اوران کے کانوں پرلگ گئ اور آسمیوں پر پردہ پڑ گیا 'ہرایت کوندد کھے سکتے ہیں' نہ بجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں میں بستے جاتے ہیں اور انہیں ہر طرف سے تھیر لیتے ہیں۔ بس بہی طبع اور ختم یعنی مہر ہے۔ دل اور کان کے لئے عاورہ میں مہر آتی ہے۔

مجاہدر متداللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں رَانَ کالفظ ہے طَبَع کالفظ ہے اور اَقْفَالَ کالفظ ہے۔ رَانَ طَبَعَ ہے کم ہے اور طبع 'اقفال سے کم ہے اقدال سب سے زیادہ ہے۔ حضرت مجاہد نے اپناہا تھد کھا کر کہا کہ دل تھیلی کی طرح ہے اور بند ہے گناہ کی وجہ سے وہ سٹ جاتا ہے اور بند ہوجاتا ہے اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا چھنگیا بند ہوگئ ۔ پھر دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بند ہوگئ بہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہوگئیں اور اب مٹھی بالکل بند ہوگئ جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو گئی ۔ اس طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑجاتے ہیں مہرلگ جاتی ہو ہاتی ہو ہو کہ ان کاحق سے منہ پھیر لینا بیان ہور ہا جاتی ہو ہو ہے کہ فلاں مخص اس بات کے سننے سے بہرا بن گیا 'مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پر دائی کر کے اس نے اس بات کی طرف دھیاں نہیں دیا ۔ امام ابن جریز فرماتے ہیں۔ یہ مطلب ٹھیک نہیں۔ اس لئے کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اس نے ان کے دلوں یرمہرلگادی۔

زمشری نے اس کی تردید کے جاور پانچ تاویلیس کی ہیں لیکن سب کی سب بالکل ہے معنی اور فضول ہیں اور صرف اپنے معتزی ہونے کی وجہ سے اسے بہت کا فات کرنے پڑے ہیں کیونکہ اس کے نزدیک بیات بہت بری ہے کہ کی کے دل پررب قدوس مہر لگاد ہے لیکن افسوس اس نے دوسری صاف اور صری کی آیات پرغور نہیں کیا ۔ ایک جگہ ارشاد ہے فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغُ اللّٰهُ قُلُو بَهُ مُ ایعنی جب وہ ٹیڑ ھے ہو گئو تو الله فَلُو بَهُ مُ ایعنی جب وہ ٹی تھے اور فر مایا و نُقِلِّبُ اَفُیدَ تَهُمُ وَ اَبْصَارَهُمُ اللهُ بِمَ ان کے دلوں کو اور ان کی نگاموں کو الب دیے ہیں گویا کہ وہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے ہے اور ہم انہیں ان کی سرشی میں بھٹلتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کی اور آ بیتی بھی ہیں جو صاف بلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کردی ہے اور ہدایت کو ان سے دور کردیا ہے جن کو ترک کرنے اور باطل پر جم دہنے کی وجہ سے جو سراسر عدل وانصاف ہے اور عدل اچھی چیز ہے نہ کہ بری۔ اگر زممشری بھی بغوران آ یات پر نظر ڈالئے تو تاویل نہ کرتے۔ واللہ اعلم۔

قرطی فر ماتے ہیں-امت کا اجماع ہے کہ اللہ سجانہ وتعالی نے اپنی ایک صفت مہر لگانا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کے بدلے ہے-فر مایا ہے باللہ علی میں بھی ہے کہ اللہ تعالی دلوں کو-ہے-فر مایا ہے بَلُ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمُ بِلكمان كَ كفر كى وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دى صديث ميں بھی ہے کہ اللہ تعالی دلوں کو اللہ علی حین اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اللہ علی حین اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اللہ علی دین من منائم رکھ۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ولوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بورے کا ایک ایک تکا ، جودل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نکتہ ہوجا تا ہے اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نکتہ ہوجا تا ہے جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کردیتی ہے۔ پھر اسے بھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ۔ اس طرح دوسرے دل کی سیابی (جوحق قبول نہیں کرتا) پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہوجا تا ہے اب وہ الشے کوزے کی طرح ہوجا تا ہے۔ نہا چھی گئی ہے نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔ امام ابن جریر کا فیصلہ وہی ہے جو حدیث میں آچ کا ہے کہ مومن

جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ کتہ ہوجاتا ہے۔ اگر وہ باز آجائے۔ توبہ کر لے اور رک جائے تو وہ کتہ مث جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہوجاتا ہے اور اس کا دل کہ سارے دل پر چھاجاتی ہے۔ یہی وہ رَانَ ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے کالا بَلُ رَانَ عَلَی قُلُو بِهِمُ مَّا کَانُو ا یَکْسِبُو نَ یعنی یقینا ان کے دلوں پر رَانَ ہے ان کی بدا محالیوں کی وجہ سے (ترخدی - نسائی - ابن جریر) امام ترخدی رحمتہ اللہ علیہ نے اس صدیث کو سن صحیح کہا ہے تو معلوم ہوا کہ گنا ہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر خداوندی لگ جاتی ہے جہے تم اور طبع کہا جاتا ہے اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ جاتی نہیں رہتی ۔

ای مہرکا ذکراس آیت دختم اللہ علی ہے وہ ہماری آنھوں دیکھی حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کا مند بندکر کے اس پر مہرلگا دی
جائے تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے نہ اس میں کچھ جاسکتا ہے نہ اس سے کوئی چیز نکل سکتی ہے اس طرح جن کفار کے دلوں اور کا نوں پر مہر اللی
لگ چکی ہے ان میں بھی بغیراس کے ہے اور ٹوٹے نہ ہم ایت اثر کرے نہ گفر جائے سَمْعِهِمْ پر پورا وقف ہے اور عَلَى اَبْصَارِهِمُ
غِشَاوَةٌ الگ پورا جملہ ہے۔ ختم اور طبع دلوں اور کا نوں پر ہوتی ہے اور غشاوت یعنی پر دہ آئھوں پر پڑتا ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن
عباس حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ رضی الله عنهم سے مروی ہے۔ قرآن میں ہے فیان یَسْفیا اللّٰهُ یَن حُتِمُ عَلَى سَمُعِهِ وَقَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً اَن آیوں میں دل اور کان پر ختم کا ذکر
ہور آگھ پر پر دے کا۔

بعض نے یہاں غِشَاوَۃً زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے قوممن ہے کہ ان کے زدیک فعل جَعَلَ مقصود ہوا وُرکن ہے کہ نصب کل ک اتباع سے ہوجیسے ''وَ حُورٌ عِیْنٌ '' ہیں۔ شروع سورت کی چار آیتوں میں مونین کے اوصاف بیان ہوئے۔ پھران دوآیتوں میں کفار کا حال بیان ہوا'اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں کین حقیقت میں کا فر ہیں چونکہ ان لوگوں کی چالا کیاں عموماً پوشیدہ رہ جاتی ہیں'اس لئے ان کا بیان ذراتفصیل سے کیا گیا اور بہت پھھان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ انہی کے بارے میں سورہ برائت اتری اور انہی کا ذکر سورہ نور وغیرہ میں بھی کیا گیا تا کہ ان سے پورا بچاؤ ہواوران کی غرموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں۔ پس فرمایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مِنَ يَقُولُ المَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾ يُخْدِعُونَ اللهَ وَالْآذِيْنَ الْمَنُوا \* وَمَا يَخْدَعُونَ اللهَ وَالْآذِيْنَ الْمَنُولُ \* وَمَا يَخْدَعُونَ اللهَ وَالْآذِيْنَ الْمَنْوَلِ \* وَمَا يَخْدَعُونَ اللهَ وَالْآذِيْنَ الْمَنْوَلِ \* وَمَا يَخْدَعُونَ اللهَ وَاللهِ مَا يَشْعُرُونَ \* وَمَا يَخْدَعُونَ اللهُ وَمَا يَخْدُونَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا يَخْدُونَ اللهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِا لَا لَهُ وَمِا يَخْدُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا يَنْ اللَّهُ وَالَالِهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا يَعْمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بعض لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہیں کین درحقیقت وہ ایما نداز نہیں ہوتے 🔿 وہ اللہ تعالیٰ کواور ایمان والول کو دھو کہ دیا چاہتے ہیں کیکن دراصل خودا ہے تین دھو کہ دے رہے ہیں گرسیھتے نہیں O

منافقت کی قسمیں: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٨-٩) دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی ظاہر کرنے اور برائی پوشیدہ رکھنے کو- نفاق کی دوشمیں ہیں۔ اعتقادی اور عملی۔ پہلی شم کے منافق تو ابدی جہنی ہیں اور دوسری شم کے بدر ین مجرم ہیں۔اس کا بیان تفصیل کے ساتھ ان شاءاللہ کی مناسب جگہ ہوگا۔امام ابن جری فرماتے ہیں منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف اس کا باطن ظاہر کے خلاف اس کا آنا جانے کے خلاف اور اس کی موجودگی عدم موجودگی ہواکرتی ہے۔ نفاق مکہ شریف میں تو تھائی نہیں بلکہ اس کے الٹ تھا یعنی بعض لوگ ایسے تھے جوز بردی بہ ظاہر کا فروں کا ساتھ دیتے تنے گردل میں مسلمان ہوتے تھے۔ جب آنخضرت علیہ جمرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے اور یہاں پراوس اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کرآپ کا ساتھ دیا اور جاہلیت کے زمانہ کی مشرکا نہ بت پرتی ترک کردی اور دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب لوگ مشرف بداسلام ہو گئے کیکن یہودی اب تک اللہ تعالیٰ کی اس نعت سے محروم تھے۔ ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دین کو قبول کیا تب تک بھی منافقوں کا خبیث گروہ قائم نہ ہوا تھا اور حضور کے ان یہودیوں اور عرب کے بعض قبائل سے سے کرلی تھی۔

غرض اس جماعت کے قیام کی ابتدا ہوں ہوئی کہ دینہ شریف کے یہود ہوں کے تین قبیلے تھے۔ بنوقیقاع 'بنونفیر اور بنوقر یظ۔ بنو قبیقاع تو خزرج کے حلیف اور بھائی بند ہے ہوئے تھے اور باقی دوقبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں پروردگار نے اپنے دین والوں کو غالب کیا 'شوکت و شان اسلام ظاہر ہوئی 'مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زورٹوٹ گیا تب یہ ناپاک گروہ قائم ہوا چنا نچے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا تو خزرج کے قبیلے سے لیکن اوس اورخزرج دونوں اسے اپنا بردا مانتے تھے بلکہ اس کی با قاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ کر بھے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف پھر گیا اور اس کی سرواری یونہی رہ گئی سیفرائو اس کے بادشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ کر بھے تھے کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف پھر گیا اور اس کی سرواری یونہی رہ گئی سیفرائو اس کے در اس تھا بیاں ہوئی اسلام کی روز افزوں ترقی میں گو اُن اور بھر قدر جماعت اس کے ذریا شرخی سب کو یہی ہدایت کی – اس طرح منافقین کی اسلام تھول کر لینے اور باطن میں کا فرر بنے کی ٹھائی اور جس قدر جماعت اس کے ذریا شرخی سب کو یہی ہدایت کی – اس طرح منافقین کی اسلام تھول کر لینے اور باطن میں کا فرر بنے کی ٹھائی اور جس قدر جماعت اس کے ذریا شرخی سب کو یہی ہدایت کی – اس طرح منافقین کی اللہ تعدیت کہ یہ درگ تو اپنال و متاع کو تام اللہ تو بیان کر کے اللہ دین میں اللہ تعالی عنہ اللہ تعدی نے بین درک تو اپنالہ میں اورخز درج کے نفاق کا ان فرماتے ہیں ''یہ منافق اور اور خور دین کے خور کی بیان کیا ہے – قبیلہ اوس اورخز درج کے نفاق کا ان آخوں میں بیان ہے – ''ابوالعالیہ' حضرت حسن قادہ میں گئے نہی بیان کیا ہے –

ہیں جیسے کہ اور جگہ ارشاد ہوا۔ اِنَّ الْمُنْفِقِیْنَ یُخدِ عُونَ اللّٰهَ وَهُو َ حَادِعُهُمُ یَیٰ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالا تکہ وہ انہیں کو دھوکہ میں رکھنے والا ہے۔ بعض قاریوں نے یَخدَعُونَ پڑھا ہے اور بعض یُخدِعُونَ مُردونوں قر اُتوں کے معنی کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ این جریز نے کہا کہ اللہ تعالی کو اور ایمان والوں کو منافق دھوکہ کیسے دیں گے؟ وہ جوا پنے دل کے ظاف ظاہر کرتے ہیں وہ تو صرف بہاؤہ تا ہے۔ تو جوایا کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے کو بھی جوکی خطرہ سے بچنا چاہتا ہے عربی زبان میں مُنحادِ علی کہا جاتا ہے۔ چونکہ منافق بھی قبل کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے کو بھی جوکی خطرہ سے بچنا چاہتا ہے عربی زبان میں مُنحادِ علی ہوا تاہم ہوگا تھا ور باطن کے خلاف ظاہری الفاظ کہتے تھے اور باطن کے خلاف ظاہری الفاظ کہتے تھے کہ جا انہیں دھوکہ باز کہا گیا۔ ان کا بیغل چاہے کی کو دنیا میں دھوکہ ور کے لئے بدچال چلتے تھے اور باطن کے خلاف ظاہری الفاظ کہتے تھے کو کہ دے رہے ہیں۔ اس کے انہیا کہ براغ کی وہو کہ دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ ای میں اپنی بھائی اور کامیا لی جا ہے کی کو دنیا میں وہ وہ می کا میں ان کے لئے انہائی براغذاب اور غضب الی ہوگا جس کے سینے کی ان کے کئے اختا ہیں ہوگی ہیں بیدھوکہ حقیقتا ان پرخود و بال ہوگا وہ جس کام کا انجام کو اچھا جائے ہیں وہ ان کے جن میں برااور بہت براہوگا۔ ان کے کئر شک اور تکذیب کی وجہ سے ان کارب ان سے ناراض ہوگا لیکن افسوس آئیں جان اور مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں کہ لا اللہ کی اللہ کا ظہار کر کے وہ اپنی جان اور مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں کہ لا اللہ کیا اللہ کا اظہار کر کے وہ کی مان اور مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں میافت ہیں منافقوں کی بھی حالت ہے کہ ذربان پر بچھ دل میں بچھ عقیدہ بھی مجھ اور شام میں بچھ اور شام کے بھی منافقوں کی بھی حالت ہے کہ ذربان پر بچھ دل میں بچھ عقیدہ بھی صحیح کے اور شام کے کہ اس کے کہ اس کھی من کی حقیدہ بھی صحیح کے اور شام کے کہ کہ اور سے بھی اور موجائی ہے کہ دور اس کی جھوا کو کہ کے کہ اور شام کے کہ کی حال میں بچھ کی کہ کہ کو کہ کہ کے کہ کہ کو کہ کے کہ کی ان اور مال کا بچھ کے کہ کہ کہ کی حالے ہے کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کی حالے کہ کہ کہ کہ کہ کی حالے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی حالے کے کہ کہ کہ کی کہ کہ کو کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کھور کے کہ کہ کی کہ کہ کی

## فِي قَانُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَدَابُ آلِيَمُ نَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ۞

ان کے دلوں میں بیاری تھی اللہ تعالی نے انہیں بیاری میں بڑھادیا اور ان کے جموث کی وجہ سے ان کے لئے دردنا ک عذاب ہے 🔾

شک وشبہ بیاری ہے: ہلاہ اور آیت:۱۰) بیاری سے مرادیہاں شک وشیہ ہے حضرت ابن عباس ، حضرت ابن مسعود اور چند صحابہ سے بیم مروی ہے۔ حضرت مجاہد عکر مہ اور طاقوس نے اس کی تغییر کی مروی ہے۔ حضرت مجاہد عکر مہ اور طاقوس نے اس کی تغییر کی مروی ہے۔ حضرت مجاہد عکر مہ اور طاقوس نے اس کی تغییر کی بیاری تھی اور ان کی تا اور اضافہ کردیا جیسے قرآن میں اس کا ذکر ایک اور جگہ ہے فَامًا الَّذِینَ امنُوا فَزَادَتُهُمُ مُنَ الله وَ گُھُم یَاری تھی اور ان کی تا پاکی میں اللہ تعالی نے اور اضافہ کردیا جیسے قرآن میں اس کا ذکر ایک اور جگہ ہے فَامًا الَّذِینَ امنُوا فَزَادَتُهُمُ الله وَ جُسِلُونُ وَامًا الَّذِینَ المنُوا فَزَادَتُهُم وَصَّ فَزَادَتُهُم وِ جُسِلًا الله وِ جُسِمِهُم الله الله الله وَ الله علی اور المرابق برحوالی کی بیاری اور کی ایمان والوں کے ایمان میں ہے کہ مطابق ہے۔ یہ بیارہ بالکل ان کے مل کے مطابق ہے۔ یہ بیارہ بالکل ان کے مل کے مطابق ہے۔ یہ بیارہ بالکل ان کے مل کے مطابق ہے۔ یہ بیارہ بالکل ان کے مل کے مطابق ہے۔ یہ بیارہ بالک ہو اور جود کی می ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہو ہو تھی اور جود کے بھی تھے اور جود کی می ہو تھی اور جود کی میں ہو ہو تھی ہو ہو تھی اور جود کی میں ہو ہو تھی ہیں اس بات کونا پند کرتا ہوں کہ جو دول کے موروں کی موروں کے موروں کے موروں کے موروں کے موروں کے موروں کے موروں کو میں اس میں میں اس بات کونا پند کرتا ہوں کے موروں کے موروں

جائے گی کہ حضورا پے ساتھیوں کولل کر ڈالتے ہیں تو خوف ہے کہیں وہ اسلام کے قبول کرنے سے رک نہ جائیں۔

قرطبی فرماتے ہیں ہمارے علاء وغیرہ کابھی یہی قول ہے ٹھیک ای طرح آنخضرت ﷺ مولفتہ القلوب کوجن کے دل اسلام کی جانب مأئل کئے جاتے تھے مال عطافر مایا' کرتے تھے حالانکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے اعتقاد بد ہیں۔حضرت امام مالک بھی منافقوں کو ' قتل نہ کرنے کی یہی وجہ بیان فرماتے ہیں جیسے محمد بن جہم'' قاضی اسلعیل'' اور ابہری' نے نقل کیا ہے۔ حضرت امام مالک ؒ سے بقول ابن ماجشون ایک وجہ یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ بیاس لئے تھا کہ آپ کی امت کومعلوم ہوجائے کہ حاکم صرف اپنے علم کی بناء پر فیصلہ نہیں کرسکتا۔ قرطبی فرماتے ہیں گوعلاء کا تمام مسائل میں اختلاف ہولیکن اس مسئلہ میں سب کا تفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بنا پرکسی کوتل نہیں کرسکتا - حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے' آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا منافقین کوقل کرنے سے ر کے رہنے کا سبب ان کا اسلام کواپنی زبان سے ظاہر کرنا تھا ' موآپ کواس کاعلم تھا کہ ان کے دل اس کے خلاف ہیں لیکن ظاہر کی کلمہ اس پہلی بات کی تر دید کرتا تھا جس کی تا ئید میں بخاری و مسلم وغیرہ کی بیر صدیث بھی پیش کی جاستی ہے جس میں کہا ہے کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کموہ کا اِللّٰہ اللّٰهُ کہیں' جب وہ اسے کہددیں تو وہ مجھے سے اپنی جان اور مال کا امان پالیس گے اور ان كاحساب اللدعز وجل يري-

مطلب بیہ ہے کہ اس کلمیشریف کے کہتے ہی ظاہری احکام اسلام ان پر جاری ہوجائیں گے۔ اب اگر ان کاعقیدہ بھی اس کےمطابق ہے تو آخرت والے دن نجات کا سبب ہوگا ورندو ہال کچھ بھی نفع نہ ہوگالیکن دنیا میں تو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری رہیں گے " کو بیاوگ يهال مسلمانوں كى صفول ميں اوران كى فهرست ميں نظر آئيں ليكن آخرت ميں عين بل صراط بران سے دور كرديئے جائيں محاورا ندهيروں میں جیران و پریشان ہوتے ہوئے با آ واز بلندمسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ لیکن انہیں جواب ملے گا کہ تھے تو سہی مرتم فتنوں میں پڑ گئے اورانظار میں ہی رہ گئے اورا پنی من مانی خواہشوں کے چکر میں پڑ گئے بہاں تک کہ حکم الی آ پہنیا۔

غرض دار آخرت میں بھی مسلمانوں کے پیچھے پڑے لیٹے رہیں گےلیکن بالاخران سےالگ کردیئے جائیں گےاوران کی امیدوں پر پانی پھرجائے گا'وہ چاہیں کے کہ مسلمانوں کے ساتھ مجدے ہیں گر پڑیں کیکن مجدہ نہیں کر سکیں گئے جیسے کہ احادیث میں مفصل بیان آچکا ہے۔ بعض محققین نے کہاہے کہان کے تل نہ کئے جانے کی بید دہتھی کہ اللہ کے رسول کی موجود گی میں ان کی شرار تیں چل نہیں سکتی تھیں مسلمانوں کو باری تعالیٰ اپنی وی کے ذریعیان کی برائیوں سے محفوظ کر لیتا تھالیکن حضور کے بعدا گرخدانخواستہ ایسےلوگ ہوں کہ ان کا نفاق کھل جائے اور مسلمان بخو بی معلوم کرلیں تو وہ قل کر دیئے جائیں گے-حصرت امام ما لک رحمتہ اللہ علیہ کا فتوی ہے کہ نفاق حضور کے زمانہ میں تھالیکن آج کل وہ بے دینی اور زندیقیت ہے۔ یہ بھی یا درہے کہ زندیق کے بارے میں بھی علاء کا اختلاف ہے کہ جب وہ کفر ہی برمرے تو اس کے قل سے پہلے توبہ پیش کی جائے بانہیں؟ اوروہ زندیق جولوگوں کوبھی اس کی تعلیم ویتا ہواوروہ زندیق جومعلم نہ ہوان دونوں میں فرق کیا جائے گایا نہیں؟ اور بیار تدادی کی مرتبہ ہوا- تب بیچم ہے یا صرف ایک مرتبہ ہونے پر ہی؟ پھراس میں بھی اختلاف ہے کہ اسلام لانا اور رجوع کرنا خوداس کی اپن طرف سے ہو یا اس برغلبہ یا لینے کے بعد بھی یہی تھم ہے؟ غرض ان باتوں میں اختلاف ہے کین اس کے بیان کی جگدا دکام کی كتابين بن نه كتغييري-

چودہ مخصول کے نفاق کا تو آپ کو قطعی علم تھا۔ یہ وہ بد باطن لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مشورہ کر کے بیامر طے کر لیا تھا کہ حضور کے ساتھ دغابازی کریں۔ آپ کے قل کی پوری سازش کر چکے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب حضور فلاں گھاٹی کے قریب پہنچیں

توآپ کی اوٹٹی کو بدکا دیں اور بھڑک کر بھا گے گی تو حضور کھاٹی میں گر پڑیں گے-اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف اس وقت وتی بھیج کران کی اس نا پاک سازش کاعلم عطا کر دیا -حضور تلکی نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کراس واقعہ کی خبر دی اوران غداروں کے نام بھی ہتلا دیئے-پر بھی آپ نے ان کے تل کے احکام صادر ندفر مائے ان کے سوااور منافقوں کے ناموں کا آپ کوعلم ندتھا چنانچے قرآن کہتا ہے وَمِمَّنُ حَوْلَكُمُ مِّنُ الْاَعُرابِ مُنْفِقُونَ وَمِنُ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ نَحُنُ نَعْلَمُهُمُ الْحُلِيْنَ تَهارِكَ ٱس پاس كيعض اعرابي منافق بين اوربعض سركش منافق مدينه مين بين عم انبين نبين جانة ليكن بم جانة بين اور دوسري جگه فرماياكنينُ لّم ينتك المنفقة وك الخ اكر جدمنافق كندرول والاورفساد وتكبروالا في شرارتوس بازندة عاتو بم بحى أنبيس ندج وزي محاورمديند میں بہت کم باتی روسکیں مے بلکمان پرلعنت کی جائے گی جہاں پائے جائیں گئے کپڑے جائیں گے اور مکڑے مکڑے کردیے جائیں گے۔ ان آیوں سے معلوم ہوا کہ حضور گوان منافقوں کاعلم نہ تھا کہ کون کون ہے؟ ہاں ان کی ندموم حصلتیں جو بیان ہوئی تھیں 'یہ جس ميں يائي جاتى تھيس اس پرنفاق صادق آتا تھا جيسے اور جگه ارشاد فرمايا وَلَوُ نَشَاءُ لَا رَيُناڪهُمُ يعن اگر ہم جا بين تو ہم تہيں ان كود كھاديں لیکن تم ان کی نشانیوں اور ان کی و بی بچی زبان ہے ہی انہیں پہچان لو گے- ان منافقوں میں سب سے زیادہ مشہور عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی منافقا نہ خصلتوں پر حضور کے سامنے گواہی بھی دی تھی باوجوداس کے جب وہ مرگیا تو حضور  $^{-}$  اس کے جناز ہے کی نماز پڑھائی اور اس کے فن میں شرکت کی $^{-}$  ٹھیک اس طرح اورمسلمان صحابیوں کے ساتھ بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کو ذرا زور سے یاد دلایا تو آپ نے فرمایا میں نہیں جا ہتا کہ لوگ چہ میگوئیاں کریں کہ محر ﷺ اپنے صحابیوں کو مارڈ الا کرتے ہیں <sup>©</sup> اورا یک صحیح روایت میں ہے کہ استغفار کا مجھے اختیار دیا گیا' کرنے اور نہ کرنے کا - تو میں نے استغفار کو پسند کیا- ایک اور روایت میں ہے اگرستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے میں بھی اس کی بخشش جانتا تو یقینا اس سے زیادہ مرتبہ استغفار كرتا"-

## وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا ثُفْسِدُوا فِي الْأَنْمِضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنَ مُصْلِحُونَ ۞ الآبُهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَآيَشُعُرُونَ ۞ مُصْلِحُونَ ۞ الآ إِنَّهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَآيَشُعُرُونَ ۞

اور جبان سے کہاجا تا ہے کہاس زمین میں فساد نہ کروتو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔خبر دار رہویقینا یکی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکہ شد سے نہیں

سینه زور چور: ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ آیت:۱۱-۱۲) حضرت عبدالله بن عبال مصنوت عبدالله بن مسعودٌ اور نبی ﷺ کیعض اور صحابه رضی الله عنهم سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا بی ہے ان کا فساد کفر اور معصیت خداوندی تھی بمطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافر مانی کرنا یا نافر مانی کا تھم دینا' زمین میں فساد کرنا ہے اور زمین وآسان میں اصلاح سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے -حضرت مجابدٌ فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے روکا جاتا ہے تو تہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت واصلاح پر ہیں۔

حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عذفر ماتے ہیں اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے -مطلب بیہ ہے کہ حضور کے زمانہ میں یہ برخصلت لوگ اب تک نہیں آئے -مطلب بیہ ہے کہ حضور کے زمانہ میں بیہ برخصلت لوگ تھے تو سہی لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے مجمی برتر ہوں گے بیہ نہ مجھنا جا ہے کہ وہ بیہ کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں - امام ابن جرر یُفر ماتے ہیں ان منافقوں کا فساد ہر پاکرنا پیتھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کرتے تھے جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فر ما تا تھا' اسے کرتے تھے فر انفس ربانی ضائع کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سپے دین میں شک وشہر کرتے تھے اس کی حقیقت اور صدافت پریقین کا مل نہیں رکھتے تھے۔مومنوں کے پاس آ کرا پی ایما نداری کی ڈیٹیس مارتے تھے حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے' موقع پاکر اللہ کے وشمنوں کی ایما دواعانت کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلہ میں ان کی پاسداری کرتے تھے اور باوجوداس مکاری اور مفسدانہ چلن کے ایپ آپ کو صلح کرتے تھے اور اللہ کے حالی حانے تھے۔

اور کی کے حالی جائے ہے۔

قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوئی رکھنے کو بھی زمین میں فعاد ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَ الَّذِینَ کَفُرُو اَبِعُضُهُم اَو لِیَآء بَعُضِ اِلَّا تَفَعَلُوهُ تَکُنُ فِئَنَةٌ فِی الْاَرُضِ وَ فَسَادٌ تَجِیرٌ یعنی کفاراً پس میں ایک دوسر کے دوست یہ اُلار میں ایک ایس ایک دوسر کے دوست بین اگرتم ( بھی ) ایسانہ کرو گیفٹی آپس میں دوتی نہ کرو گیو اس نیس بھاری فتنداور برا افعاد بھیل جائے گا۔ اس آیت نے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلقات منقطع کرد سے اور جگر فرمایا۔ ''اے ایمان والو! مومنوں کوچھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ ۔ کیا تم چاہے ہوکہ اللہ تعالیٰ کی تم پر کھلی جت ہوجائے یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگرتم اللہ تعالیٰ کی تم پر کھلی جت ہوجائے یعنی تمہان وی طاہر اچھا ہوتا ہے اس لئے مسلمانوں سے حقیقت پوشیدہ دو میوں ہو ایمان داروں ان کے لئے کوئی مددگار نہ پاؤ کے۔ چونکہ منافقوں کا طاہر اچھا ہوتا ہے اس لئے مسلمانوں سے حقیقت پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطر ناک مسلمانوں کو خطر ناک مسلمانوں کو اپنی چینی چیڑی باتوں سے دھوکہ دے اگر بیات ہوجائے اور ظاہر باطن کیساں کر لیتے تب تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی خوال کو ایمان داروں کے جب آئیں کہونی کی تھیدت کی جاتی تو و دنیا کے امن و امان کے ساتھ افقاق رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس خرمائے ہیں کہوں کہ ہم توسلم کن بیں۔ ہم کی سے بگاڑ نائیس چاہے جس کہونوں اور ائل کتاب کے درمیان ملم کرانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کر فرایل کتاب کے درمیان ملم کرانے والے ہیں۔ سیکن اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بیان کی زی جہالت ہے جس صلے بھتے ہیں وہ عین فیاد ہے لیکن آئیس شعوری نہیں۔

### وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ الْمِنُوا حَمَا الْمَنَ النَّاسُ قَالُوْ آلُوْمِنُ كَمَا الْمَنَ النَّاسُ قَالُوْ آلُوُمِنُ كَمَا الْمَنَ النَّفَهَ آءُ وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ المَن الشّفهاء ولكِن لا يعلمون المُن الشّفهاء ولكِن لا يعلمون المُن المُن السّفهاء ولكِن لا يعلمون المُن المُن الله الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله الله المُن الله المُن الله الله المُن الله المُن الله المُن الله الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله الله المُن المُن الله المُن المُن الله المُن المُن الله المُن الله المُن المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن المُن الله المُن الله المُن الله المُن الله المُن المُن المُن المُن الله المُن المُن المُن الله المُن الله المُن المُ

اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہ ان لوگوں ( یعنی صحابہ ؓ ) کی طرح تم بھی ایمان لا وکتو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لا کئیں جیسا بیوتوف لائے ہیں؟ خبر دار ہوجاؤ یقینا یہی بے دقوف ہیں کین جانتے نہیں 🔾

 اپ وہ مال ندد بیٹھوجوتمہارے قیام کا سبب ہیں۔عام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں سفھاء سے مرادعورتیں اور بچے ہیں۔ ان منافقین کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تاکیداً حصر کے ساتھ فرمایا کہ بیوقوف تو یکی ہیں کیکن ساتھ ہی جاتل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بیوقو فی کو جان بھی نہیں سکتے - ندا پی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھا پن اور ہدا ہت سے دوری اور کیا ہوگی؟

## وَإِذَا لَقُوا الْكَذِيْنِ الْمَنُواْ قَالُوّا الْمَنَا ۚ وَإِذَا خَكُواْ إِلَى شَيْطِيْنِهِ مُ وَاذَا خَكُواْ إِلَى شَيْطِيْنِهِ مُ قَالُوّاْ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزِءُ وَنَ۞ اللَّهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَاللَّهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَاللَّهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَلَا اللَّهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَلَا اللَّهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

اور جب ایمان والوں سے مطنع ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایما ندار ہیں اور جب اپنے بروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تسارے ساتھ ہیں- ہم تو ان سے صرف نداق کرتے ہیں O اللہ تعالیٰ بھی ان سے نداق کرتا ہے اورانہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھادیتا ہے O

فریب زدہ لوگ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۴ ملا و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلائی اور غیرت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے - اور جب انہیں دھوکے میں ڈالنا چا ہے ہیں تا کہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلائی اور غیرت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے - اور جب ایخ بھی مشر یوں میں ہوتے ہیں تو ان بی کی سی کہنے گئے ہیں - حکو ا کے معنی یہاں ہیں اِنصَر فُو ا ذَهَبُو ا حَکمتُو ا اور مَضَو ایعنی لوٹے ہیں اور وہنچ ہیں اور وہنے ہیں اور جاتے ہیں پی ضلو جو کہ الی کے ساتھ متعدی ہے اس کے معنی لوٹ جانے کے ہیں - فعل مضمر اور ملفوظ دونوں پر یہ دلالت کرتا ہے - بعض کہتے ہیں اِلی معنی میں مع کے متر ادف ہے گر اول بی ٹھیک ہے اور ابن جریز کے کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے - شیاطین سے مر اور و ساء بوے اور سر دار ہیں جیسے علی کے بہوداور سر داران کفار قریش و منافقین -

حضرت ابن عباس اور ابن مسعود اورد مگر صحابہ کا قول ہے کہ بیشیاطین ان کے امیر امراء اور سرداران کفر تھے اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی۔ شیاطین یہود بھی انہیں پیغیری کے جمٹلا نے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مجابد کہتے ہیں شیاطین سے مرادان کے دوساتھی ہیں جو یا تو مشرک تھے یا منافق - قادہ فرماتے ہیں۔ اس سے مرادہ الوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ ابوالعالیہ 'سدی رہتے بن انس مجھی بہی تغییر کرتے ہیں۔ امام ابن جریز قرماتے ہیں 'جربہ کا نے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں 'جنوں میں سے بویاانیانوں میں سے۔' قرآن میں شینطین الوئیس و النے تی آیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ 'ہم جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تکتے ہیں۔' ابوذرضی اللہ تعالیٰ عند نے پو چھا 'یا
رسول اللہ کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ نے فر مایا۔ ہاں جب بیر منافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں' 'ہم تمہار سے ساتھ ہیں' ایعنی
جیسے تم ہو و سے ہی ہم ہیں اور اپنوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہمی کھیل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس' رہتے بین انس اور قادہ کی بہی
تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلہ میں فرما تا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مضعا کرے گا اور انہیں
ان کی سرکشی میں بہکنے دے گا۔ جیسے دوسری جگہ ہے کہ قیامت کے روز منافق مرد وعورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا مظہر جاؤ ہم بھی
تمہار نے ورسے فاکدہ اٹھا کیں۔ کہا جائے گا اپنے بیچھے لوٹ جاؤ اور ٹورکی تلاش کرو۔ ان کے لوٹے ہی درمیان میں ایک اور فی ویوار حاکل کر

دی جائے گی جس میں درواز ہ ہوگا'اس طرف تو رحمت ہوگی اوراس طرف عذاب ہوگا۔فرمان الٰہی ہے' کا فر ہماری ڈھیل کواپنے حق میں بہتر نہ جانیں۔اس تاخیر میں وہ اپنی بدکر داریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں پس قر آن میں جہاں استہزاء سخریت یعنی نداق' کم'خدیعت یعنی دھو کہ کے الفاظ آئے ہیں' وہاں یہی مراد ہے۔

ایک اور جماعت کہتی ہے کہ بیالفاظ صرف ڈانٹ ڈپٹ اور تئبیہ کے طور پر استعال کئے گئے ہیں۔ان کی بدکر داریوں اور کفروشرک پرانہیں ملامت کی گئی ہے اورمفسرین کہتے ہیں پرالفاظ صرف جواب میں لائے گئے ہیں جیسے کوئی بھلاآ دمی کسی مکار کے فریب سے نیج کراس پر غالب آ کرکہتا ہے کہومیں نے کیسافریب دیا حالانکہ اس کی طرف سے فریب نہیں ہوتا۔ اس طرح بیفر مان الہی ہے کہ وَ مَكُرُو اوَ مَكَرَ اللهُ الخاور الله يَسُتَهُزِيُّ بِهِمُ ورشالله كي وات مراور فراق سے پاك ب-مطلب يد كدان كافن فريب المي كو بر باوكرتا ہے-ان الفاظ کا بیجی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان کی بنسی دھوکہ تنسخراور بھول کا ان کو بدلہ دیے گاتو بدلے میں بھی وہی الفاظ استعال کئے گئے۔ معنى دونو لفظول كرونول جكم جدا جدا جين- ويكھئے قرآن كريم ميں ہے جَزَاقُ سَيّفة سَيّفة مِثْلُهَا لِعنى برائى كابدلدولي بى برائى ہے فَمَن اعْتَدى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ جوتم رِزيادتى كرتم بعي ال برزيادتى كرو-تو ظاهر عكر برائى كابدلدلينا حققا برائى نهير-زیادتی کے مقابلہ میں بدلہ لینازیادتی نہیں۔لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے حالائکہ پہلی میں برائی اور زیادتی ''ظلم'' ہے اور دوسری برائی اور زیادتی عدل ہے کیکن لفظ دونوں جگدایک ہے۔ ای طرح جہاں جہاں کلام اللہ میں ایس عبائش ہیں دہاں یہی مطلب ہے ایک اور مطلب بھی سنے۔ دنیامیں بیمنافق اپنی اس نایاک پالیسی ہے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن وامان مل كيا- اب بيمست ہو محتے حالانكديد عارضي امن بئ قيامت والے دن انہيں كوئى امن نہيں ملے گا- كو يهال ان كے مال اورجانیں نیچ کئیں لیکن اللہ کے ہاں میدوروناک عذاب کا شکار بنیں گے-امام ابن جریز نے اس قول کوتر جیح دی ہے اوراس کی بہت تا ئید کی ہے اس لئے كمر دهوكداور غداق جو بلا وجه بواس سے تو الله كى ذات ماك ہے- ہاں انتقام مقابلے اور بدلے كے طور پر بيالفاظ الله كى نسبت كني مين كوئى حرج نبيس-حضرت عبدالله بن عباس بهي يهي فرماتي بين كدبيان كابدلهاورسزائي- يَمُدُّهُمُ كامطلب وهيل دينااور بوهانا بیان کیا گیا ہے جیسے فرمایا ایکٹسیبو ک آنما نُمِدُهُم بِه الخ یعن کیایہ یون سمجھ بیٹے ہیں کدان کے مال اور اولاد کی کثرت ان کے لئے باعث خرب نبين نبين- أنين سيح شعور بي نبين اور سَنستَدُرِ جُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَاس طرح بم أنبين آسته آسته بكري کے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے غرض کدادھریے گناہ کرتے ہیں ادھرد نیوی فعتیں زیادہ ہوتی ہیں جن پرید پھو لےنہیں ساتے حالانکہ وہ حقیقت میں عذاب بى كى ايك صورت بوتى ب-قرآن باك في اور جكفر مايا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُوا بِمَا ٱوۡتُوۡۤا اَحَذَنٰهُمُ بَغَتَةً فَاِذَاهُمُ مُّبُلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ يعنى جبلوگوں نے نصیحت بھلادی ہم نے ان پرتمام چیزوں کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کدوہ اپنی چیزوں پراترانے لگے تو ہم نے انہیں اچا تک پکرلیا' اب گھرا کے طالموں کی بربادی ہوئی اور کہددیا گیا کہ تعریفیں رب العالمین کے لئے ہی ہیں۔

ابن جریرٌ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دینے اور انہیں اپنی سرکٹی اور بعناوت میں بڑھنے کے لئے ان کومہلت دی جاتی ہے جیسے اور جگہ فرمایا وَ نُقَلِّبُ اَفُودَ نَهُمُ الْحُ طغیان کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے کو - جیسے فرمایا لَسَّا طَغَا الْمَاءُ ابن عباسٌ فرماتے ہیں وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں - عَمُدٌ کہتے ہیں گمراہی کوتو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صلالت وکفر میں ڈوب گئے اور اس نا پاکی نے انہیں گھیر لیا - اب یہ اسی دلدل میں امرے تباتے ہیں اور اس نا پاکی میں مجینے جاتے ہیں اور اس سے نجات کی تمام راہیں ان پر بند ہوجاتی ہیں - ہملا الیسی دلدل میں جوہواور پھراندھابہرا اور بیوف ہووہ کیے نجات پاسکا ہے۔ آکھوں کے اندھے پن کے لئے عربی میں ''عمی'' کالفظ آتا ہے اور ول کے اندھاپے کے لئے ''عَمُدٌ'' کالیکن بھی ول کے اندھے پن کے لئے بھی ''عَمُی '' کالفظ آتا ہے جیے قرآن میں ہے وَلٰکِنُ تَعُمَى الْقُلُو بُ الَّتِي فِي الصَّدُور

#### 

یدہ لوگ ہیں جنہوں نے مگراہی کو ہدایت کے بدلے میں مول لےلیا لیس نہ تو ان کی تجارت نے ان کوفائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے 🔾 ان کی مثال اس مخض کی ہے جس نے آگے جلائی لیس آس پاس کی چیزیں روثنی میں آئی ہی تھیں جواللہ ان کے نور کو لے کمیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا 🔾 جونہیں و کیمیے، مجوز دیا 🔾 جونہیں و کمیے میں لیس وہنیں لوشتے 🔾

ایمان فروش لوگ: ہیں ہیں انہ ہیں انہ انہ انہ انہ انہ این عباس این مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیم سے مروی ہے کہ انہوں نے ہوایت چھوڑ دی اور گرائی لے بل ایمان لائے پھر ہوایت چھوڑ دی اور گرائی لے بل ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ قادہ فرماتے ہیں ہوایت پر گرائی کو پند کرتے ہیں۔ جیسے اور جگہ قوم شمود کے بارے میں ہے و اَمَّا نَمُودُ فَهَدَیْنَهُمُ فَاسُتَحَبُّوا الْعَدٰی عَلَی الْہُدٰی یعنی باوجوداس کے کہ ہم نے قوم شمود کو ہدایت سے روشناس کردیا گر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی کی جگہ اندھے پن کو پند کیا۔مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہوایت سے ہٹ کر گرائی پر آگئے اور ہدایت کے بدلے گرائی لے گویا ہوایت کو فی کرائی خرید لی۔ اب ایمان لا کر پھر کا فرہوئے ہوں خواہ سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہواواوران منافقین میں دونوں تم کے لوگ سے چنانچ قرآن میں ہے ذلیک بائن کہ منافق ہے جنہیں ایمان نصیب بی نہ ہوا کہوں کی تھی جائے گرائی سے کہ دول پر مہر لگا دی گئی اور ایسے بھی منافق ہے جنہیں ایمان نصیب بی نہ ہوا کہوں کی تنگ جیل میں اور اس کے حارز ار میں اور جاعت کے مضبوط قلعہ نے نکل کر خوف کی اندھیری کو ٹھڑی میں اور است کے یا گیزہ گلشن سے نکل کر خوف کی اندھیری کو ٹھڑی میں اور است کے یا گیزہ گلشن سے نکل کر خوف کی اندھیری کو ٹھڑی میں اور است کے یا گیزہ گلشن سے نکل کر خوف کی اندھیری کو ٹھڑی میں اور است کے یا گیزہ گلشن سے نکل کر خوف کی اندھیری کو ٹھڑی میں اور است کے یا گیزہ گلشن سے نکل کر خوف کی اندھیری کو ٹھڑی میں اور است کے یا گیزہ گلشن سے نکل کر خوف کی اندھیری کو ٹھڑی میں اور است کے یا گیزہ گلشن سے نکل کر خوف کی اندھیری کو ٹھڑی میں اور است کے یا گیزہ گلشن سے نکل کر خوف کی اندھیری کو ٹھڑی میں اور است کے یا گیزہ گلشن سے نکل کر خوف کی اندھیری کو ٹھڑی میں اور است کے یا گیزہ گلشن سے نکل کر خوف کی اندھیری کو ٹھڑی میں اور سنت کے یا گیزہ گلشن سے نکل کر بھو سے کے سندان جنگل میں اور است کے یا گیزہ گلشن سے نکل کر خوف کی اندھیری کو ٹھڑی کی اندھی کی کو ٹھڑی کے اندھی کی کو ٹھری کی کو ٹھڑی کی کی کو ٹھڑی کی کو ٹھڑی کے کہ کی کو ٹھر کی کو ٹھڑی کی کو ٹھڑی کی کو ٹھڑی کی کو ٹھڑی کے کو ٹھر کی کو ٹھر کی کو ٹھر کی کو ٹھڑی کی کو ٹھڑی کی کھر کی کو ٹھر کی کو ٹھر کی کو ٹھر کی کو ٹھر کی کی کو ٹھر کی کھر کی کو ٹھر کی کو ٹھر کی کو ٹ

شک کفراورنفاق کیا ہے؟ ﴿ ﴿ ﴿ آیت ۱-۱۸) مثال کوع بی میں مثیل بھی کہتے ہیں اس کی جمع امثال آتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے وَ تِلْكَ الْاَمْنَالُ یعنی بیمثالیس ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سیجھتے ہیں۔ اس آیت شریف کا مطلب بیہ ہے کہ جومنافق گمرائ کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں ان کی مثال اس مخض جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جال نی اس کے دائیں بائیں کی چیزیں اس نظر آنے لگیں اس کی پریشانی دور ہوگئی اور فائدے کی امید بندھی کد فعت آگ بجھ گئی اور خت اندھیرا چھا گیا۔ نہ تو نگاہ کام کرسکے ندر است معلوم ہو سکے اور باوجوداس کے وہ خض خود بہرا ہو کسی کی بات کو ندین سکتا ہو گونگاہو کسی سے دریافت نہ کرسکتا ہو اور وہ کے اس کے اس کے اس کے اس کے دریافت نہ کرسکتا ہو اور وہ اس کے اس کے اس کے دریافت نہ کرسکتا ہو اس کے اس کے ہوڑ

راہ گم کر بیٹے اور بھلائی چھوڑ کر برائی کوچاہنے گئے۔اس مثال سے پید چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا۔ جیسے قرآن کر یم میں کئی جگہ بیصرا حت موجود ہے۔واللہ اعلم-امام رازیؒ نے اپنی تغییر میں سدیؒ سے یہی تقل کیا ہے گھر کہا ہے کہ بہت ہی درست اور سیح ہے اس لئے کہ اولا تو ان منافقوں کونو رائیمان حاصل ہوا۔ پھران کے نفاق کی وجہ سے وہ چھن گیا اور بیچیرت میں پڑ گئے اور دین گم ہوجانے کی چیرت سے بڑی چیرت اور کیا ہوگی؟

ی برت سے بڑی پر سے اور میں ہوی ؟

ام ابن جری فرماتے ہیں کہ جن کی بید مثال بیان کی گئی ہے انہیں کی وقت بھی ایمان نصیب ہی نہ ہواتھا کیونکہ پہلے فرمان الہی گذر

پکا ہے کہ وَ مَاهُمُ بِمُوْمِنِیُنَ © یعنی کو بیزبان سے اللہ تعالی پر اور قیامت پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں گر تھیقتا ہے ایما ندار نہیں ورحقیقت اس آبیمبار کہ میں ان کے نفرونفاق کے وقت کی خبر دی گئی ہے اس سے بیہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس حالت کفرونفاق سے پہلے کھی انہیں ایمان حاصل ہی نہیں ہوا میمکن ہے ایمان لاتے ہوں۔ پھراس سے ہٹ گئے ہوں اور اب دلوں میں مہریں لگ گئی ہوں۔ و کیھئے درسی جگر قرآن کریم میں ہے ذلیک بِات اُنہُ مُ امَنُوا مُنمَّ کَفَرُوا الْخ بیاس لئے ہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا پھران کے دلوں پر مہر

لگ گااب وہ کھنیں بھے 'ہی وجہ ہے کہ اس مثال میں روشی اور اندھرے کا ذکر ہے لین کلمہ ایمان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے دیا میں کھے نور ہوگیا 'کفر کے چھپانے کی وجہ سے پھر آخرت کے اندھروں نے گھیرلیا۔

ایک جماعت کی مثال خصص واحد سے اکثر دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہ ہے دَنَیْتُهُم یَنُظُرُونَ اِلَیْکَ تَدُورُ اَعْینُهُم کَالَّذِی یُغُسی عَلَیٰہِ مِنَ الْمَوْتِ تو دیکھے گاکہ وہ تیری طرف آکھیں پھیر پھیر کراس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ خص جو سکرات موت میں ہواوراس آیت کو بھی و اَحِدَةٍ تم سب کا پیدا کرنا اور مارڈ النے کے بعد پھر زندہ کردینا ایسابی ہے جسے ایک جان کو دوبارہ زندہ کرنا۔ تیسری جگہ تو را ہی کھئے ما حکھ گوراۃ تیسری جگہ تو را ہی کھئے ہو کہ کو میں جاعت کی مثال میں کہا گیا ہے کہ مکر کے نیا ایسابی ہے جسے ایک جان کو دوبارہ زندہ کرنا۔ تیسری جگہ تو را ہی کھئے ہو سے دی گئے۔ بعض کہتے ہیں تقدیر کلام یوں ہے مثل قِصّیت میں منافقوں کی جماعت کی مثال ایک مثال ای کو حض سے دی گئے۔ بعض کہتے ہیں تقدیر کلام یوں ہے مثل قِصّیتے ہیں کہ کہنا نے قبل کے خص سے دی گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ کہنا کہ کہنا کہ اللہ کہنا کے معلی کہنا ہوں کے واقعہ کی مثال ایک مثال اللہ کو التحدی طرح ہے جو آگروں کے واقعہ کی طرح ہے ہو آگروں کے واقعہ کی طرح ہو تھی کہنا ہوں اللہ نے اللہ لوگوں کے واقعہ کی طرح ہو تھی کہنا ور اللہ نوا کہنا ہوں کے متاب کے ساتھ ہو اوراس تم کا اور اللّذِی نے مہاں اللّذِیُنَ کے میں ہیں جیسے کہنا مورل کے شعروں میں بھی 'میں ہیں جیسے کہ ماعوں کے صیفہ بھی 'میں ہیں جیسے کہنا کو ور کی جا صیف بھی 'میں ہیں جیسے کہنا کو دورل کے شعروں میں بھی 'میں ہیں جیں جیسے کہنا کو دورل کے شیخ میں ہیں جیں کو دورل کے شیخ دورل میں جس بھی کہنا ہوں 'اس مثال میں بھی واحد کے صیفہ کے بعد ہی جمع کے صیفے بھی ہیں کے معنو کو دورل کے سیف بھی 'میں کہنا ہوں'' اس مثال میں بھی واحد کے صیفہ کے بعد ہی جمع کے صیفے بھی ہیں جیں جیک کہنا ہوں کے دورل کے سیف بھی ''میں کہنا ہوں'' اس مثال میں بھی واحد کے صیفہ کے بعد ہی جمع کے صیفے بھی ہیں جانوں کیا ہوں'' اس مثال میں بھی واحد کے صیفہ کے بعد ہی جمع کے صیفہ بھی ہیں جب کی جمع کے صیفہ بھی ہیں جب کے جمع کے صیف بھی ہیں جب کی جمع کے صیفہ بھی ہو کہ کو میں کی میک کے سیف بھی ہیں ہو کی کو میک کے کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کے کو کی کو

روشی کے گیااس سے مطلب میہ ہے کہ جونو رنفع دینے والا تھا وہ تو ان سے ہٹالیا اور جس طرح آگ کے بجھ جانے کے بعد پش اور دھواں اور
ائد هیرا رہ جاتا ہے اس طرح ان کے پاس نقصان پنچانے والی چیز یعنی شک و کفرونفاق رہ گیا تو راہ راست کو نہ خود د کھے تکیں نہ دوسرے کی بھلی
بات س تکیں نہ کس سے بھلائی کا سوال کر تکیں – اب پھر لوٹ کر ہدایت پر آنامحال ہو گیا – اس کی تائید میں مفسرین کے اقوال سنئے –
مفرت ابن عباس 'ابن مسعود اور بعض اور صحابہ رضوان اللہ علیہ ما جمعین فریاتے ہیں - حضور کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بچھلوگ اسلام لے آئے گر پھر منافق بن مجھے – ان کی مثال اس محفق جیسی ہے جوائد ھیرے میں ہو پھر آگ جلاکر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی

بِنُورِهِمُ اور تَرَكَهُمُ اور لَا يَرُجِعُونَ ملاحظهون اوراس طرح كلام مين اعلى فصاحت اور بهترين خوبي آ كئي ہے- الله تعالى ان كى

بھلائی برائی کو بھنے گئے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے؟ کہ اچا تک آگ بجھ جائے روشی جاتی رہے- اب معلوم نہیں ہوسکتا کہ کس راہ میں کیا کیا ہے؟ اسی طرح منافق شرک و کفری ظلمت میں تنے پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال حرام وغیرہ سجھنے لگے مگر پھر کا فرہو گئے اور

حرام وحلال خیروشرمیں کچھتمیز ندرہی۔

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نور سے مرادایمان اور ظلمت سے مراد صفالت و کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکنی کر کے بہک گئے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں ایما نداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو اس مثال میں آس پاس کی چیز کے روشنی کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت عطاخر اسانی کا قول ہے کہ منافق بھی بھی بھی کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے لیکن پھر اس کے دل کی کور چشی اس پر عالب آجاتی ہے۔ عکر میڈ عبدالرحلٰ حسن سدی اور رہی ہے ہی بہی منقول ہے۔ عبدالرحلٰ بن زید بن اسلم فرماتے ہیں منافقوں کی بھی عالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جگر کا اٹھتے ہیں جیسے آگ کے جلانے سے آس پاس کی چزیں روشن ہوجاتی ہیں کی کہ کے جانے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشن ہوجاتی ہیں کی کہ کے جانا پھر اکر دیتا ہے۔ مندرجہ بالا اقوال قو ہماری اس تھنے کہ جن منافقوں کی بیمان فیوں کی بیمان لوجے ہے پھر کھر کیا۔ اب امام ابن جرس کی تائید میں جوقعیر ہے اسے بھی سنے۔

آؤكَصَيِّب مِنَ السَّمَا، فِيهِ ظَلْمُكُ وَرَعْدُ وَبَرُوكُ يَجْعَلُونَ السَّابِعَهُمْ فِي النَّهُ مُخِيطُ اصَابِعَهُمْ فِي اذَانِهِمْ مِّن الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ مُخِيطُ السَّارِهُمُ وَ اللهُ مُخِيطُ اللَّهُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ اَبْصَارَهُمُ وَ كُلَّمَا اصَاءِلَهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُونَ اللهُ اللهُ لَذَهَب مَنْ وَاذًا اظلَمَ عَلَيْهِمْ وَامُوا وَلَوْشَاء اللهُ لَذَهَب اللهُ لَا اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءً قَدِيرُ فَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءً قَدِيرُ فَي إِلَيْ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءً قَدِيرُ فَي إِلَيْ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءً قَدِيرُ فَي إِلَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرُ فَي إِلَيْ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَ

یا آ سانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجل ہو۔ موت سے ڈرکر کڑا کے کی جب سے پی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لینے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے O قریب ہے کہ بجلی ان کی آئیسیں ایک لے جائے جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیر اکرتی ہے تو کھڑے ہوئے ہیں اور جب ان پر اندھیر اکرتی ہے تو کھڑے ہوئے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ ہوئے پر قدرت رکھنے والا ہے O

منافقین کی ایک اور پہچان: ﴿ ﴿ آیت: ١٩- ٢٠) ید دوسری مثال ہے جود دسری قتم کے منافقوں کے لئے بیان کی گئی ہے۔ یدہ قوم ہے جن پر بھی تن فاہر ہوجاتا ہے اور بھی پھرشک میں پڑجاتے ہیں قوشک کے وقت ان کی مثال برسات کی ہے۔ صیب کے معنی میشاور ہارش کے ہیں۔ بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کئے ہیں کین زیادہ مشہور معنی بارش کے ہیں جواند ھیرے میں برہے۔ ظلمات سے مراد شک کفرونفاق ہے اور رعد سے مراد ہیں گرج ہے جوانی خوفناک آواز سے دل دہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہروقت ڈرئ محراب اور پریشانی ہی رہتی ہے۔

جیسے کہ اور جگہ فرمایا یک سُسُون کُلَّ صَیْحَتهِ عَلَیْهِمُ <sup>©</sup> یعنی ہرآ وازکوا پنے اوپر ہی بیجے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ منافقین اللہ کی تعمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں۔ دراصل وہ ڈر پوک اوگ ہیں اگروہ کوئی جائے بناہ یا راستہ پالیس تو یقینا اس میں سے کھس جا کیں۔ بکل کی مثال سے مرادوہ نورایمان ہے جوان کے دلوں میں کسی وقت چیک اشتا ہے' اس وقت وہ اپنی انگلیال موت کے ڈر سے کا نوں میں ڈال لیتے ہیں کین ایسا کرنا آئیں کوئی نفع نہ دےگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اراد ہے کے ماتحت ہیں نہیں کئی سے جیسا کہ اور جگہ فرمایا ھل آتا کے حَدِیْتُ اللہ نُورُ وَرُعُونَ وَ تَمُودَ الله لِینَیٰ کیا تہمیں لشکروں کی فرعون اور شمود کی روایتیں نہیں پہنی بین ہے جیسے کی ہوں اور شمود کی روایتیں نہیں پہنی بین ہی کہ تا تھوں کو نہیں ان کے پیچھے سے گھر رہا ہے۔ بجل کا آتھوں کو ایس کی تو یہ اور اللہ تعالیٰ بھی آئیں ان کے پیچھے سے گھر رہا ہے۔ بجل کا آتھوں کو ایک لینا' اس کی تو یہ اور ویت اور منافقین کی بینائی کی کمزوری اور ضعف ایمان ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ء فرماتے ہیں مطلب ہے کہ قرآن کی مضبوط آسیس ان منافقوں کی قلعی کھول دیں گی اور ان

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ء فرماتے ہیں مطلب ہے کہ قرآن کی مضبوط آسیس ان منافقوں کی قلعی کھول دیں گی اور ان

جب ایمان ان پر ظاہر ہوجا تا ہے تو ذراروش دل ہو کر ہیروی بھی کرنے لگتے ہیں لیکن پھر جہاں شک وشبہ آیا ول میں کدورت اور ظلمت بھگی اور بھو بھی ہوکر کھڑے رہ گئے۔ اس کا پیر مطلب بھی ہے کہ اسلام کو ذراع وج ملاتوان کے دل میں قدرے الممینان پیدا ہوالیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا ہے الئے ہیروں کفری طرف لو منے گئے۔ جیسے ارشاد باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنُ یَّعُبُدُ اللَّهُ عَلَی حَرُفِ اللَّ یعنی الله علی حَرُفِ اللَّ یعنی الله علی حَرُفِ اللّٰ یعنی الله کے اسلام پھنی ہیں جو کنارے پر کھر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر بھلائی طے تو مطمئن ہوجا کیں اور اگر برائی پنچے تو اسی وقت پھر جا کمی ہیں قول ہے اور اند جیر سے مضرین کا بھی بہی قول ہے اور ذیا در بھی بہی قول ہے۔ واللہ اعلم۔

طرف وٹ جانا ہے۔ ویکر بہت ہے مضرین کا بھی بہی قول ہے اور زیادہ صبح اور ظاہر بھی بہی قول ہے۔ واللہ اعلم۔

روز قیا مت بھی ان کا بھی حال رہے گا کہ جب لوگوں کوان کے ایمان کے انداز سے کے مطابق نور ملے گا بعض کو گی کی میلول تک کا بعض کوائی سے بھی زیادہ کسی کوائی سے ہمی زیادہ کسی کوائی ان اور ملے گا کہ بھی روثن ہواور بھی اندھیرا کی کھاوگ ایسے بھی ہول کے جوذرا سادور چل سکیس سے بھی ٹھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ سادور چل سکیس سے پھر خوا سان کی کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا اور بعض وہ بنصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا ور بھی میں میں بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا نے پورے منافق ہوں سے جن کے بارے میں فرمان اللی ہے یو م یقول المُنفِقُون وَ المُنفِقة فُون وَ المُنفِقة وَ مَن مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن مَن مِن مِن ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ذرار کو ہمیں بھی آ لینے دوتا کہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ

اٹھائیں تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچے لوٹ جاؤ اور نور ڈھوٹڈ لاؤ اور مومنوں کے بارے اللہ تعالی فرماتا ہے یوُمَ تَرَی الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ یَسُعٰی نُورُهُمُ الْحُ یعنی اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مرداور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا اور کہا جائے گا متہیں آج باغات کی خوشخری دی جاتی ہے جن کے یہے نہریں بہدری ہیں۔اور فرمایا جس دن ندر سواکرے گا اللہ تعالی اپنے نی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا۔وہ کہدرہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارانور پوراکراور ہمیں بخش یقینا تو ہرچیز پر قاور ہے۔ان آپنول کے بعداب اس مضمون کی حدیثیں بھی سنئے۔

احادیث میں تذکرہ کور: ﷺ بی علی فرماتے ہیں ' بعض مومنوں کو مدینہ کے کرعدن تک نور ملے گا' بعض کواس سے کم یہاں تک کہ بھن کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہی روثن ہوگی' (این جریز) حضرت عبداللہ بن معودرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں' ایمان والوں کوان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا بعض کو مجبور کے درخت بھتا' کی کوفد آدم جتنا' کی کوصرف اتناہی کہ اس کا انگو ٹھا ہی روثن ہو جاتا ہو۔' (این افی حاتم) حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں آئیس نور ملے گا' ان کے اعمال کے مطابق جس کی روثن ہو جاتا ہو۔' (این افی حاتم) حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں آئیس نور ملے گا' ان کے اعمال کے مطابق جس کی روثن میں وہ بل صراط سے گذر ہی ہے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ جتنا ہوگا بعضوں کا مجبور جتنا اورسب سے کم نوروا الا وہ ہوگا جس کو رون الا وہ ہوگا جس کی روش کی ہوگا ہی چہ جائے گا۔ (این افی حاتم) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ' تمام المل تو حید کو قیا مت کے دن نور ملے گا۔ جب منافقوں کا نور بچھ جائے گا تو موصد ڈر کر کہیں گے رَبَّنَا آتُمِ ہُم لَنَا نُورَ نَا یارب ہمار نور کو اللہ مومن وہ جن کا بیان اگلی چار آئیوں میں ہوا کہ قیا مت والے دن لوگ کی تم کے ہوں گنا خالص مومن وہ جن کا بیان اگلی چار آئیوں میں ہوا' خالص کوار جن کا ذکر اس کے بعد کی دوآئیوں میں ہوا دور میں ہیں۔ ایک وقت میں ہیں۔ ایک وہ خالی ہوا کہ تیاں نور ہوں میں ہوا کہ تیاں نور ہوں گی ہو ایک ہیں۔ ایک کو مثالی بور کی مثال بارش سے دی گئی ہو می گئی۔ دور سے پھی کھی ہیں۔

ہے۔ان ہی کا مثال بارک سے دی گئے ہے ہیں ہم کے مناصول سے پھی ہیں۔

ملیک ای طرح سورہ نور میں بھی اللہ تبارک وتعالی نے مومن کی اوراس کے دل کے نور کی مثال اس منور جراغ سے دی ہے جوروثن فانوس میں جی چیکھ ہوئے تارے کی طرح ہو۔ چنا نچہ ایمان وار کا ایک تو خود دل روثن دوسرے فالعس شریعت کی اسے المداؤ بس روثنی پرروثنی نور پر نور ہوجا تا ہے۔ ای طرح دوسری جگہ کا فروں کی مثال بھی بیان کی جوابی ناوانی کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی تھے ہیں اور حقیقت میں وہ بھی نہیں ہوتے۔ فرمایا کا فروں کے اعمال کی مثال رہت کے چیکے نیمیوں کی حب جنہیں بیاسا پانی سمجھتا ہے کہ ان تک کہ پاس آکر دیکھتا ہے میں ہوتے۔ فرمایا کا فروں کے اعمال کی مثال رہت کے چیکے نیمیوں کی جو جہل بسیط میں گرفتار ہیں۔ فرمایا 'مانشوخت کہ پاس آکر دیکھتا ہے کہ جہل بسیط میں گرفتار ہیں۔ فرمایا 'مانشوخت اوران موسی اور ان موسی ہوں کہ جو کہ ہوں کہ ان موسی ہوں کہ جو جو جہل بسیط میں گرفتار ہیں۔ فرمایا 'مانشوخت ہوں کہ اور اندھیروں پر اندھیرے جو کہ ہوں ہوں ہوں کہ ہوں کہ اور اوراندھیروں پر اندھیرے جو کہ ہوں کہ اور اوراندھیروں کے جو گہرے سمندر میں ہوں جو موسی مار رہا ہو گھرابرے ڈھکا ہوا ہوا دراندھیروں پر اندھیرے جو کہ ہوں کہ اندکس میں موسی ہوں کہ ہو کہ ہوں کہ اندکس میں میں میں میں موسی ہوں کہ ہوں کہ اندکس میں ہوں کہ ہور کہ ہوں کہ ہور کہ ہور

جماعتیں ہیں مقرب اور اہرار اور کا فروں کی بھی دوشمیں ہیں کفر کی طرف بلانے والے اور ان کی تقلید کرنے والے اور منافقوں کی بھی دو قشمیں ہیں۔خالص اور پکے منافق اور وہ منافق جن میں نفاق کی ایک آ دھشاخ ہے۔

صعیمین میں حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں رسول اللہ علیہ نے فر مایا۔ تین تصلتیں ایی ہیں جس میں یہ تینوں ہوں وہ پختہ منافق ہاور جس میں ایک ہوئاس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک اسے نہ چھوڑے۔ بات کرنے میں حجوب بولنا وعدہ خلا فی کرنا 'امانت میں خیانت کرنا۔ اس سے قابت ہوا کہ انسان میں بھی نفاق کا پچھے حصہ ہوتا ہے خواہ وہ نفاق علی ہوخواہ اعتقادی جیسے کہ آبت وحدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سلف کی ایک جماعت اور علماء کرام کے ایک گروہ کا یہی نہ جب ہے۔ اس کا بیان پہلے بھی گذر چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گان شاء اللہ تعالی ۔ منداحم میں ہے وول اللہ علیہ نے فر مایا ول چارت کے ہیں۔ ایک تو صاف دل جو گذر چکا ہے اور آئندہ بھی آئے کہ مان شاء اللہ تعالی ۔ منداحم میں ہے وول اللہ علیہ نے فر مایا ول چارت کے ہیں۔ ایک تو صاف دل جو روثن چارغ کی طرح چک رہا ہو ووسرے وہ ول جو غلاف آلو وہ ہیں تیسر نے وہ ول جو اللے ہیں 'چو ہے وہ وہ ول جو خلا ول آئو وہ ہیں جہر ہیں۔ تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جو انتا ہے اور انکار کرتا ہے۔ چو تھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان ونفاق ووٹوں بچو میں۔ ایمان کی مثال اس بچوڑے کی طرح ہو یا کیزہ پائی ہیں ہیں۔ اور خون بو معتابی جاتا ہو اب جو مادہ بڑھ جائے وہ وہ وہ دوسرے پر غالب آجاتا ہو اس حدیث کی اسادہ بہت ہی عمدہ ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتو ان کے کان اور آئھیں برباد کردے - مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حق کو جان کراسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چیز پر قا در ہے لیعنی اگر چاہتو عذاب و مزاد نے چاہتو معاف کردے - یہاں قدرت کا بیان اس لئے کیا کہ پہلے منافقوں کواپنے عذاب اپنی جروت سے ڈرایا اور کہد دیا کہ وہ انہیں گھیر لینے پر قا در ہے اور ان کے کانوں کو بہراکر نے اور آئھوں کواند معاکر نے پر قا در ہے - قدر کے میں جیسے علیم مے معنی عالم کے ہیں امام ابن جریز فرماتے ہیں بیدومثالیں ایک ہی ہم کے منافقوں کی ہیں - اور معنی میں ایک ہے - جیسے فرمایا و کا تُطِعُ مِنْهُمُ ایْما اَو کُفُورًا یہاں لفظ اواختیار کے لئے ہے یعنی خواہ یہ مثال بیان کروخواہ وہ مثال بیان کرواختیار ہے - قرطبی فرماتے ہیں او یہاں پر تساوی لیعنی برابری کے لئے ہے چیسے عربی ذبان کا محاورہ ہے جائس الحکسن آو اُئن سِیرُینَ - زمشری بھی بہی تو جبہہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں مثالوں میں سے جومثال چاہو ہیان کرو' دونوں ان کے مطابق ہیں - میں کہنا ہوں یہ باعتبار منافقوں کی اقسام کے ہے - ان کے احوال وصفات طرح طرح کے ہیں -

جیے کہ سورہ برات میں وَمِنُهُمْ وَمِنُهُمْ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ كركان كى بہت ك قسميں بہت ہے افعال اور بہت سے اقوال بیان كے بیں توبید ونوں مثالیں دوسم كے منافقوں كى بیں جوان كے احوال اور صفات سے بالكل مشابہ بیں واللہ اعلم - جیسے کہ سورہ نور میں دوسم كے كفار كى مثالیں بیان كیں - ایک فركی طرف بلانے والے دوسرے مقلد - فرمایا وَ الَّذِینَ كَفَرُوْ الْعُمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِینُعَةِ كِمرفر مایا اَوْ كَظُلُمْتِ پِس پہلی مثال یعنی ریت كے تودے كى كفرى طرف بلانے والوں كى ہے جوجہل مركب میں تھنسے ہوئے بیں - دوسرى مثال مقلدین كی ہے جوجہل مركب میں تھنسے ہوئے بیں - دوسرى مثال مقلدین كی ہے جوجہل برید میں بتلا ہیں - واللہ اعلم -

# يَايُهُاالنَّاسُ اعْبُدُوْ ارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ فَتَلِكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالنَّهَ الْمَاكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالنَّهَ الْمَاكِمُ تَتَقَفُّونَ اللَّمَالِ مِنَ الشَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهُ مِنَ الشَّمَارِتِ النَّمَاتِ وَأَخْرَجَ بِهُ مِنَ الشَّمَارِتِ النَّمَاتِ فَاخْرَجَ بِهُ مِنَ الشَّمَارِتِ الشَّمَاءِ فَاخْرَجَ بِهُ مِنَ الشَّمَارِتِ وَرَفَّالتَّكُمُ فَاكْوَلَ مِنَ الشَّمَاءِ وَانْدَادًا وَانْتُمُ تَعْلَمُونَ هُ وَرَفَّالتَّكُمُ وَعَلَمُونَ هُ وَرَفَّالتَكُمُ وَعَلَمُونَ هُ وَرَفَّالتَكُمُ وَعَلَمُونَ هُ وَرَفَّالتَكُمُ وَعَلَمُونَ هُ وَرَفَّالتَكُمُ وَعَلَمُونَ هُ وَالْمُونَ هُ وَالْمُولِي اللَّهُ اللْعُلِي اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ا بے لوگو!اپنے اس رب کی عبادت کروجس نے تمہیں اورتم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا' میبی تمہارا بچاؤ ہے ○ جس نے تمہار بے لئے زیٹن کو بچھونا بنایا اور آسان کو حیبت اور آسان سے پانی ا تار کراس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔خبر دار باوجود جاننے کے 'اللہ کے شریک مقرر نہ کرو ○

تعارف الله بربان الد: ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ آیت: ۲۲-۲۲) یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وہی اپنے بندوں کوعدم سے وجود میں لایا 'اس نے ہرطرح کی ظاہری وباطنی تعتیں عطافر ما کیں 'اس نے زمین کوفرش بنایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی مینیں گاڑ دیں اور آسان کوجیت بنایا۔ جیسے کہ دوسری آیت میں آیا کہ وَجَعَلُنَا السَّمَآءَ سَقُفًا مَّحُفُو ظُا الحَ یعنی آسان کو محفوظ جیست بنایا اس کے باوجود وہ نشانیوں سے مندموڑ لیتے ہیں۔ آسان سے پانی اتار نے کا مطلب بادل نازل فرمانا ہے۔ اس وقت جبکہ لوگ اس کے بور سے تاج ہوں۔ پھراس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا کینی اور اس کے جانور بھی۔ جیست کر آن مجید میں جگہ جگہ اس کا بیان آیا ہے۔ ایک جگہ فرمان ہے الله اللّذی حَعَلَ لَکُمُ اللّارُضَ قَرَارًا الْحَ الله تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کوفرش اور آسان کو جیت بنایا اور تمہیں بیاری بیاری میاری صورتیں عطافر ما کیں اور بھلی بھلی روزیاں پہنچا کیں 'کیں اللہ ہے جو ہر کوں والا اور مسلم کو پالے والا ہے۔ لیس سب کا خالق 'سب کا راز ق' سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کے شرک سے مبرا فہرم کی عبادت کا وہی مستحق ہے اور فر کایا 'اللہ تعالیٰ کے شرک سے مبرا فہرم کی عبادت کا وہی مستحق ہے اور فر کیا یا اللہ تعالیٰ کے شرک سے مبرا فہرم کی عبادت کا وہی مستحق ہے اور فر کیا یا اللہ تعالیٰ کے شرک سے مبرا فہرم کی عبادت کا وہی مستحق ہے اور فر کیا یا اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے شرک سے مبرا فہرم کی عبادت کا وہی مستحق ہے اور فر کیا گا اللہ تعالیٰ میں ہے اور اس کے شرک سے مبرا فہرم کی عبادت ہو۔

صرف الله تعالى اكيلاجوجا ب(ابن مردويه)-

ا يك مخص نے رسول اللہ عليہ سے كہا جواللہ تعالى جا ہے اور آپ جا ہيں آپ نے فرمايا كيا تو مجھ اللہ تعالى كاشر يك مفہرا تا ہے يوں کہہ جواللہ تعالی اکیلا چاہے (ابن مردویہ) ایسے تمام کلمات توحید کے سراسر خلاف ہیں-توحید باری کی اہمیت کے بارے میں بیسب احاديث بيان هو كي بين-والله اعلم-

تمام کفاراورمنافقوں کواللہ تعالیٰ نے اپنی عباوت کا حکم دیا اور فرمایا اللہ کی عبادت کرویعنی اس کی تو حید کے پابند ہوجاؤ'اس کے ساتھ تسمی کوشریک ندکر د جونه نفع دے سکے ندنقصان پہنچا سکے اورتم جانتے ہو کہ اس کے سواکوئی ربنہیں جوتمہیں روزی پہنچا سکے اورتم جانتے ہو کہ الله کے رسول علی تھی میں اس تو حید کی طرف بلارہے ہیں جس کے حق اور پچ ہونے میں کوئی شک نہیں - شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جیسے چیونی جورات کے اندھیرے میں کسی صاف پھر پرچل رہی ہوقتم ہےاللہ کی اورقتم ہے آپ کی حیات کی۔ یہجی شرک ہے انسان کا پیہ کہنااگر یہ کتیا نہ ہوتی تو چوررات کو ہمارے گھر میں تھس آئے 'یہ بھی شرک ہے آ دمی کا بیقول کہ اگر بطخ گھر میں نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی ' یہ بھی شرک کاکلمہ ہے کسی کا بیقول کہ جواللہ چاہے اور آپ ئی بھی شرک ہے کسی کا بیکہنا کہا گراللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا - بیسب کلمات شرک ہیں - سیحے مدیث میں ہے کمکی نے رسول اللہ عظافہ سے کہا جو اللہ علیہ جاور جو آپ جا ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک طہرا تا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے تم اچھلوگ ہوتے اگرتم شرک نہ کرتے -تم کہتے ہوجو اللہ چاہے اور فلاں چاہے-<sup>©</sup> ابوالعالیہ فرماتے ہیں' انداد کے معنی شریک اور برابر کے ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں تم تورا ۃ اور آجیل پڑھتے ہواور جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک اور لاشریک ہے۔ پھر جانتے ہوئے کیوں اللہ تعالی کاشریک تھہراتے ہو؟

پانچ احکام: 🌣 🖈 منداحد میں ہے ٔ دول اللہ ﷺ نے فرمایا 'اللہ عزوجل نے حضرت کیجیٰ علیہ السلام کو پانچ چیزوں کا تھم دیا کہ ان پڑمل کرو اور بنی اسرائیل کوبھی ان پڑمل کرنے کاتھم دو قریب تھا کہ وہ اس میں غفلت کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگارعالم کانتم تھا کہان یا پنچ چیزوں پر کار بند ہوکر دوسروں کو بھی تھم دو-لہذایا تو آ پ کہہ دیجئے یا میں پہنچادوں۔

حضرت کیجیٰ علیهالسلام نے فرمایا' مجھے ڈرہے کہا گرآ پ سبقت لے گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ دیا جائے یا زمین میں دھنسا نہ دیا جائے پس کی علیه السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا - جب مسجد پر ہوگئ تو آپ او نچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالی کی حمد وثنابیان کر کے کہا اللہ تعالی نے مجھے یا نچ ہاتو ں کا حکم کیا ہے کہ خود بھی عمل کروں تم ہے بھی ان پڑمل کراؤں۔

ا یک به کهالله ایک کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشریک ندھیمراؤ - اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص حاص اپنے مال ہے کسی غلام کوخریدے اورغلام کام کاج کرے لیکن جو پچھ حاصل ہوا ہے کسی اور کو دے دے کیاتم میں ہے کوئی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایساہو؟ ٹھیک اس طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہا راحقیقی ما لک الله تعالیٰ وحدهٔ لانثریک ہے۔ پس تم اس کی عبادت کرو اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہراؤ-

دوسری سیکه نماز کوادا کرو- الله تعالیٰ کی نگاہ بندے کی طرف ہوتی ہے جب تک کدوہ نماز میں ادھرادھرمنہ پھیرے جب تم نماز میں ہوتو خبر دارا دھرا دھرالتفات نہ کرنا۔

تیسراتھم پیہے کدروزے رکھا کرو-اس کی مثال ایس ہے جیسے کس شخص کے پاس مٹک کی تھیلی بھری ہوئی ہوجس ہے اس کے تمام ساتھیوں کے دیاغ معطرر ہیں- یا در کھوروز ہے دار کے منہ کی خوشبواللہ تعالیٰ کومشک کی خوشبو سے بھی زیا دہ پہند ہے- چوتھا تھم بیہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو-اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کرلیا اور گردن کے ساتھ اس ک ہاتھ ہاندھ دیئے 'گردن مارنے کے لئے لے جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہتم مجھ سے فدیہ لے لواور مجھے چھوڑ دو چنا نچہ جو پچھ تھا' کم زیادہ دے کراپنی جان چھڑالی -

امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی یہی سوال ہوتا ہے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ چھوڑو میں کسی اور سوچ میں ہوں۔ لوگوں نے مجھ ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہ

بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے لیکن بیساری دنیا آسان وزیین کی سب چیزیٹھیک اپنے کام پر گلی رہیں اوران کا مالک حاکم خالق کوئی نہ ہو؟ بیجواب من کروہ لوگ ہکا بکا ہوگئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے۔

حضرت امام شافعی رحمته الله علیہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں ایک ہی ذا نقہ کے ہیں ' کیڑے اور شہد کی کھی اور گائیں بکریاں ہرن وغیرہ سب اس کو چہاتے کھاتے اور چرتے جگتے ہیں اس کو کھا کرریشم کا کیڑاریشم تیار کرتا ہے ' کھی شہد بناتی ہے 'ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے اور گائیں بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں۔ کیابیاس امرکی صاف دلیل نہیں کہ ایک ہے میں یو متلف خواص پیدا کرنے والاکوئی ہے؟ اور اس کو ہم اللہ تبارک و تعالی مانے ہیں وہی موجد اور صانع ہے۔

حضرت امام احمد بن خنبل رحمت الله عليه سے بھی ايک مرتبد وجود باری تعالیٰ پر دليل طلب کی گئ تو آپ نے فر مايا - سنو يہاں ايک نہايت مضبوط قلعہ ہے جس ميں کوئی ورواز هنمين نہ کوئی راستہ ہے بلکہ سوارخ تک نہيں 'باہر سے چاندی کی طرح چک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے اوپر نيخ وا کيں با کيں' چاروں طرف سے بالکل بند ہے' ہوا تک اس ميں نہيں جاسکی اچا تک اس کی ايک ديوار گرتی ہے اورائک جاندار تھوں' کانوں والاخوبصورت شکل اور پياری بولی والا چلتا پھر تا نکل آتا ہے۔ بتا واس بنداور محفوظ مکان ميں اسے پيدا کرنے والاکوئی ہے يانہيں؟ آپ کا مطلب بيتھا کہ انڈے کو پيدا کرنے والاکوئی ہے يانہيں؟ آپ کا مطلب بيتھا کہ انڈے کو ديھو۔ چاروں طرف سے بند ہے۔ پھراس ميں پروردگار خالق بيکا جاندار بچہ پيدا کر ويتا ہے۔ يہي دليل ہے الله کے وجود پراوراس کی تو حيد پر۔ حضرت ابونواس سے جب بيد مسئلہ پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا آسان سے بارش برسنا' اس سے درختوں کا پيدا ہونا اوران ہری ہری شاخوں پرخوش ذا نقتہ ميووں کا لگنا بی الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی وصدانیت کی کانی دلیل ہے۔ ابن المعز فرماتے ہیں۔ افسوس الله تعالیٰ کی شاخوں پرخوش ذا نقتہ ميووں کا لگنا بی الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی وصدانیت کی کانی دلیل ہے۔ ابن المعز فرماتے ہیں۔ افسوس الله تعالیٰ کی فردوگار کے موجود اور لائٹر کے ہونے پرگواہ ہے۔

بزرگوں کا مقولہ ہے کہ آسانوں کودیکھوان کی بلندی ان کی وسعت ان کے چھوٹے برے چیکیا اور روش ستاروں پر نظری ڈالو۔
ان کے چیکے دیکئے دیکئے ان کے چلئے پھرنے کھر جانے ' ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ سمندروں کو دیکھو جو موجیں ہارتے ہوئے زمین کھیرے ہوئے ہیں۔ اونے پنے پیچر مضبوط پہاڑ وں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے بلز نہیں دیتے ' جن کے رنگ جن کی صور تیں مختلف ہیں۔ قسم می دوسری مخلوقات پر نظر ڈالؤ ادھر سے ادھر پھر جانے والی ' کھیتیوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشنما نہروں کو دیکھو۔ کھیتوں باغوں کی سبز یوں اور ان کے طرح طرح کے پھل پھول' عزے عزے کے میووں پرغور کرو۔ زمین ایک پانی ایک نہروں کو دیکھو۔ کھیتوں باغوں کی سبز یوں اور ان کے طرح کے کیا یہ تمام مصنوعات جہیں نہیں بتا تیں کہ ان کا صافع کوئی ہے؟ کیا یہ تمام موجود است نہیں نہیں بتا تیں کہ ان کا صافع کوئی ہے؟ کیا یہ تمام موجود است با آواز بلند نہیں کہ در ہیں کہ ان کا موجد کوئی ہے؟ کیا یہ ساری گلوق اپنے خالتی کی سن آس کی ذات اور اس کی تو حید پر والات نہیں کرتی۔ یہ ہواس کی قرور دار دالا کی جو اللہ خوالا ہے نہ اس کے ساخے بیا کہ دالوں اور اللہ ان کہ جو اللہ کہ در جا کہ کیا ہوں اور کیا واللہ میتا ہوں کہ بھر کرتی ہوں اور ان کی کہ دور ان کی کہ دور کا اس کی پر ذور حکمتوں اس کی لا خانی رحمتوں اس کے ساخوالوں نہ نہ اس کے ساخوالوں ہوں اور کی پیدا کرنے اور حفاظت کرنے والا نہ اس کے ساخولی کی طرف کوئی میدا کرنے اور حفاظت کرنے والا نہ اس کے ساخولی کی جو دیر حق نداس کے ساخولی کی ہوں دیا ہوں اور ای کی اس خور کوئی تا ہوں اور ای کا مرائی میں امر کوئی تا ہوں اور ای کا نام وہ بیا ہوں اور اس کی نام وہ تا ہوں اس خور کوئی تا ہوں اور اس کی نام وہ کیا تو اس کی دیا ہوں دیا ہوں کی میں ترائی کی اس میتا ہوں۔

#### وَإِنْ كُنُتُمُ فِي رَبِيهِ مِّمَا نَزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثِلَةٌ وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنتُهُ طِدِقِيْنَ ﴿ فَارِنَ لَكُمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا فَارِنَ لَكُمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ \* الْعَدَّنَ لِلْكَفِرِيْنَ ﴿

ہم نے جو پھوا پنے بندے پراتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہواورتم سے ہوتو تم اس جیسی ایک سورت تو بنالا وَ حمہیں افتیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااورا پنے مددگاروں کو بھی بلالو O کپس اگرتم نے نہ کیااورتم ہرگزنہیں کر سکتے تو (اسے بچامان کر) اس آگ سے بچوجس کا ایندھن انسان ہیں اور پھر - جو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے O

تصدیق نبوت اعجاز قرآن: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۳-۲۳) توحید کے بعداب نبوت کی تصدیق کی جارہ ہے۔ کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا جارہا ہے کہ ہم نے جوقرآن پاک اپنے بندے حضرت محمد علیہ پراتارا ہے اسے اگرتم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تہارے مددگار سبال کر پورا قرآن نہیں صرف ایک سورت تو اس جیسی بنالاؤ۔ جب تم ایسانہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہوتو پھراس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں کیوں شک کرتے ہو؟ اپنے ہم فکراور مددگار سب کوجع کروتو بھی تم سب ناکام رہوگے۔ مطلب یہ ہے کہ جنہیں تم نے اپنا معبود بنار کھا ہے انہیں بھی بلالواور ان سے بھی مدد چاہو پھراس جیسی ایک سورت ہی تو بنالاؤ۔ حضرت مجاہد قرار میں کہتم اپنے حاکموں اور اپنے زباں دال فصیح و بلیغ لوگوں سے بھی مدد ہے لو۔

قرآن پاک کے اس مجرزے کا اظہار اور ایبا انداز خطاب کی جگہ ہے سورہ قصص میں ہے فَاتُو ایکِتْ مِن عِندِ اللهِ هُو اَهُدی مِنهُ مَا آتَیْعُهُ اِن کُنتُمُ صَدِقِینَ یعی اگرتم ہے ہوتو ان دونوں سے (یعی توریت وقرآن سے) زیادہ ہوایت والی کو کی اور اللہ کا کتاب لا وَتو میں بھی اس کی تابعداری کروں گا - سورہ سجان میں فرمایا قُل لَینِ احْتَمَعَتِ الْاِنُسُ وَ الْحِنُ عَلَی اَن یَاتُوا بِمِثُلِ هَذَا الْقُرُانِ لَا یَاتُونَ بِمِثُلِهِ وَلَو کَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعُضٍ ظَهِیُرا یعی اگرتمام جنات اور انسان جُع ہوکر اور ہرایک دوسرے کی مدد کے ساتھ یہ چاہی کہ اس جیسا قرآن بنا کی تو بھی ان کے امکان میں ہیں - سورہ ہود میں فرمایا اَمُ یَقُولُونَ افْتَرہُ قُلُ فَاتُو بِعَشُرِ سُورٍ مَنْ اللهِ اِن کُنتُمُ صَدِقِینَ یعیٰ کیا بیلوگ یوں کہتے ہیں کہ آن اَن کوخوداس پیمبر نے گھڑلیا - تم کہوکہ اگرتم سے ہوتو تم سبل کر اور اللہ کے سواجنہیں تم بلا کتے ہو بلاکر اس جیسی دس سورتیں ہی بنالاؤ -

سُورہ يونس ليس َ مَ وَمَا كَانَ هذَا الْقُرُانُ اَن يُفَتَرٰى مِن دُونِ اللهِ وَلَكِنُ تَصُدِيُقَ الَّذِي بَيُنَ يَدَيُهِ وَتَفُصِيلَ الْكِتْبِ لَارَيُبِ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَلَمِينَ آمُ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّن دُونِ اللهِ الْكِتْبِ لَارَيُبِ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَلَمِينَ آمُ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِّن دُونِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

دوہرایا گیا۔ اوپر کی آیت مثلہ کی خمیر کو پھن نے قرآن کی طرف لوٹایا ہے لینی کوئی سورت اس قرآن جیسی لاؤ۔ بعض نے بیخ میر مجمد ہو تھا گئی کی طرف لوٹائی ہے لینی آپ جیسا کوئی امی الیا ہوہ بی نہیں سکتا ہے کہ کچھ پڑھا ہوا نہ ہونے کے باوجود وہ کلام کے جس کا مثل کی سے نہ بن سکے کی صحیح قول پہلا ہی ہے۔ جاہد "قادہ عمر و بن مسعود "ابن عبال" حسن بھری اورا کشر محقین کا بھی قول ہے۔ امام ابن جریز طبری رخشری رازی نے بھی اس کو پیند کیا ہے۔ اس کی ترجیح کی وجہیں بہت ہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سب کوڈانٹ ڈبٹ ہوئے کر کے اورالگ الگ بھی خواہ وہ امی اوران پڑھ ہوں یا اہل کتاب اور پڑھ کھے ہوں اس میں اس مجزے کا کمال ہے اور بہنست اس کے کہ صرف ان پڑھ کوگوں کو عاجز کیا جائے اس میں زیادہ مبالغہ ہے بھر دس سورتوں کا مطالبہ کرنا اس کی مثل نہ لا سکنے کی پیشین گوئی کرنا بھی آئی کو ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے نہ کہ ذات رسول اللہ میں ہوں سے ما علان سے جو بار بار کیا گیا اور ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کردی گئی کہ لوگ اس پر قاور نہیں 'کہ میں اور مدینہ میں بار ہا اس کا اعادہ کیا گیا اور وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی 'جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پرناز تھا' جولوگ آپ کی اور آپ کے دین کی دشمنی پرادھار کھائے بیٹھے سے 'وہ وہ در حقیقت اس سے عاجز آگے' نہ پور نے قرآن کا بلاغت پرناز تھا' جولوگ آپ کی اور آپ کے دین کی دشمنی پرادھار کھائے بیٹھے سے 'وہ وہ در حقیقت اس سے عاجز آگے' نہ پور نے قرآن کی کہ جواب دے سکے نہ در سورتوں کا نہ ایک سورت کا۔

بی ایک مجرہ اتو یہ ہے کہ اس جیسی ایک چھوٹی می سورت بھی وہ نہ بنا سے۔ دوسرام مجرہ ہیہ ہے کہ پیشین گوئی بچ ثابت ہوئی کہ یہ ہرگز اس جیسانہیں بناسکتے 'گوسب جمع ہوجا کیں اور قیامت تک محنت کریں۔ پس ایسانی ہوا' نہ تو اس زمانہ میں کسی کو یہ جراکت ہوئی نہ اس کے بعد ہے آج تک اور نہ قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا اور بھلا کیسے ہوسکتا ؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اس طرح اس کا کلام بھی۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ قرآن پاک کو بیک نظر دیکھنے سے اس کے ظاہری اور باطنی' لفظی اور معنوی الیسے ایسے کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو مخلوق کے بس کے نہیں۔ خودرب العالمین فرما تا ہے الرّ کِتنْ اُکھ کے کہ مَنْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه کی اس کیا اللّه اللّه ہیں۔ پس الفاظ محکم اور معانی مفصل یا طرح کی خبریں جانے والے اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں' محکم' مضبوط اور مفصل الگ الگ ہیں۔ پس الفاظ محکم اور معانی مفصل یا الفاظ مصل اور معانی مخام۔ پس قرآن اپنے الفاظ میں اور اپنے مضامین میں بے نظیر ہے جس کے مقابلے' معارضے اور مثل سے دنیا عاجز اور یہ ہیں۔ ۔

اس پاک کلام میں اگل خریں جود نیا ہے پوشیدہ تھیں' وہ ہو بہو بیان گاگئیں' آنے والے امور کے تذکرے کئے گئے جولفظ بدلفظ پورے اسرے ہمام بھلا ئیوں کا تھم تمام برائیوں سے ممالغت اس میں ہے۔ بی ہے و تَدَّتُ کَلِمَهُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدُلاِ یہی خروں میں میدافت اوراد کام میں عدل تیرے درب کے کلام میں پوراپورا ہے۔ پاکیزہ قر آن تمام ترحق وصدافت و ہدایت سے پر ہے نداس میں وابی تو ابی بی نام بین نہنسی نداق نہ کذب وافتر اجوشاع ووں کے کلام میں عوماً پایا جاتا ہے بلکدان کے اشعار کی قدرہ قیت ہی اسی پر ہے۔ مقولہ شہور ہے کہ اعذب ہوں جھوٹ زیادہ اتنا ہی مزیدار -تم دیکھو کے کہ لمبے لمبے پر ذور تھیدے مبالغداور کذب آمیزیا تو عورتوں کی تحریف ووں کی اورشراب کی ستائش میں ہوں گے یا کسی انسان کی برحمی چرحمی مدح وتعریف میں ہوں گے یا اونٹیوں کی آرائش وزیبائش یا بہا دری کے مبالغد آمیزگیت یا لڑائیوں کی چالبازیوں یا ڈرخوف کے خیالی منظروں کے بیان میں ہوں می جن سے کوئی فاکدہ نہیں۔ نہ وین کا'ندونیا کا'صرف شاعر کی زبان وائی اور راس کی قدرت کلام ظاہر ہوتی ہے نداخلاق پران میں ہوں کے جو کی عمرہ واثر نداعمال پر۔

پھرنفس مضمون کے بھی پورے قصیدے میں بمشکل دوایک شعر ہوتے ہیں- باتی سب بھرتی کے اور ادھرادھر کی لا یعنی اور فضول بکواس'

برطان اس کے قرآن پاک پرنظر ڈالوتو دیکھو گے کہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت و بلاغت سے دین و دنیا کے نقع سے نیمرو برکت سے پر ہے۔ پھر کلام کی تر تیب و تہذیب الفاظ کی بندش عبارت کی روائی معانی کی نورانیت مضمون کی پاکیزگی سونے پر سہا گہہے۔ اس کی خبروں کی طاوت اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ اس کا اختصار کمال کا اعلیٰ نمونہ اوراس کی تفصیل مجزے کی جان ہے۔ اس کا کسی چیز کو دو ہرانا قد مرکر رکا مزہ ویتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا سچے موتیوں کی بارش برس رہی ہے۔ بار بار پڑھو دل نداکتا ہے مزے لیت جاؤاور ہروقت نیا مزہ پاؤ۔ مضامین سمجھتے جاؤاور ختم نہ ہوں۔ یقر آن پاک کابی خاصہ ہے اس چیشنی کا ذاکھ اس مشاس کا مزہ کوئی اس سے پوچھے جنہیں عقل وحواس علم فضل کا بچھ حصہ قدرت نے عطافر مایا۔ اس کی تنذیز دھرکا وا تعذیب اور پکڑ دھکڑ کابیان مضبوط پہاڑوں کو ہلا دے۔ انسانی دل کیا ہیں۔ اس کے وعدے اورخوشخریاں نعمتوں اور رحمتوں کا بیان دلوں کی پڑمردہ کلی کو کھلا دینے والا شوق و تمنا کی کان گھے۔ بیارے بیارے بیارے بیارے بیارے مناظر کو آئھوں کے سامنے کرلانے والا ہے۔ دل کھل جاتے ہیں کان لگ جاتے ہیں اور آئے کھیں کھل جاتی ہیں۔

رغبت دیت ہوئے وہ فرماتا ہے فکلا تعکم نفس ما آئے فی کہ مین فرّ و آغین الخ کوئی کیا جانے کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے اس کی آٹھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چکے چکے تیار کیا جارہ ہے۔ فرماتا ہے وَفِیها مَا تَشُتهِیهِ الْاَنْفُسُ الْحُ اس وَانِی جن ہروہ چز ہے جو ول کو بھائے اور آٹھوں میں کھب جائے۔ وراتے اور دھمکاتے ہوئ فرماتا ہے اَفَامِنتُمُ مَن فی السَّمآءِ اَلَ یَخسِفُ بِکُمُ الاُرْضَ فَاذَا هِی تَمُورُ اَمُ اَمِنتُمُ مَّن فِی السَّمآءِ اَلَ یَخسِفُ بِکُمُ الاُرْضَ فَاذَا هِی تَمُورُ اَمُ اَمِنتُمُ مَن فِی السَّمآءِ اَلَ یَخسِف بِکُمُ الاُرْضَ فَاذَا هِی تَمُورُ اَمُ اَمِنتُمُ مَن فِی السَّمآءِ اَلَ یَخسِف بِکُمُ الاُرْضَ فَاذَا هِی تَمُورُ اَمُ اَمِنتُمُ مَن فِی السَّمآءِ اَلَی یَخسِف بِکُمُ الاَرْضَ فَاذَا هِی تَمُورُ اَمُ اَمِنتُمُ مَن فِی السَّمآءِ اَلَی یَخسِف بِکُمُ الاَرْضَ فَاذَا هِی تَمُورُ اَمُ اَمِنتُمُ مَن فِی السَّمآءِ اَلَی یَخسِف بِکُمُ الاَرْضَ فَاذَا هِی تَمُورُ اَمُ اَمِنتُمُ مَن فِی السَّمآءِ اَلَی یَخسِف بِکُمُ الاَرْضَ فَاذَا هِی تَمُورُ اَمُ اَمِنتُمُ مَن فِی السَّمآءِ اَلَی کہم اللہ کی ہور کے ہو کہ اس کے جانے یا آسان سے پھر برسائے جانے سے نظر بھو کہ ہو کہ اس کی جانے یا آسان سے پھر برسائے جانے ہو اس فی جانے ہو اس فی جانے ہو اس کا ہورہ ہور کے ہور کا اس کو میں کی اس کے اس کا نوا ہورہ ہور کو اس کو کو کہ ہور کہ اس کے بہوا کہ ہور کر ہور اور مل کے گھم ال انہم می کو فور کہ کو کہ کہ کہ ہور کہ ہور کہ ور اور وکر کو کو کو کو کھئے۔ ہم کمال تک بہنچا کرچھوڑ ااور طرح طرح کی فصاحت و بلاغت واحت و حکمت سے معمور کردیا۔ احکام کے تم اور روک ٹوک کود کھئے۔ ہم کمال تک بہنچا کرچھوڑ اور دور کے کو کو کو کے کئے۔ اُن اس اور خاشے کی قاطع ہے۔

ابن مسعود و فیره اسلاف امت کا قول ہے کہ جب قرآن میں یَآ ایُّھا الَّذِینَ اَمَنُوا آئے و کان لگادو - یا تو کی اچھائی کا تھم ہوگا یک برائی سے منع کیا جائے گا - خود پروردگار عالم فرما تا ہے یا اُمُرُھُمُ بِالْمَعُرُوف و یَنُھھُمُ عَنِ الْمُنگرِ وَیُحِلُّ لَھُمُ الطَّیبَاتِ یَا اُمُرُھُمُ وَالْا عُللَ الَّینی کَانَتُ عَلَیْهِم الْحُینی بھلا یُوں کا تھم دیتا ہے برائیوں سے و یُحِرِمُ عَلَیٰهِم الْحُینی بھلا یُوں کا تھم دیتا ہے برائیوں سے روکا ہے پاکن چیزیں حرام کرتا ہے وہ بوجل بیریاں جو پاؤں میں تھیں وہ خصطوق جو گلوں میں سے اتار پھینکا ہے قیامت کے بیان کی آئیس ہیں کہ بولناک مناظر جنت ودوزخ کا بیان رحمتوں اور زحمتوں کا پوراپوراوصف اولیاء اللہ کے لئے طرح کی نعتیں وہ شمنان اللہ کے لئے طرح طرح کے عذاب کہیں بشارت ہے کہیں ڈراوا ہے کہیں نیکیوں کی طرف رغبت ہے کہیں دیا کی طرف رغبت ہے کہیں دیا کی طرف رغبت ہیں جو بدکاریوں سے ممانعت ہے کہیں دنیا کی طرف سے زہدکرنے کی کہیں آخرت کی طرف رغبت کرنے کی تعلیم ہے ۔ یہی وہ تمام آئیش ہیں جو راہ راہ دراست دکھاتی ہیں اور دہوں کو جلا بخشتی ہیں اور شیطانی دروازوں کو جلا بخشتی ہیں اور دہوت کی طرف جھکاتی ہیں اور دولوں کو جلا بخشتی ہیں اور شیطانی دروازوں کو جلا بخشتی ہیں اور میم رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ کی پندیدہ شریعت کی طرف جھکاتی ہیں اور دولوں کو جلا بخشتی ہیں اور شیطانی دروازوں کو جلا بخشتی ہیں اور دولوں کو جلا بخشتی ہیں اور دولوں کو جلا بخشتی ہیں اور دول کو جلا بخشتی ہیں اور دولوں کو جلا بخشتی ہیں اور دول کو جلا بخشتی ہیں اور دول کو جلا بخشتی ہیں اور دول کو جند کی طرف جھکاتی ہیں اور دولوں کو جلا بخشتی ہیں اور دولوں کو جلا بخشتی ہیں اور دولوں کو جلا بخشتی ہیں دولوں کو جلا بخشتی ہیں جانوں کی خور دولوں کو جلا بخشتی ہیں دولوں کو جلا بخشتی ہیں دولوں کو جلا بھور کی جس میں دولوں کو جلا بخشتی ہیں دولوں کو جس کو جلا کی جلا کی خور کے حدولا کو کی جلا کو حدول کی خور دولوں کو کی خور کی جلا کی جلا کو خور کی خور کی کو خور کی کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور

بندكردين بين ادر براثرات كوزائل كرتى بين-

صیح بخاری وسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمروی ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فر مایا' ہر نبی کوا ہے ججز ہے دیئے گئے کہ جنہیں دیکھی کرلوگ ان پر ایمان لائے اور میرا معجز ہ اللہ کی وی لینی قرآن پاک ہے۔ اس لئے مجھے امید ہے کہ میر ہاتا ہوار ہوا نہیا ہے کہ جنہیں دیکھی کے کہ جنہیں دیکھی کے اس لئے کہ اور انبیاء کے معجز ہان کے ساتھ چلے گئے کین حضور کا پہنجز ہوتی است تک باقی رہے گا۔ لوگ اسے دیکھیے جا کیں گئی ہے کا مطلب یہ ہوگ اسے دیکھیے جا کیں گئی ہے کا مطلب یہ ہوگ کو اس کے ساتھ خصوص کیا گیا ہے اور قرآن کریم مجھی کو ملا ہے' جو اپنے معارضے اور مقابلے میں تمام دنیا کو عاجز کر دینے والا ہے۔ بخلاف دوسری آسانی کتابوں کے۔ وہ اکثر علی اس وصف سے خالی ہیں۔ واللہ اعلم سے تخضرت عظیمہ کی نبوت' آپ کی صدافت بخلاف دوسری آسانی کتابوں کے۔ وہ اکثر علاوہ بھی اس قدر دلاکل ہیں جو گئے بھی نہیں جاسے ۔ للہ الحمد و المنته۔

بعض کمین نے قرآن کریم کے اعجاز کوا سے انداز سے بیان کیا ہے جواہل سنت کے اور معز لد کے قول پر مشترک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو یقرآن فی نفٹ مجزہ ہے۔ انسان کے امکان میں ہی نہیں کہ اس جیسا بنالا سکے انہیں اس کا معارضہ کرنے کی قدرت وطاقت ہی نہیں۔ یابید کہ گواس کا معارضہ کمکن ہے اور انسانی طاقت سے باہر نہیں لیکن یا وجوداس کے انہیں معارضہ کا چیلنے دیا جاتا ہے اس لئے کہ وہ عدادت اور وشنی میں بڑھے ہوئے ہیں ورین کی کومٹائے ہروقت ہم طاقت کے قرح کرنے اور ہر چیز کے برباد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن تا ہم قرآن کا معارضہ اور مقابلہ ان سے نہیں ہوسکتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی جانب ہے۔ اگر قدرت وطاقت ہو بھی تو بھی وہ انہیں دوک دیتا ہے اور وہ قرآن کا مشرف پیش کرنے سے عاجز ہوجاتے ہیں۔ گویہ پچھی وجہ آئی پندیدہ نہیں تا ہم اگر اسے بھی مان لیا جائے تو اس سے بھی قرآن پاک کا معجزہ ہونا ثابت ہے جو بطرین تنزل حمایت میں اور مناظر سے کی خاطر صلاحیت رکھتا ہے۔ امام رازی نے بھی چھوٹی سورتوں کے سوال کے جواب میں بھی طریقہ اختیار کیا ہے۔

جہنم کا ایندھن: ہلا ہلا وقود کے عمعی ایندھن کے ہیں جس ہے آگ جائے۔ جیسے چپلیاں لکڑیاں وغیرہ - قر آن کر یم ہیں ایک جگہ ہے۔ وامّا الفسیطون فک فکائو البحقة م حَطبًا فالم لوگ جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ اور جگہ فرمایا، تم اور تہمارے معبود جواللہ کے سواہیں، جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم سب اس میں وارد ہو گے۔ اگر وہ سے معبود ہوتے تو وہاں وارد نہ ہوتے - دراصل بیسب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جدکر وَ گئے ہیں چرکو۔ یہاں مرادگندھک کے تخت سیاہ اور ہڑے برے اور بد بودار پھر ہیں، جن کی آگ بہت تیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ان پھروں کو زمین و آسان کی پیدائش کے ساتھ ہی آسان اول پر پیدا کیا گیا ہے جہنم میں ہمیشہ کے اللہ علم مسلم کے جہنم میں ہمیشہ کے جہنم میں ہمیشہ کے جہنم میں ہمیشہ کے بھر بھی ہیں، جن کی سخت آگ سے کا فروں کو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت بحب ہر فرماتے ہیں ان پھروں کی بد بومروار کی بو سیاہ گندھک کے پھر ہیں۔ بعض نے کہا ہے مرادار کی بو سیاہ گندھک کے پھر ہیں۔ بعض نے کہا ہے مرادار کی بو کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں اور پھران کی پیشر کی جاتی ہم اور جہنہ ہمیں کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں اور پھران کی پیشر کی جاتی ہمی کی کہنے ہیں کے مورتیاں بنائی جاتی ہیں اور پھران کی پیشر کی جاتی ہمی کی کہنے ہیں کی مورتیاں بیا گئے کہ وَ مَا تَعَبُدُونَ مَن دُونَ اللّٰہِ حَصَبُ حَمَالًا مَن کی مورتیاں بنائی جاتی ہوں گین یہ بور کی قوی وجہنہیں۔ اس لئے کہ جب آگ گندھک کے پھروں سے ساگائی جوکی شکل میں بھی اللہ کے سوا ہو جو جاتے ہوں گین یہ بورکوئی قوی وجہنہیں۔ اس لئے کہ جب آگ گندھک کے پھروں سے ساگائی جوکی شکل میں بھی اللہ کے سوا ہو جو جاتے ہوں گین یہ بورکوئی قوی وجہنہیں۔ اس لئے کہ جب آگ گندھک کے پھروں سے ساگائی

جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تیزی اور حرارت معمولی آگ ہے بہت زیادہ ہوگ- اس کا بھڑ کنا 'جلنا' سوزش اور شعلے بھی بہت زیادہ ہول گے-علاوہ اس کے پھرسلف سے بھی اس کی تقبیر یہی مروی ہے- اس طرح ان پھروں میں آگ کا لگنا بھی ظاہر ہے اور آیت کا مقصود آگ کی تیزی اور اس کی سوزش کا بیان کرنا ہے اور اس کے بیان کے لئے بھی یہاں پھر سے مرادگندھک کے پھر لینا زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ آگ تیز ہواور اس سے بھی عذاب میں مختی ہو- قرآن کر یم میں ہے ٹیک آما حَبَتُ زِدُنهُمُ سَعِیْرًا جہاں شعلے ملکے ہوئے کہ ہم نے اور بھڑکا دیا-

ا کی حدیث میں ہے ہرموذی آگ میں ہے لیکن پیرصدیث محفوظ اورمعروف نہیں - قرطبیؓ فرماتے ہیں اس کے دومعنی ہیں - ایک یہ ہروہ تخص جود وسروں کوایذادے 'جہنمی ہے دوسرے مید کہ ہرایذاد ہندہ چیز جہنم کی آگ میں موجود ہوگی جوجہنیوں کوعذاب دے گا-اُعِدَّتُ لِعِنى تيار كى كئى سے مراد بظاہر يہي معلوم ہوتى ہے كہوہ آگ كافروں كے لئے تيار كى كئى ہواد يبھى ہوسكتا ہے كمراد پھر ہول یعیٰ وہ پھر جو کا فروں کے لئے تیار کئے گئے ہیں- ابن مسعود کا یہی قول ہے اور فی الحقیقت دونوں معنی میں کوئی اختلاف نہیں اس لئے کہ پھروں کا تیار کیا جانا 'آ گ کے جلانے کے لئے ہے اور آ گ کی تیاری کے لئے پھروں کا تیار کیا جانا ضروری ہے لہذا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم وملزوم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں 'ہروہ خض جو کفریر ہواس کے لئے وہ آگ تیار ہے۔ اس آیت سے استدلال كيا كيا كيا ج كجنم اب موجوداور پيداشده بي كيونكه 'أعِدَّتُ' كالفظاى اس كى دليل مين آيا ب- بهت ي حديثين بهي بين-ا کی مطول حدیث میں ہے۔ جنت اور دوزخ میں جھٹر اہواد وسری حدیث میں ہے جہنم نے اللہ تعالیٰ سے دوسانس لینے کی اجازت عای اورا ہے سردی میں ایک سانس لینے اور گرمی میں دوسراسانس لینے کی اجازت دے دی گئی-تیسری حدیث میں ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ بڑے زور کی ایک آوازسی -حضور ہے یو چھا' یہ س چیز کی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا' ستر سال پہلے ایک پھرجہنم میں پھینکا گیا تھا' آج وہ تہدکو پہنچا۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ حضور نے سورج گربن کی نماز پڑھتے ہوئے جہنم کودیکھا۔ پانچویں حدیث میں ہے کہ آ پ نے شب معراج میں جہنم کواوراس میں عذابوں کے سلسلے کو ملاحظہ فرمایا - اس طرح اور بہت ی سیجے متواتر حدیثیں مروی ہیں۔معتز لہ اپنی جہالت کی وجہ سے انہیں نہیں مانتے - قاضی انگیں منذر بن سعید بلوطی نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے - فاکدہ یہ یا در کھنا چاہئے کہ یہاں اور سورہ پونس میں جو کہا گیا ہے کہ ایک ہی سورت کے مانندلاؤ - اس میں ہرچھوٹی بڑی آیت شامل ہے- اس لئے عربیت کے قاعدے کے مطابق جواسم مکرہ ہو اورشرط کے طور پر لایا گیا ہوؤہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے جیسے کہ کمرافی کی تحت میں استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ پس کمبی سورتوں اور چھوٹی سورتوں سب میں اعجاز ہے اور اس بات پرسلف وخلف کا اتفاق ہے۔

امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کے کہ سورت کالفظ سورہ کوٹر اور سورہ العصراور سورہ قُلُ یَّآ اَیُّہَا الْکُفِرُوُ کَ جیسی چھوٹی سورتوں پر بھی شمل ہے اور یہ بھی یقین ہوکہ اس جیسی یا اس کے قریب تریب کس سورت کا بنالینا ممکن ہے اور یہ بھی یقین ہوکہ اس جیسی یا اس کے قریب کس سورت کا بنالینا ممکن ہے اور کے دوسر سے طریقہ کو رہ ہے۔ تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے اس کے مجزنما ہونے کے دوطر یقے بیان کرکے دوسر سے طریقہ کو اس کے لئے لئے لئے لئے کہ اور بھی جا سیس اور انکارتعارض ممکن سے لئے گئے لئے کہ بیل کہ وہ مجزنہ کہی جا سکیس اور انکارتعارض ممکن نہ ہوتو مقصود حاصل ہوگیا اور اگر یہ سورتیں الی نہیں تو بھی ہمارا مقصود حاصل ہے اس لئے کہ ان جیسی سورتوں کو بنانے کی انسانی قدرت ہوئے بہتی ہوتو مقصود حاصل ہوگیا اور اگر یہ سورتیں الی نہیں تو بھی ہمارا مقصود حاصل ہے اس لئے کہ ان جیسی سورتوں کو بنانے کی انسانی قدرت ہوئی ہوئی سورت کی مربوئی جھوٹی سورت نی الواقع مجزہ ہے اور انسان اس کی مانند بنانے مجزہ ہے۔ یہ تو ہے کلام رازی کالیکن سے حقول یہ ہے کہ قرآن پاک کی ہربوئی جھوٹی سورت نی الواقع مجزہ ہے اور انسان اس کی مانند بنانے

سے محض عاجز اور بالكل بےبس ہے-

امام شافعی رحمته الله علی فرماتے ہیں اگر لوگ غور و تدبر سے عقل وہوش سے سور و والعصر کو سمجھ لیس تو انتہائی کافی ہے۔ حضرت عمر و بن عاص رضی الله تعالی عنہ جب وفد میں شامل مسیلمہ کذاب کے پاس گئے ( تب بیخود بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ) تو مسیلمہ نے ان سے بو چھا کہ تم مکہ سے آرہو ہوئی تازہ وہ تھی نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا' ابھی ابھی ایک مختصری سورت نازل ہوئی ہے جو بے حد فصیح و بلیغ اور جامع اور مانع ہے۔

پھرسورہ والعصر پڑھ کرسنائی تو مسیلمہ نے بچھ دیرسوچ کراس کے مقابلہ میں کہا' مجھ پربھی ایک ایمی ہی سورت نازل ہوئی ہے انہوں نے کہا ہاں تم بھی سناؤ تو اس نے کہا یا وَبَرُ یا وَبَرُ اِنَّمَا اَنْتَ اُذُنَانِ وَصَدُرٌ وَسَآئِرُكَ حَقَرٌ فَقَرٌ لِینی اے جنگلی چوہے انہوں نے کہا ہاں تم بھی سناؤ تو اس نے کہا یا وَبَرُ یا وَبَرُ اِنَّمَا اَنْتَ اُذُنَانِ وَصَدُرٌ وَسَآئِرُكَ حَقَرٌ فَقَرٌ لِینی اے جنگلی چوہے تیراوجودسوائے دو کانوں اور سینے کے اور پچھ بھی نہیں۔ باتی تو سراسر بالکل ناچیز ہے۔ پھر فنح رہے کہا گہوا ہے مروکیسی کی جانہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ تو خود جانتا ہے کہ بیسراسر کذب و بہتان ہے۔ بھلا کہاں پیضول کلام اور کہاں حکمتوں سے کو بدرہ دیا ہوں۔

## وَبَشِرِ الْذِيْنَ الْمَنُوَا وَعَمِلُوا الطّلِحْتِ آنَ لَهُمْ جَنْتِ تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهُارُ كُلّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ أَمْرَةِ رِّزُقًا قَالُوا لَمُ يَعَا الْأَنْهُارُ كُلّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ أَمْرَةً وَمُنْ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کوان جنتوں کی خوشخریاں دوجن کے نیچنہریں بہدرہی ہیں۔ جب بھی بھلوں کی روزیاں دیئے جا کیں گے تو کہیں گے بیروہی ہے جوہم اس سے پہلے دیئے گئے تھے اور ہم شکل لائے جا کیں گے اوران کے لئے بیویاں ہیں صاف سمتی اوروہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی ہیں O

اعمال وجہ بشارت: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۲۵) چونکہ پہلے کافروں اور دشمنان دین کی سزاعذاب اور رسوائی کاذکر ہوا تھا'اس لئے یہاں ایما نداروں اور نیک صالح لوگوں کی جزاثو اب اور سرخروئی کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے مثانی ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہیں جو شیح تر تول بھی ہے کہ اس میں ہر مضمون تقابلی جائزہ کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس کا مفصل بیان بھی کسی مناسب جگہ آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ بی کفرکا' کفر کے ساتھ ایمان کا' نیکوں کے ساتھ بدوں کا اور بدوں کے ساتھ نیکوں کاذکر ضرور آتا ہے۔ جس چیز کا بیان ہوتا ہے اس کے مقابلہ کی چیز کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے چاہم عنی میں مُتشابه ہوں' یہ دونوں لفظ قرآن کے اوصاف میں وار دہوئے ہیں۔ اسے مثانی بھی کہا گیا ہے اور متشابہ بھی فرمایا گیا ہے۔ جنتوں میں نہریں بہنا اس کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچ بہنا ہے۔ حدیث شریف میں مثانی بھی کہا گیا ہے اور متشابہ بھی فرمایا گیا ہے۔ جنتوں میں نہریں بہنا اس کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچ بہنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نہریں بہتی ہیں گار مائے۔ وہ احسان کرنے والا اور ہوارچیم ہے۔ اور اس کی کنگریاں لولوا ور جو اہم ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہمیں بھی پیغتیں عطافر مائے۔ وہ احسان کرنے والا اور ہوارچیم ہے۔ اور اس کی کنگریاں لولوا ور جو اہم ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ہمیں بھی پیغتیں عطافر مائے۔ وہ احسان کرنے والا اور ہوارچیم ہے۔ اور اس کی کنگریاں لولوا ور جو اہم ہیں۔ اللہ تعالی عنہ سے جنت کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچ سے جاری ہوتی ہیں (ابن انی جاتم) حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث میں ہمیں بھی ہیا وہ وہ بیاں ایسان کی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث میں ہمیں ہی بیا وہ وہ بیاں کارپی ایسان کی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچ سے جاری ہوتی ہیں (ابن انی جاری) حدیث میں مشکلی پہاڑوں کے نیچ سے جاری ہوتی ہیں (ابن انی جاری) حضرت عبداللہ رضی اللہ کی حدیث میں میں میں میں میں میں کیا کو اس کے حدیث کی میں کی میں کی میں کیا کی حدیث کی تعریف کی کو میں کیا کی کو کر میں کیا کی کیا کی کو کر میں کیا کو کر میں کیا کیا کی کو کر کیا کی کو کر کیا کہ کو کر کیا کی کو کر کو کر کیا کو کر کر کو کر کو کر کو کر کیا کیا کی کی کر کیا کی کو کر کو کر کو کر کیا کر کو کر کو کر کو کر کیا کی کر کی کر کر کر کو کر کیا کو کر کو کر کر کر کو کر کر کر کر

بھی میمروی ہے جنتیوں کا بیقول کہ پہلے بھی ہم کو میرمیوے دیئے گئے تھے۔اس سے مرادیہ ہے کہ دنیا میں بھی میرمیوے ہمیں ملے تھے صحابہ اور

ابن جریز نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ بعض کہتے ہیں مطلب سے ہے کہ ہم اس سے پہلے یعنی کل بھی یہی دیے گئے تھے۔ یہاس لئے کہیں گے کہ فاہری صورت وشکل میں وہ بالکل مشابہ ہوں گے۔ یکی بن کثیر کہتے ہیں کہ ایک پیالہ آئے گا۔ کھا ئیں گے۔ پھر دوسرا آئے گا تو کہیں گے بہتو ابھی کھایا ہے۔ فرماتے ہیں جنت کی گھاس زعفران ہے۔ ابھی کھایا ہے۔ فرماتے ہیں جنت کی گھاس زعفران ہے۔ اس کے ٹیلے مشک کے ہیں۔ چھوٹے جھوٹے فوبصورت نلمان ادھرادھر سے میوے لا لا کر پیش کر رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ وہ پھر پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں۔ وہ پھر پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اسے تو ابھی کھایا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں حضرت رنگ روپ ایک ہے کین ذا گھاور ہی ہے چھھ کرد کھئے۔ کھاتے کہیں تو اور بی لطف پاتے ہیں۔ یہی معنی ہیں کہ ہم شکل لائے جائیں گے۔ و نیا کے میدوں سے بھی اور نام شکل اور صورت میں بھی ملتے جلتے ہیں۔ وں گئین مزہ کچھد وسر ابی ہوگا۔

حضرت ابن عباس فی افول ہے کہ صرف نام میں مشابہت ہے ورنہ کہاں یہاں کی چیز کہاں وہاں کی؟ یہاں تو فقط نام ہی ہے عبد الرحمٰن کی تول ہے دنیا کے پہلون جیسے پھل و کیوکر کہد دیں گے کہ بیتو دنیا میں کھا تھے ہیں گر جب پچھیں گے تو لذت پچھاور ہی ہوگ۔ وہاں جو بیویاں انہیں ملیس گی وہ گندگی ناپا کی حیض ونفاس بیشاب پا خانہ تھوک رین شمنی وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی -حضرت حواعلیہا اللام بھی حیض سے پاک تھیں لیکن نافر مانی سرز دہوتے ہی یہ بلا آگئی - بیقول سند أغریب ہے - ایک غریب مرفوع حدیث میں ہے کہ چیف پا خانہ تھوک رین سے بوہ پاک جیس اس حدیث کے رادی عبد الرزاق بن عربز بھی ہیں - متدرک حاکم میں بیان کیا جنہیں ابوحاتم البستی پا احتجاج کے قابل نہیں سمجھا - بظاہر بیم علوم ہوتا ہے کہ بیم رفوع حدیث ہیں بلکہ حضرت قادہ کا قول ہے - واللہ اعلم – ان تمام نعتوں کے ساتھ اس زیر دست نعت کو دیکھئے کہ نہ نیعتیں فناہوں نعتوں والے فناہوں - ننعتیں ان سے چھنیں - نہ یعتوں سے الگ کئے جا سمیں ۔ نہ تاتھ اس کے دنہ نوٹ نااور کم ہونا ہے - اللہ رب العالمین جوادو کریم برورجیم سے التجا ہے کہ دہ ما کہ میں بھی اہل جنت کے مرب میں شامل کرے اورا نہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے - آئیں ۔

اِنَّاللهَ لاَ يَسْتَجِّ آنَ يَضِرِبَ مَثَلامَتَا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا وَاللهَ لاَ يَسْتَجِّ آنَ يَضِرِبَ مَثَلامَتَا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا أَلَا يَنَ الْمَنُوا فَيَقُولُونَ مَاذًا آرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلا يُضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ ذَا مَثَلا يُضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلاَّ الفَسِقِينَ نَصْالُ نِهُ اللَّهُ مِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ الْأَرْضِ الْوَلْفِ هُمُ الْخُلِيرُونَ هُمُ الْخُلِيرُونَ هُمُ الْخُلِيرُونَ هُمُ الْخُلِيرُونَ فَى الْأَرْضِ الْوَلْفِ هُمُ الْخُلِيرُونَ هُمُ الْخُلِيرُونَ هُمُ الْخُلِيرُونَ هُ اللهُ مِنْ الْوَلْمِ الْوَلْفِ هُمُ الْخُلِيرُونَ فَى الْأَرْضِ الْوَلْفِ هُمُ الْخُلِيرُونَ هُمُ الْخُلِيرُونَ فَى الْأَرْضِ الْوَلْفِ هُمُ الْخُلِيرُونَ فَى الْأَرْضِ الْوَلِيكَ هُمُ الْخُلِيرُونَ فَى الْأَرْضِ الْوَلْفِ هُمُ الْخُلِيرُونَ فَى الْأَرْضِ الْوَلْفِ هُمُ الْخُلِيرُونَ فَى الْأَرْضِ الْوَلِيكَ هُمُ الْخُلِيرُونَ هُمُ الْخُلِيرُونَ فَى الْأَرْضِ الْوَلِيكَ هُمُ الْخُلِيرُونَ هَا اللهُ عَلَى الْمُرْفِلُ الْوَلِيكَ هُمُ الْخُلِيرُونَ هُا الْمُؤْلِلُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

۔ یقینا اللہ تعالیٰ کی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرما تا خواہ مجھمر کی ہویا اس سے بھی ہلکی چیز ک-ایماندارتو اسے اپنے رب کی جانب سے سمجھ بجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے-اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اورا کھڑلوگوں کوراہ راست پرلاتا ہے اور گمراہ تو صرف فاستوں کوئی کرتا ہے 0 جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کوتو ڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا تھم دیا ہے انہیں تو ڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں- یکی لوگ الله جل شانه کی مثالیں اور دنیا ہے ہے (آیت:۲۱-۲۷) ابن عباس ابن مسعوداور چنداور صحابہ رضی الله عنهم سے روایت ہے کہ جب اوپر کی تین آینوں میں منافقوں کی دومثالیں بیان ہوئیں بینی آگی اور پانی کی تو وہ کہنے گئے کہ الی الیں چھوٹی مثالیں الله تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا - اس پر بید دونوں آیتیں نازل ہوئیں - حضرت قنادہ رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں جب قرآن پاک میں کڑی اور کھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے گئے جھلا الی حقیر چیز وں کے بیان کی قرآن جیسی الله کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تو جوابا بیآ بیتی اتریں اور کہا گیا کہت کے بیان سے الله تعالیٰ نہیں شرما تا خواہ دہ کم ہویا زیادہ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بیآ یت مکہ میں اتری حالا نکہ ایسانہیں – واللہ اعلم – اور بزرگوں سے بھی اس طرح کا شان بزول مردی ہے –

رئے بن الن فرماتے ہیں میخودایک مستقل مثال ہے جودنیا کے بارے میں بیان کی گئ ۔ مچھر جس وقت بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے۔
جہال مونا تازہ ہوا مرا - ای طرح بیلوگ ہیں کہ جب دنیاوی فعیس دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے جیے اور جگہ فر مایا
فَلَمَّا نَسُو ا مَاذُ یِّرُ وُ اِبِهِ النِ جب بید ہماری نصیحت بھول جاتے ہیں تو ہم ان پرتمام چیز وں کے درواز ہے کھول و سے ہیں یہاں تک کہ
اترانے لگتے ہیں اب وفعیۃ ہم آئیس پکڑ لیتے ہیں (ابن جریرابن ابی حاتم) امام ابن جریز نے پہلے قول کو پیند فر مایا ہے اور مناسبت بھی اسی ک
زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے - واللہ اعلم - تو مطلب بیہوا کہ مثال چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بردی سے بردی نیان کرنے سے اللہ تعالی نہ رکتا ہے نہ مجھکتا ہے - لفظ ما یہاں پر کی کے معنی بتانے کے لئے ہے اور بَعُو ضَدہ کا زیر بدلیت کی بنا پرعر بی قاعد سے کہ مطابق ہے جواد فی سے اور ''بعُو صَدہ '' صفت ہے - ابن جریز' نا'' کا موصولہ ہونا اور ''بعُو صَدہ '' کا اسی اعراب سے معرب ہونا پیند فرماتے ہیں اور کلام عرب میں ہی بکثر ت رائے ہے کہ وہ مااور من کے صلہ کوانبی دونوں کا اعراب دیا کرتے ہیں اس اسے معرب ہونا پیند فرماتے ہیں اور کلام عرب میں ہی بکثر ت رائے ہے کہ وہ مااور من کے صلہ کوانبی دونوں کا اعراب دیا کرتے ہیں اس ہے۔

یکفی بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا بمیں غیروں پرصرف یجی فضیلت کافی ہے کہ مارے دل حب نی سے پر ہیں۔

اور یکی ہوسکتا ہے کہ '' بَعُوْضَہ '' منصوب ہوحذف جاری بناپراوراس سے پہلے اور بین کالفظ مقدر مانا جائے۔ کسائی اور قراء
ای کو پیندکرتے ہیں۔ ضحاک اور ابراہیم بن عبلہ '' 'بَعُوْضَہ '' پڑھتے ہیں۔ ابن صبی گئے ہیں 'یہ' کاصلہ ہوگا اور ابراہیم بن عبلہ '' کافیو نے ہیں۔ ایک تو یہ کہاں سے بھی ہلی اور ردی چیز۔ چیسے کی خض کی جیلے کا بھیے تکماما علی اللّٰہ نے اُسٹون میں فکما فَوُ قَبَها کے دومعنی بیان کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے بھی زیادہ گر ابوا ہے۔ کسائی اور ابو کی خیلی کا ایک خض فرکر کرے تو دومرا کہتا ہے وہ اس سے بھی بڑو ہر ہے تو مرادیہ وق ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گر ابوا ہے۔ کسائی اور ابو عبیدہ ہیں۔ کہا کہ کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہا گر دنیا کی قدر اللہ کے زو کہا ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکوا کی گونٹ بیانی باتا ۔ دومرے یہ معنی ہیں کہا اس سے زیادہ پڑی اس لئے کہ بھلا مجھر سے ہلی اور چیوٹی چیز اور کیا ہوگی؟ قادہ ہن وعامہ کا بہی قول ہے۔ ابن جریوسی ای کو پند فرماتے ہیں۔ سے جمسلم میں حدیث ہے کہ جس کی مسلمان کو کا نتا چھے یا اس سے زیادہ تو اس پر بھی اس کے در سے بڑی اور کیا ہوگی جی اس کے میں کہا گیا در جیوٹی ہیں اور گناہ مضح ہیں۔ اس حدیث ہیں بھی بہی لفظ فَوْ فَهَا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی ان چیوٹی بڑی ہی ہی کہا گیا کہ سے برا سے جی اور کیا ہوگی ہو گیا کہا گیا کہ سے اور کوا کیک میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور ہیں۔ ہی پیدا کر نے سے بھی اگر ان سے کہ چھین لے جائے تو بیاس سے دا پس نہیں کر نے سے بھی اگر اور معبود دونوں ہی ہے حکمز ور ہیں۔ ہی پیدائیس کر کے تا بلکہ کھی اگر ان سے کہ چھین لے جائے تو بیاس سے دا پس نہیں کر سے جا بداور معبود دونوں ہی ہے حکمز ور ہیں۔ بھی پیدائیس کر کے تا بلکہ کھی اگر ان سے کہ چھین لے جائے تو بیاس سے دا پس نہیں کر سے تا بداور معبود دونوں ہی ہے حکمز در ہیں۔ بھی پیدائیس کر کے تا برادر معبود دونوں ہی ہے حکمز در ہیں۔

تفييرسورهُ بقره - پاره ا

دوسری جگه فرمایا ان لوگوں کی مثال جواللہ تعالی کے سوا دوسروں کو مددگار بناتے ہیں کڑی کے جالے جیسی ہے جس کا گھرتمام گھروں سے زیادہ بودااور کمزور ہے۔ دوسری جگه فرمایا الله تعالی نے کلمه طیب کی مثال پاک درخت سے دی جس کی جرمضبوط ہواورجس کی

شاخیس آسان میں ہوں جو بھکم الله ہرونت پھل دیتا ہو-ان مثالوں کواللہ تعالی لوگوں کےغوروند بر کے لئے بیان فرما تا ہے اور ناپاک کلام کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے جوزمین کے اوپراوپر ہی ہواور جڑیں مضبوط نہ ہوں-اللہ تعالی ایمان والوں کومضبوط بات کے ساتھ و نیا اور

آخرت میں برقر اررکھتا ہےاور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اللہ جو جاہے کر ہے۔ووسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس مملوک غلام کی مثال پیش کرتا ہے جے کسی چیز پراختیار نہیں –اور جگہ فر مایا – دوشخصوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فر ما تا ہے جن میں ہے ایک تو گو اگا ور بالکل گرا ہڑا ہے طافت ہے جو

اپنے آ قار بوجھ ہے- جہاں جائے برائی ہی لے کر آئے اور دوسراوہ جوعدل وق کا حکم کرے کیا بید دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری جگہ ہے ،

الله تعالی تمہارے لئے خودتمہاری مثال بیان فرما تا ہے۔ کیاتم اپنی چیزوں میں اپنے غلاموں کوبھی اپنا شریک اور برابر کا حصد دار سجھتے ہو؟ اور جگدارشاد ہے اس مخص کی مثال اللہ تعالی بیان فرماتا ہے جس کے بہت سے برابر کے شریک ہوں۔ اور جگدارشاد ہے ان مثالوں کو ہم لوگوں

ك لئے بيان كرتے ہيں اور انہيں (پورى طرح) صرف علم والے ہى سجھتے ہيں۔ان كے علاوہ اور بھى بہت ى مثاليں قرآن ياك ميں بيان

ہوئی ہیں۔ بعض سلف صالحین فرماتے ہیں جب میں قرآن کی کسی مثال کوستنا ہوں اور سمجھ نہیں سکتا تو مجھے رونا آتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمادیا ہے کہان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں-حصرت مجاہد فرماتے ہیں مثالیں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بری ایمان داران پرایمان لاتے ہیں اور

انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت یاتے ہیں- قاده کا قول ہے کہ وہ انہیں اللہ کا کلام بچھتے ہیں-'' انن کی ضمیر کا مرجع مثال ہے یعنی مومن اسمثال کواللہ کی جانب سے اور حق سی مع بیں اور کا فرباتیں بناتے ہیں جیسے سورہ مدر میں ہے وَمَا حَعَلْنَا اصْحَبُ النَّارِ الْحُ يعنى

ہم نے آگ والےفرشتوں کی گنتی کو کفار کی آ زمائش کا سبب بنایا ہے-اہل کتاب یقین کرتے ہیں- ایماندار ایمان میں بڑھ جاتے ہیں-ان دونوں جماعتوں کوکوئی شک نہیں رہتالیکن بیار دل اور کفار کہدا تھتے ہیں کہ اس مثال سے کیام اد؟ اس طرح اللہ جسے جا ہتا ہے گمراہ کرتا ہاورجے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے شکروں کواس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ یہاں بھی اسی ہدایت و صلالت کو بیان کیا۔

ایک ہی مثال کے دور دعمل کیوں؟ 🖈 🌣 صحابہ کرام ہے مردی ہے کہ اس سے گراہ منافق ہوتے ہیں اور مؤمن راہ پاتے ہیں۔ گمراہ اپنی تمرابی میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس مثال کے درست اور سیحے ہونے کاعلم ہونے کے باوجوداسے جھٹلاتے ہیں اور مومن اقر ارکر کے ہدایت و

ایمان کوبڑھالیتے ہیں۔فسیقین سے مرادمنافق ہیں۔بعض نے کہاہے کا فرمراد ہیں جو پہچانتے ہیں اورانکارکرتے ہیں۔حضرت سعد کہتے ہیں مرادخوارج ہیں-اگراس قول کی سندحضرت سعد بن ابی و قاص ؓ تک شیح ہوتو مطلب یہ ہوگا کہ یقفیرمعنوی ہے-اس ہے مرادخوارج نہیں ہیں بلکہ یہ ہے کہ میفرقہ بھی فاستوں میں داخل ہے جنہوں نے نہروان میں حضرت علیؓ پر چڑ ھائی کی تھی تو بیلوگ گونزول آیت کے وقت موجود نہ تھے کیکن اپنے بدترین وصف کی وجہ سے معناً فاسقوں میں داخل ہیں۔ انہیں خارجی اس لئے کہا گیا ہے کہ امام کی اطاعت سے نکل گئے تھے

اورشریعت اسلام کی پابندی سے آ زاد ہو گئے تھے۔لغت میں فاسق کہتے ہیں اطاعت اور فرمانبرداری سے نکل جانے کو- جب چھلکا ہٹا کر خوشد لكتا بالوعرب كمت بي فَسَفَتُ- چوب كويمى فَو يُسِفَه كت بي كيونكدوه اين بل سي نكل كرفساد كرتا ب-صحیحین کی حدیث ب رسول الله علی نے خرمایا کیا نے جانور فاست ہیں حرم میں اور حرم کے باہر قل کردیے جا کیں۔ کوا چیل کچھو چوبا

اور کالا کتا ۔پس لفظ فاسق کا فرکواور ہر نافر مان کوشامل ہے لیکن کا فر کافسق زیادہ سخت اور زیادہ براہے اور آیت میں مراد فاسق سے کا فر ہے۔ والله اعلم- اس کی بڑی دلیل ہے ہے کہ بعد میں ان کا وصف یہ بیان فر مایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عہد تو ڑتے ہیں- اس کے فر مان کا شیخ ہیں اور

زمین میں فساد بھیلاتے ہیں اور پیسب اوصاف کفار کے ہیں-سیاست

مومنوں کے اوصاف تو اس کے برخلاف ہوتے ہیں جیسے سورہ رعد میں بیان ہے کہ اَفَسَنُ یَّعُلَمُ الْحُ کیا پس وہ خض جو جانتا ہے کہ جو پچو تیرے رب کی طرف سے تھے پراترا'وہ حق ہے' کیا اس محض جیسا ہوسکتا ہے جواندھا ہو؟ نصیحت تو صرف عقلند حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور بیٹا ق نہیں تو ڑتے اور اللہ تعالی نے جن کا موں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے' آئہیں جوڑتے ہیں۔ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی سے کا نہتے رہتے ہیں۔ آگے چل کر فر مایا۔ جولوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد تو ڑدیں اور جس چیز کے ملانے کا اللہ کا حکم ہوؤہ واسے نہ ملائیں اور زمین میں فساد پھیلا کیں' ان کے لئے لعنتیں ہیں اور ان کے لئے براگھرہے۔ یہاں عہد سے مرادوہ وصیت ہے جواللہ نے بندوں کو کی تھی جو اس کے تمام احکام بجالا نے اور تمام نافر مانیوں سے بچنے پر مشتمل ہے۔ اس کا تو ڑو بینا اس کے طرف کرنا ہے۔

بعض کتے ہیں عہدتوڑنے والے اہل کتاب کے کافر منافق اور ہیں اور عہدوہ ہے جوان سے تورات میں لیا گیا تھا کہ وہ اس کی تمام

ہاتوں پڑھل کریں اور مجر تھا تھے کی اجاع کریں۔ جب بھی آپ تشریف لے آپی کی نبوت کا افراد کریں اور جو بھی آپ اللہ کی جانب

سے لے کر آپی کی نبوت کا علم ہونے کے اسے چھپایا۔ و نیاوی مسلحوں کی بنا پر اس کا الٹ کیا۔ امام ابن جریزًاس قول کو پسند کرتے ہیں اور

اٹکار کر دیا اور ہا و جو دعہد کا علم ہونے کے اسے چھپایا۔ و نیاوی مسلحوں کی بنا پر اس کا الٹ کیا۔ امام ابن جریزًاس قول کو پسند کرتے ہیں اور

مقاتل بن حیان کا بھی بی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص جماعت نہیں بلکہ شک دکفر و نفاق والے سب کے سب مراد

ہیں۔ عہد سے مراد تو حیداور نہی کی نبوت کا افر از کر انا ہے جن کی دلیل میں کھی ہوئی نشانیاں اور بڑے بڑے موجود ہیں اور اس عبد کو

ہیں۔ عہد سے مراد تو حید والے نہیں ہوں ٹا اور انکار کرنا ہے۔ یہ قول اچھا ہے۔ زخشری کا میلان بھی ای طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ عبد سے مراد اللہ تو دیا تو حید والے گیا ہی نہیں ہیں۔ عبد سے مراد اللہ تو دیات بھی تھی جو ایا گیا تھا کہ آلسنٹ میں کہا میں تبار ارب نہیں ہوں تو سب نے جواب و یا تھا بلی پیشک تو ہمار ارب ہے۔ پھر جو کتا ہیں دی گئیں ان میں بھی اقر ارکرایا

میں جو میں تھی تبار ارب ہوں تو سب نے جواب و یا تھا بلی پیشک تو ہمار ارب ہے۔ پھر جو کتا ہیں دی گئیں ان میں بھی اقر ارکرایا

سے لیا گیا تھی جب وہ معرب آ وہ مطیب السلام کی چیٹھ سے نکالی گئی تھیں جیسے فرمانا تو ڈنا اس سے انجراف ہے۔ بیتم مراقوال تغیر ابن جرب سے مورد قبل کہ میں بی تبہار ارب ہوں اور ان سب نے اقر ارکیا۔ اور اس کا تو ڈنا اس سے انجراف ہے۔ بیتم مراقوال تغیر ابن جرب سے میں منتقل ہیں۔

میں منتقل ہیں۔

ابوالعالیہ فرماتے ہیں عہدربانی کوتوڑنا منافقوں کا کام ہے جن میں یہ چی صلتیں ہوتی ہیں۔ بات کرنے میں جموث بولنا وعده خلافی کرنا الانت میں خیانت کرنا اللہ کے عہد کومضوطی کے بعد توڑدینا اللہ تعالی نے جن رشتوں کے ملانے کا حکم دیا ہے آئیس نہ ملانا کو بین اللہ تعالی ہوا ور جب وہ مغلوب ہوتے ہیں تو تین الحکے کام کرتے ہیں۔ میں فساد پھیلانا۔ یہ چی صلتیں ان کی اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کہ ان کا غلبہ ہوا ور جب وہ مغلوب ہوتے ہیں تو تین الحکے کام کرتے ہیں۔ سدی فرماتے ہیں قرآن کے احکام کو پڑھنا ، جانا بھی عبد کوتو ٹرنا تھا اللہ تعالی نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہوان سے مراد صلد حمی کرنا قرابت کے حقوق اوا کرنا وغیرہ ہے جیسے اور جگہ قرآن مجید میں ہے فَهَلُ عَسَیْتُمُ إِنْ تَوَلَّیْتُمُ اَنْ تُفُسِدُوا فِی اللَّرُضِ وَ تُقَطِّعُواْ اَزْ حَامَکُمُ قریب ہے کہ آگر لوٹوتوز مین میں فساد کرواور رشتے ناتے توڑد و ابن جریزات کو تیجہ میں اور بیجی کہا گیا ہے کہ آیت عام ہے یعنی جے ملانے اورادا کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے اسے تو ڈرااور کم عدولی کی ۔ حاسرون سے مراد آخرت

میں نقصان اٹھانے والے ہیں جیسے فرمان باری ہے اُو لَیْكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّءُ الدَّارِ ان لوگوں كے لئے لعنت ہے اور ان كے لئے راكھ ہے-لئے براگھرہے-

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اہل اسلام کے سواجہاں دوسروں کے لئے پیلفظ آیا ہے وہاں مراد کنہگار ہیں۔ خاسرون جمع ہے خاسر کی۔ چونکہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشوں اور دنیوی لذتوں میں پڑ کر رحمت الٰہی سے علیحد گی کر کی اس لئے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا جیسے وہ مخص جسے اپنی تجارت میں گھاٹا آئے۔ اس طرح بیکا فرومنافق ہیں یعنی قیامت والے دن جب رحم وکرم کی بہت ہی حاجت ہوگی اس دن رحمت الٰہی سے محروم رہ جا کیں گھ۔

## كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمُ آمُواتًا فَاحَيَاكُمُ ثُمَّ يُمِيثُكُمُ اللهِ وَكُنْتُمُ آمُواتًا فَاحْيَاكُمُ ثُمَّ يُمِيثُكُمُ اللهِ وَكُنْتُمُ اللهِ وَكُنْتُمُ اللهِ وَكُنْجَعُونَ ١

تم اللہ کے ساتھ کیے گفر کرتے ہو حالا نکہ تم مردہ تھے۔اس نے تہمیں زندہ کیا پھر تہمیں مارڈ الے گا پھرزندہ کرے گا پھرای کی طرف لوٹا کرلائے جاؤ گے 🔾

تھوں دلائل ہوٹی وعوت: ہے ہی ہے (آیت: ۱۸) اس بات کا ثبوت دیے ہوئے کہ اللہ تعالی موجود ہے وہ قد رتوں والا ہے وہی پیدا کرنے والا اور افقایا روالا ہے۔ اس آیت میں فرمایا' تم اللہ تعالی کے وجود سے انکار کیے کر سکتے ہو؟ بیاس کے ساتھ دوسر ہے کوعبادت میں شریک کیے کر سکتے ہو؟ جبکہ تہمیں عدم سے وجود میں لانے والا ایک وہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا' کیا یہ بغیر کی چیز کے پیدا کئے گئے؟ پایہ فود پیدا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے زمین و آسان بھی پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اور جگدار شاد ہوتا ہے ھل اُلی علَی الوُنسان بِحین فرمات ہوں والے ہیں؟ انہوں نے زمین و آسان بھی پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اور جگدار شاد ہوتا ہے ھل اُلی علَی اُلی عَلَی الله عند فرمات ہیں کہ کفار جو کہیں گے رَبَّنَا اَمَتَنَا الْتُنَیِّنِ اِلْحُ اللہ ورود فعہ طرح کی بہت کی آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرمات ہیں کہ کفار جو کہیں گے رَبَّنَا اَمَتَنَا الْتُنَیِّنِ الْحَ اللہ ورود فعہ طرح کی بہت کی آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرمات ہیں دنیا میں از میں ہے۔ مطلب یہ ہمیں اور دو فعہ طلایا ہمیں مردہ تھے یعنی کہو بھی نہ تھے۔ اس نے تہمیں زندہ کیا یعنی موت ایک دو نسرور والے کہوں کیا ہوں کیا گار ارب اس مراد ہی کیا گر دوسری دنیا میں مردہ تھے یعنی کہو تھی نہیں ہیدا کیا پھر دوسری دنیا میں مردہ تھے یعنی کہو تھی اس کو زندہ کیا اور دو موتیں۔ ابو صافی فر ماتے ہیں کہو میں ان ان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ پہر مال کے عبد الرحمٰن بن زید کا بیان کر دیا جات کی دیں انہیں پیدا کیا چور وہ بیان کر دیا جات کر دیا جاتا کہ دیا سے جہدو بیان کر دیا جات کر دیا جو ان کر دیا ۔ پھر مال کے بیٹ میں انہیں پیدا کیا چور وہ ان کر دیا جات کے بہاتو کی ہو تیا میں جہو تو ان کر دیا جہاتو کی ہو تیا میں جور ڈائری عباس کر دیا جہات کیا ہی قول انہوں کی دیا ہوں انہیں بید کیا۔ پھر والے دی انہیں دید کر کے گا گین یہ والے کی ہو تو اس کے ایک ہو تو ان کر دیا جہاتو کی دیں انہیں جور کا ایک میں دیا ہیں وہ کے اس کے ایک ہو تو ان کر دیا جو کی کی دیا ہوں انہیں ہوں کہ کی دیا ہوں انہیں کی دیا ہو کی کی دیا ہو کی کی دیا ہوں کر دیا گیا کہ کر ہو تو کہ کر انہوں کی انہوں کا کہ کی دیا ہوں کی دیا ہوں کی دیا ہو کی دیا ہوں کر کر انہوں کی دیا ہو کی دیا ہو کے کہ کر تو کر کر دیا

قرآن میں اور جگہ ہے قُلِ اللّهُ یُحیینگُم نُمَّ یَمینُکُم نُمَّ یَحَمَعُکُم اِلّی یَوُم الْقِیمَةِ الْخُالله بی تهمیں پیدا کرتا ہے پھر مارتا ہے پھر تہمیں قیامت کے دن جمع کرےگا- ان پھروں اور تصویروں کوجنہیں مشرکین پوجتے تھے قرآن نے مردہ کہا- فر مایا اَمُواتٌ غَیْرُ اَحْیاآءِ وہ سب مردہ میں زندہ نہیں- زمین کے بارے میں فر مایا وَایَةٌ لَّهُمُ الْارُضُ الْمَیْتَةُ اِن کے لئے مردہ زمین بھی جاری صداقت کی نشانی ہے جے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جے یہ کھاتے ہیں-

## هُوَالَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مِتَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَمَا فِي الْكَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَمَا فَسَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَمَا فَسَوْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي السَمَا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمُ فَي السَمَا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمُ فَي السَمَا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمُ فَي السَمَا وَهُو بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمُ فَي السَمَا وَهُو بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمُ فَي السَمَا وَاللّهُ عَلَيْمُ فَي السَمَا وَهُو بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمُ فَي السَمَا وَاللّهُ عَلَيْمً فَي الْمُعَالِقِي الْمُؤْمِنِ اللّهُ اللّهُ السَمَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وی الله جس نے تبارے لئے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا چرآ سان کی طرف قصد کیا اور ان ساتوں کو تھیک تھاک کیا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے 🔾

کی اور دلائل: ہلہ ہلہ (آیت: ۲۹) اوپر کی آیات میں ان دلائل قدرت کا بیان تھا جوخود انسان کے اندر ہیں۔ اب اس مبارک آیت
میں ان دلائل کا بیان ہور ہاہے جوروز مرہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ''اِسْتُو اء'' یہاں قصد کرے اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہاس لئے
کہ اس کا صلہ ''اِلی '' ہے۔ ''سوٹھ ہُو '' کے معنی درست کرنے اور ساتوں آسان بنانے کے ہیں۔ ساء اسم جنس ہے۔ پھر بیان فر ما یا کہ اس
کا علم محیط کل ہے جیسے ارشاد ہے آلا یکھ کم مُنُ حکفی وہ ہے علم ہو کیے سکتا ہے جو خالق ہو؟ سورہ ہجدہ کی آیت اَوِّنگُم لَتَکُھُوُو کُ گویا اس
کا علم محیط کل ہے جیسے ارشاد ہے آلا یکھ کم مُنُ حکفی وہ ہے علم ہو کیے سکتا ہے جو خالق ہو؟ سورہ ہجدہ کی آیت اَوِّنگُم لَتَکھُوُو کُ گویا اس
آیت کی تفصیل ہے جس میں فر مایا ہے کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوجس نے زمین کو صرف دو دن میں پیدا کیا۔ تم اس کے لئے شریک
مغیر اتنے ہو جورب العالمین ہے۔ جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ او پرسے گاڑ دیے جس نے زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھیں اور چاردن
میں زمین کی سب چیزیں درست کر دیں۔ جس میں دریا ونت کرنے والوں کی شفی ہے۔ پھر آسانوں کی طرف متوجہ ہو کر جودھویں کی شکل میں
میں زمین کی سب چیزیں درست کر دیں۔ جس میں دریا ونت کرنے والوں کی شفی ہے۔ پھر آسانوں کی طرف متوجہ ہو کر جودھویں کی شکل میں
مین فر مایا کہا ہے دودن میں ان ساتوں آسانوں کے ساتھ مزین کر دیا اور آئیں (شیطانوں سے) بچاؤ کا سبب
کو پورا کر دیا اور ہم آسان میں اس کا کام بانٹ دیا اور دنیا کے آسان کوستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور آئیں (شیطانوں سے) بچاؤ کا سبب
منایا۔ یہ ہے اندازہ اس اللہ کا جو بہت بڑاغالب اور بہت بڑے علم والا ہے۔

اس معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا گی۔ چرسا تو آ آسان اور ہم و کھتے ہیں کہ برغارت کا یکی قاعدہ ہے کہ پہلے نیچ کا حصہ بنایا جائے پھراو پرکا۔ منسرین نے بھی اس کی تقریح کی ہے جس کا بیان بھی ابھی آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ لیکن میں جھے لین چا ہے کہ قرآن کر یم بھی ارشاد ہے ہے اُنٹہ مُ اَسْدُ ہے گئے اُم اللہ سَماء اُنٹہ کہ اُسٹی ہے جائے کھراس کے بعد زمین پھیلائی۔ اس سے پائی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا جوسب نمیک شاک کیا اور ان بیس سے رات دن پیدا کیا۔ پھراس کے بعد زمین پھیلائی۔ اس سے پائی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا جوسب تمہارے اور تمہاری پیدائش آسان کے بعد ہے تو بعض ہزرگوں نمیل ہے اس کے بعد اُنٹہ مُن مرف جو بالا آیت میں 'دگھ'' مرف عطف خبر کے لئے ہے۔ عطف فعل کے لئے نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ زمین کے بعد ہے تو بعض ہزرگوں نے تو فرمایا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں 'دگھ'' مرف عطف خبر کے لئے ہے۔ عطف فعل کے لئے نہیں یعنی یہ مطلب نہیں کہ زمین کے بعد ہے تو بعض ہزرگوں نے قرماؤہ کی پیدائش اُم وی کے لئے ہوتا ہے کہ تا ہوتا ہے کہ کہیں 'دئے '' مرف خبر کے لئے ہوتا ہے' تقذیم تا خبر مراؤہیں ہوتی۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آسان کو پھر زمین کی پیدائش پھر آسانوں کی پیدائش کی پیدائش کی پیدائش کی پیدائش کی پیدائش کی پیدائش کی بیدائش کی بیدائش پھر آسانوں کی اس عیب سے اللہ کا کرام بالکل محفوظ ہے۔ ان عبس مروی کے کھا وراس کی تھا۔ ان میں کی دروی ہے کہا اور ان میں بیسانوں کی بیدائش پیلی برقا اور اس کی ذمین بیا کی جو اس باند کیا۔ وہ اور وہ بیل می سیسانوں زمینیں بن گئیں۔ ذمین چھلی پر سیانوں کی بیدائس بیانی بن گئیں۔ ذمین چھلی پر سیانوں کی بیدائس بی گئیں۔ دمین چھلی وہ ہے می کا اس کو الگ الگ کر کے سات زمینی بنا کیں۔ اور وہ جس کا سیسانوں زمینیں بن گئیں۔ دمین چھلی وہ ہے میں اس کو الگ الگ کر کے سات زمینیں بنا کیں۔ اور وہ بی ہے دودون میں سیسانوں زمینیں بن گئیں۔ ذمین چھلی بر سیس کی بی گئی کی ہو سیانوں کی جو میں اس کو دونوں میں سیسانوں کی بیان کی کی بیدائر کی کے اس عیب اور کی ہے کہ کا می کو کھول کی ہیں ہو کہ جس کا اس کو ان کی سیانوں کی ہوئی کے کہ کو کو کو کی بیان کی کو جس کا کو کو کھول کی ہوئی کی کو کھول کی جو کہ کو کھول کی کو کھول کی کے دوروں میں سیسانوں کی کو کھول کی کے دوروں میں سیسانوں کی کو کھول کی کو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کو کھول

ابن جریز میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ اتوار سے گلوق کی پیدائش شروع ہوئی۔ دودن میں ارمینس پیدا ہو کین دودن میں ان میں موجود تمام چیز ہیں پیدا کیں اور دودن میں آسانوں کو پیدا کیا۔ جعد کے دن آخری وقت ان کی پیدائش شم ہوگا۔ جاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسان سے ہوئی اوراسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اوراسی وقت میں قیامت قائم ہوگا۔ جاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسان سے جودھواں اور پر چڑھا' اس کے آسان بنائے جوالیہ پراکیہ اس طرح سات ہیں اور زمینیں ایک نے یہ کہ اس کے آسان بنائے جوالیہ پراکیہ اس طرح سات ہیں اور زمینیں ایک نے یہ کہ اس کے آسان بنائے جوالیہ پراکیہ اس طرح سات ہیں اور زمینیں ایک نے یہ کہ اس کے سات ہیں۔ اس آبیت میں ہے۔ علیہ ہوئے ہیں۔ قرطبی آس میں تو قف کرتے ہیں۔ و النّزِ علتِ کی آبیت کی وجہ متفق ہیں۔ صرف قاد دہ فرماتے ہیں کہ آسان زمین سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ قرطبی آس میں تو قف کرتے ہیں۔ و النّزِ علتِ کی آبیت کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بال آسان کی پیدائش کا ذکر زمین سے پہلے ہے۔ جسے جا کہ خضرت ابن عباس ہیں۔ جب یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ زمین پیدا تو آس کی پیدائش کا ذکر نہیں سے پہلے ہے۔ جسے کہ زمین کا پھیلا نا اور بچھانا بعد میں۔ بی جواب المجل بھی چسلے علاء کا ہے۔ سورہ کا نہیں ہیں جواب دیا کہ زمین پیدا تو آسانوں سے پہلے کی گئی ہے لیک نی پھیلا نا اور بچھانا بعد میں۔ بی جواب المجل بھی جس کی بید ہو پائی چارہ کی بیدا و ارخر کی محتف شکوں اور محتف قسموں میں نکل آئی۔ اس کا مرح آسان میں بھی تھر سے درخوا ہر کر دیا اور زمین کی پیدا و ارخر کی محتف شکوں اور محتف قسموں میں نکل آئی۔ اس کا مرح آسان میں بھی تھر سے دوائے والے والے اس کے دو اللہ سجانہ و تو اللہ سجانہ و تو اللہ المحمل سے دوائے والے والے دوائے واللہ میں اگر اس کے دو اللہ سجانہ و تو اللہ اعلم۔

صحیح مسلم اور نسائی میں صدیث میں ہے حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں 'رسول اللہ علیہ نے میراہاتھ پکڑا اور فرمایا' مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتہ والے دن پیدا کیا' بہاڑوں کو اتوار کے دن ورختوں کو پیر کے دن 'برائیوں کو منگل کے دن 'نور کو بدھ کے دن 'جانوروں کو جمعرات کے دن آ دم کو جمعہ کے دن اور عصر کے بعد جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک سیر صدیث غرائب میں سے ہے۔ امام ابن مدین گا امام بخاری وغیرہ نے اس پر بحث کی ہا ور فرمایا ہے کہ کعب کا اپنا قول ہا ور حضرت ابو ہر برہ ہ نے کعب کا بیقول سنا ہا ور بین میں اور یوں نے اسٹالمی سے مرفوع حدیث قرار دے لیا ہے۔ امام بہن کہی کہتے ہیں۔

#### وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَإِكَةِ إِنِّى جَاعِلُ فِي الْآرَضِ خَلِيفَةً قَالُوَّا الْخَبْعَالُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَا } وَنَحْنُ نُسَيِّحُ الْخَبْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّى آعَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞

۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا'ایسے خص کو کیوں پیدا کرتا ہے جوزمین میں فساد کرے اورخون بہائے اورہم تیری تنبیع' حمداور پا کیزگی بیان کرنے والے ہیں'اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جوتم نہیں جانے O

خلافت آ دم کامفہوم: ١٠٠٨ (آيت: ٣٠) الله تعالى كاس احسان كوديكھوكماس نے آ دم كوپيدا كرنے سے پہلے فرشتوں ميں ان كاذكر كياجس كابيان اس آيت ميں ہے۔ فرما تاہے كدانے نبي تم ياد كرواورا پني امت كويي خبر پہنچاؤ - ابوعبيد وتو كہتے ہيں كدلفظ ''اذ'' يہاں زائد ہے لیکن ابن جرر یوفیر مفسرین اس کی تروید کرتے ہیں۔ حولیفه سےمراویہ ہے کدان کے یکے بعدد یگر بعض کے بعض جانشین ہول گے اور ایک زمانہ کے بعد دوسرے زمانہ میں یو بنی صدیوں تک بیسلسلہ رہے گا- جیسے اور جگدار شاد ہے ھُو الَّذِی حَعَلَکُمُ حَلَيْفَ الْاَرُض دوسری جَكَفر مایا وَ يَحُعَلُكُمُ حُلَفَآءَ الْاَرُض لِعِنْ تهميں اس نے زمين كا خليفه بنا دیا اور ارشاد ہے كہان كے بعدان كے خليفه يعنى جأنشين بر علوگ موع- ايك شاذ قرات ميس حَلِيفَةً بهى ہے- بعض مفسرين كہتے ہيں كرخليف سے مراد صرف حضرت آدم ہيں كيكن اس بارے میں تفییررازی کےمفسر نے اختلاف کیا ہے- بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیمطلب نہیں-اس کی ایک دلیل تو فرشتوں کا بیقول ہے کہ وہ زمین میں نساد کریں گے اورخون بہائیں گے تو ظاہرہے کہ انہوں نے اولا دآ دم کی نسبت بیفر مایا تھا' نہ کہ خاص حضرت آ دم کی نسبت- میہ ادر بات بكاس كاعلم فرشتو ل كوكوكر موا؟ ياتوكس خاص ذريعه سے انہيں ميمعلوم موايابشرى طبيعت كے اقتضا كود كي كرانموں نے يدفيملدكيا ہوگا کیونکہ بیفر مادیا گیا تھا کہ اس کی بیدائش مٹی ہے ہوگی یالفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ فیصلے کرنے والا مظالم کی روک تھام کرنے والا اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے رو کنے والا ہوگایا نہوں نے چونکہ پہلی مخلوق کود یکھاتھا'اس پراسے قیاس کیا ہوگا۔ یہ بات یادر کھنی جا ہے کہ فرشتوں کی بیم ض بطور اعتراض نتھی نہ بنی آ دم سے حسد کے طور پڑھی - جن لوگوں کا بیخیال ہے وہ قطعی غلطی کررہے ہیں-فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے لا یَسُبِقُو نَهُ بِالْقَولِ <sup>© یع</sup>یٰ جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہواس میں وہ ابنیں ہلاتے (اور بیمی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسدے پاک ہے) بلکھی مطلب بیہ کہ دیسوال صرف اس محست کے معلوم کرنے کے لئے اوراس راز کے ظاہر کرانے کے لئے تھاجوان کی سمجھ سے بالاتر تھا- بیتو جانتے تھے کہاس مخلوق میں فسادی لوگ بھی موں سے تو اب بادب سوال کیا کہ پروردگارالی مخلوق کے پیدا کرنے میں کوئی تکست ہے؟ اگرعبادت مقصود ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں شبیج وتقدیس وتحمید ہرونت ہماری زبانوں پر ہےاور پھرفساد وغیرہ سے پاک ہیں تو پھراور مخلوق جن میں فسادی اورخونی بھی ہوں گے' كس مسلحت برپيداكى جارى ہے؟ توالله تعالى نے ان كے سوال كا جواب دياكہ باوجوداس كے نسادك ، چربھى اسے جن مسلحتولى اور حكمتول کی بناپر میں پیدا کرر ہاہوں' آئییں میں ہی جانتا ہوں' تمہاراعلم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کدان میں انبیاءاوررسول ہوں گے۔ ان میں صدیق اور شہید ہوں گے۔ان میں عابدُ زاہدُ اولیاءَ ابرارُ نیکو کارُمقرب بارگاہُ علاءُ صلحاءُ مثقیُ پر ہیز گارُ خوف الٰہیُ حب باری تعالیٰ رکھنے والے بھی ہوں گے۔میرے احکام کی بسروچیٹم تھیل کرنے والے میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک پکارنے والے بھی ہوں گے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اورعصر کو چلے جاتے ہیں تب رات کے فرشتے آتے ہیں اور صبح کو جاتے

ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں تب بھی اور جب جاتے ہیں تب بھی صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں اور دربار اللی میں یروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ گئے تو نماز میں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے بہی وہ صلحت الٰہی ہے جے فرشتوں کو بتایا گیا کہ میں جانتا ہوں اورتم نہیں جانتے - ان فرشتوں کواسی چیز کود کیھنے کے لئے بھیجا جاتا ہے اور دن کے اعمال رات

سے سلے اور رات کے دن سے پہلے الدالعالمین کی خدمت میں پیش کے جاتے ہیں۔

غرض تفصیلی حکمت جو پیدائش انسان میرتھی اس کی نسبت فرمایا کہ بیمبرے مخصوص علم میں ہے۔ جو تہمیں معلوم نہیں بعض کہتے ہیں بیہ جواب فرشتوں کے اس قول کا ہے کہ ہم تیری تبیج وغیرہ کرتے رہے ہیں قو انہیں فرمایا گیا کہ میں ہی جانتا ہوں تم جیسا سب کو یکسال سجھتے ہو اليانبيس بلكتم مين ايك ابليس بهي ہے- ايك تيسرا قول بيہ كفرشتون كايسب كہنا دراصل بيمطلب ركھتا تھا كہمين زمين مين بساياجائے توجوابا كہا كيا كة تبارى آسانوں ميں رہنے كى صلحت ميں ہى جانتا ہوں اور جھے علم ہے كتبارے لائل جگديمى ہے- والله اعلم-

حسن ' قاده وغيره كہتے ہيں كەللدتعالى نے فرشتوں كوخر دى -سدى كہتے ہيں مشوره ليا -ليكن اس كے معنى بھى خبر دينے كے موسكتے ہیں-اگرنہ ہوں تو پھریہ بات بے وزن ہوجاتی ہے-ابن ابی حاتم میں ہے رسول الله الله علیہ نے فرمایا کہ جب مکہ سے زمین پھیلائی اور بچھائی گئاتوبيت الله شريف كاطواف سب سے يميلے فرشتول نے كيااورز مين ميس خليفه بنانے سے مراد مكه ميس خليفه بنانا ہے- ييحديث مرسل ہے-پھراس میں ضعف ہاور مدرج ہے بعنی زمین سے مراد مکہ لینا راوی کا اپنا خیال ہے۔ واللہ اعلم- بظاہرتو سیمعلوم ہوتا ہے کہ زمین سے ساری ز مین مراد ہے۔فرشتوں نے جب بیسنا تو پوچھاتھا کہ وہ خلیفہ کیا ہوگا؟اور جواب میں کہا گیاتھا کہ اس کی اولا دمیں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ز مین میں نساد کریں' حسد بغض کریں' قتل وخون کریں' ان میں وہ عدل وانصاف کرے گا اور میرے احکام جاری کرے گا تو اس ہے مراد حضرت آ دم ہیں۔ جوان کے قائم مقام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اورمخلوق میں عدل وانصاف کرنے میں ہیں کیکن فساد پھیلانے اورخون بہانے والے خلیفہ نہیں۔ لیکن یہ یا در ہے کہ یہال مراد خلافت سے ایک زمانہ جودوسرے زمانہ کے بعد آتا ہے۔ خلیفہ فعیلہ کے وزن پر ہے۔ جب ایک کے بعد دوسرااس کے قائم مقام ہوتو عرب کہتے ہیں خَلفَ فُلانٌ فُلانًا فلال شخص کا خلیفہ ہوا جیسے قرآن میں ہے کہ ہم ان کے بعد تمہیں زمین کا خلیفہ بنا کرد کیھتے ہیں کہتم کیے عمل کرتے ہواوراس لئے سلطان اعظم کوخلیفہ کہتے ہیں-اس لئے کہوہ اگلے بادشاہ کا جانشین ہوتا ہے۔ محمد بن الحق کہتے ہیں مرادیہ ہے کہ زمین کاساکن اس کی آبادی کرنے والا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں' پہلے زمین میں جنات بہتے تھے۔انہوں نے اس میں فساد کیا اورخون بہایا اورفل وغارت کیا-ابلیس کو جھیجا گیااس نے اوراس کے ساتھیوں نے انہیں مار مار کر جزیروں اور پہاڑوں میں بھگا دیا پھر حضرت آ دم علیه السلام کو پیدا کر کے زمین میں بسایا تو گویا بیان پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئے۔ پس فرشتوں کے قول سے مراد اولا د آ دم ہیں جس وقت ان سے کہا گیا کہ میں زمین کواوراس میں بسنے والی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔اس وقت زمین تھی لیکن اس میں آبادی نتھی۔بعض صحابہ سے سیمی مروی ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے انہیں معلوم کرایا تھا کہ اولاد آ دم ایسے ایسے کام کرے گی تو انہوں نے یہ یو چھا-اور یہ بھی مروی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بن آ دم کے فساد کو قیاس کر کے بیسوال کیا-حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عندسے روایت ہے کہ آ دم علیه السلام سے دو ہزارسال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے۔ ابوالعالیہ قرماتے ہیں فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے اور جنات کو جعرات کے دن پیدا کیااور جمعہ کے دن آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے-حضرت حسن اور حضرت قمارہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آ دم ایسا ایسا كريس كے اس بنايرانهوں نے سوال كيا-

ابوجعفر محمہ بن علی فرماتے ہیں 'مجل نامی ایک فرشتہ ہے جس کے ساتھی ہاروت ماروت تھے۔ اسے ہردن تین مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالنے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر امور کا جب مطالعہ کیا تو چیکے سے اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بھی خبر کردی۔ اب جواللہ تعالی نے اپنا ارادہ ظاہر فر مایا تو ان دونوں نے بیسوال کیا لیکن بیر وایت غریب ہے اور تھے مان لینے پر بھی ممکن ہے کہ ابوجعفر نے اسے اہل کتاب بہود و نصاری سے اخذ کیا ہو۔ بہر صورت بیرایک وابی تو ابی روایت ہے اور قابل تر دید ہے۔ واللہ اعلم۔ پھراس روایت میں ہے کہ دوفر شتوں نے بیسوال کیا۔ بیتر آن کی روانی عبارت کے بھی خلاف ہے۔ یہ بھی روایت مردی ہے کہ دوفر شتوں نے بیسوال کیا۔ بیتر آن کی روانی عبارت کے بھی خلاف ہے۔ یہ بھی روایت مردی ہے کہ دیہ کہنے والے فرشتے دس ہزار تھے اور وہ سب کے سب جلاد یے گئے۔ یہ بھی بنی اسرائیلی روایت ہے اور بہت ہی غریب ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی اور یہ بھی معلوم کرادیا گیا تھا کہ پیخلوق نافر مان بھی ہوگ تو انہوں نے نہایت تعجب کے ساتھ مصلحت الہی معلوم کرنے کے لیے یہ سوال کیا' نہ کہ کوئی مشورہ دیا بیا انکار کیا یا اعتراض کیا ہو۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آ دم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہوتو اس پر بیامتحان اللہ کی طرف سے آیا اور کوئی مخلوق امتحان سے نہیں چھوٹی - زمین اور آسان پر بھی امتحان آیا تھا اور انہوں نے سرخم کر کے اطاعت الٰہی کے لئے آ مادگی ظاہر کی - فرشتوں کی شبیح و تقذیس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بیان کرنا 'نماز پڑھنا' بے ادبی سے پچنا' بڑائی اور عظمت کرنا ہے - فرماں برداری کرنا' سُبُّوُ ت قُدُّوُسٌ وغیرہ پڑھنا ہے - قدس کے معنی پاک کے ہیں۔ پڑھنا' بے ادبی کے مقدس کہتے ہیں - رسول اللہ علی اللہ علی اللہ و بِحَدُدِه ® (صحیح مسلم) حضور علی نے نے معراج والی رات آسانوں پرفرشتوں کی ہے سے فرشتوں کی ہے تبین فرمایا ہو سُبُحان اللّٰه وَ بِحَدُدِه ® (صحیح مسلم) حضور علی نے معراج والی رات آسانوں پرفرشتوں کی ہے سی سُنہ سُبُحان اللّٰه وَ بِحَدُدِه ® (صحیح مسلم) حضور علی نے معراج والی رات آسانوں پرفرشتوں کی ہے سی سُبُحان العلی الْاکھ کی سُبُحانہ و تَعَالٰی ۔

خلیفہ کے فرائض اور خلافت کی نوعیت: ﴿ ﴿ ﴿ امام قرطی وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ خلیفہ کامقرر کرناواجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختیا فات کا فیصلہ کر سے ان کے جھڑے کے مظلوم کا بدلہ ظالم سے لئے حدیں قائم کر سے برائیوں کے مرتکب لوگوں کو ڈانے ڈپٹے وغیرہ – وہ بڑے بڑے کام جو بغیرامام کے پور نے بیں ہوسکتے اور جس چیز ڈپٹے وغیرہ – وہ بڑے بڑے کام جو بغیرامام کے پور نے بیں ہوسکتے اور جس چیز کے بغیرواجب پورانہ ہؤوہ بھی واجب ہوجاتی ہے پس خلیفہ کامقرر کرناواجب ٹابت ہوا۔

امامت یا تو قرآن وحدیث کے ظاہری لفظوں سے ملے گی جیسے کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا حضرت ابو بکر صدیت رسی اللہ تعالی عند کی نسبت خیال ہے کہ ان کا نام حضور نے خلافت کے لئے لیا تھا یا قرآن صدیث سے اس کی جانب اشارہ ہو۔ جیسے اہل سنت ہی کی دوسری جماعت کا خلیفہ اول کی بابت بید خیال ہے کہ اشارہ ان کا ذکر حضور علی ہے نے خلافت کے لئے کیا ہے۔ یا ایک خلیفہ اپ بعد دوسرے کو نام در در رک خلیفہ اول کی بابت بید خیارت کی اسٹر تھا گی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقر در کر دیا تھا۔ یا وہ صالح لوگوں کی ایک سمیٹی بنا کر استخاب کا کام ان کے سپر دکر جائے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا' یا اہل حل وعقد (لیمنی بااثر سرداران لشکر علماء وصلی اوغیرہ) اس کی بیعت پر اجماع کر لین یا ان میں سے کوئی اس کی بیعت کر لے تو جمہور کے زد یک اس کا لازم پکڑنا واجب ہوجاتے گا۔ امام الحر مین نے اس پر اجماع تم کر لین تا کہ پھوٹ اور اختلاف نہ تھیا۔

الحر مین نے اس پر اجماع تقل کیا ہے واللہ اعلم ۔ یا کوئی مختل کو کون ورز ورو جبرا بنی ماتحی پر بیدس کر دیت تو بھی واجب ہوجاتا ہے کہ اس کے باتھ پر بیعت کر لین تا کہ پھوٹ اور اختلاف نہ تھیا۔

امام شافعی نے صاف لفظوں میں فیصلہ کیا ہے۔اس بیعت کے وقت گواہوں کی موجودگی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض

تو کہتے ہیں بیشرطنہیں' بعض کہتے ہیں شرط ہے اور دوگواہ کافی ہیں۔ جبائی کہتا ہے بیعت کرنے والے اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہورہی ہے' ان دونوں کے علاوہ چارگواہ چاہمیں جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے شوری کے چھار کان مقرر کئے تھے پھرانہوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو مختار کر دیا اور آپ نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر باقی چاروں کی موجودگی میں بیعت کی لیکن اس استدلال میں اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

ا مام كامر دمونا٬ آزاد بونا٬ بالغ مهونا٬ عقلمند بونا٬ مسلمان مهونا٬ عا دل بونا٬ مجتهد بونا٬ آنكھوں والا بونا٬ صحيح سالم اعضاء والا بونا٬ فنون جنگ سے اور رائے سے خبر دار ہونا' قریش ہونا'واجب ہے اور یہی سیح ہے۔ ہاں ہاشی ہونا اور خطاسے معصوم ہونا شرطنہیں۔ بیدونوں شرطیں متشد درافضی لگاتے ہیں-امام اگر فاسق ہو جائے تو اسے معزول کر دینا چاہئے پانہیں؟اس میں اختلاف ہےاور صحیح یہ ہے کہ معزول نہ کیا جائے کیونکہ حدیث میں آچکا ہے کہ جب تک ایسا کھلا کفرنہ دیکھاؤ جس کے کفر ہونے کی ظاہر دلیل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہو-اس طرح خودامام اینے آپ معزول ہوسکتا ہے یانہیں؟ اس میں بھی اختلا ف ہے-حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخو د آپ ہی معزول ہو گئے تتھے اور امر امامت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسونپ دیا تھالیکن بیرعذر کے باعث تھا جس پران کی تعریف کی گئی ہے-روئے زمین برایک سے زیادہ امام ایک وقت میں نہیں ہوسکتے - آنخضرت علیہ کا فرمان ہے کہ جبتم میں اتفاق ہوا در کوئی اگرتم میں جدائی ڈالنی چاہےتو اسے قبل کردوخواہ کوئی بھی ہو-جہور کا یہی خرہب ہےاور بہت سے بزرگوں نے اس پراجماع نقل کیا ہےجن میں سے ایک امام الحرمین ہیں-کرامید (شیعہ ) کا تول ہے کہ دواور زیادہ بھی ایک وقت میں امام ہوسکتے ہیں جیسے کہ حضرت علی اور حضرت معاوید رضی الله عنهمادونوںاطاعت کےلائق تھے۔ به گروہ کہتا ہے کہ جب ایک وقت میں دودواورزیادہ نبیوں کا ہونا جائز ہے تو اماموں کا ہونا جائز کیوں نہ وہو؟ نبوت كامرتبة ويقينا امامت كے مرتبے سے بہت زيادہ ب (ليكن سيح مسلم والى حديث آپ ابھى اوپر پڑھ چكے ہيں كدوسر كولل كر ڈ الو-اس لئے سیح نہ ہب وہی ہے جو پہلے بیان ہوا) امام الحرمینؓ نے استاذ ابواسحاقؓ سے بھی حکایت کی ہے کہ وہ دواور زیادہ اماموں کامقرر کرنااس ونت جائز جانتے ہیں جب مسلمانوں کی سلطنت بہت بڑی وسیع ہواور چاروں طرف پھیلی ہوئی ہواور دواماموں کے درمیان کئ ملکوں کا فاصلہ ہو- امام الحرمین اس میں تر دومیں ہیں- خلفائے بنی عباس کاعراق میں اور خلفائے بنی فاطمیہ کامصر میں اور خاندان بنی امپیر کا مغرب میں میرے خیال سے یہی حال تھا-اس کی بسط و تفصیل ان شاء اللہ کتاب الاحکام کی کسی مناسب جگہ ہم کریں گے-

وَعَلَمَ الْاَسْمَاءُ كُلُهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَلِكَةُ فَقَالَ اَنْئِوْنِ إِلَى الْمَا الْمُكَالُولُ فَقَالَ اَنْئِوْنِ إِلَى الْمَا الْمُكَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّل

اوراللہ تعالی نے آ دیم کوتمام نام سمھاکران چیز وں کوفرشتوں کے سامنے پیش کیااور فر مایا اگرتم سچے ہوتو ان چیز وں کے نام بتاؤ – ان سب نے کہا'اے اللہ تیری ذات پاک ہے © ہمیں تو صرف اثنائی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھار کھا ہے - پورے علم دھکمت والا تو تو ہی ہے ۞ اللہ تعالی نے (حضرت) آ دم (علیہ السلام) سے فر مایا تم ان کے نام بتا دو - جب انہوں نے بتاد بیئے تو فر مایا' کیا میں نے تہمیں (پہلے ہی ہے) نہ کہا تھا کہ زمین اور آسان کا غیب میں ہی جا نتا ہوں اور میرے علم میں ہے جوتم ظاہر کررہے ہوا ورجوتم چھیاتے تھے ۞

آ دم علیہ السلام کی وجہ فضیلت: ﴿ ﴿ آیت: ٣٣-٣٣) یہاں سے اس بات کا بیان ہور ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں حضرت آ دم علیہ السلام کوفر شتوں پر بھی فضیلت دی - یہ واقعہ فرشتوں کے بحدہ کرنے کے بعد کا ہے لیکن حکمت اللی جو آ ہے کہ بیدا کرنے میں تقی اور جس کا علم فرشتوں کو فیتھا اور اس کا اجمالی بیان او پر کی آیت میں گذرا ہے اس کی مناسبت کی وجہ سے اس واقعہ کو پہلے بیان کیا اور فرشتوں کا بحدہ کرنا جو اس سے پہلے ہوا تھا' بعد میں بیان کر دیا تا کہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت فلا بر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شرافت اور فضیلت حضرت آ دم کوئی کہ آنہیں وہ علم ہے جس سے یہ فرشتے خالی ہیں -

قربایا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوتمام نام بتائے بعنی ان کی تمام اولاد کے علاوہ سب جانوروں زمین آسان پہاڑ تری نظمیٰ گھوڑے گدھے برتن بھا نڈے جیند فرشتے 'تارے وغیرہ تمام چھوٹی بری چیزوں کے نام بتائے گئے۔ امام ابن جریز فرمتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے سے کیونکہ اس کے بعد عَرَضَهُم آتا ہے اور بیذی عقل لوگوں کے لئے آتا ہے۔ لیکن بیکوئی الی معقول وجر نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں وہاں جو لفظ لا یا جاتا ہے وہ عقل وہوش رکھے والوں کے لئے بی لا یا جاتا ہے۔ معقول وجر نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں وہاں جو لفظ لا یا جاتا ہے وہ عقل وہوش رکھے والوں کے لئے بی لا یا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے وَ اللّٰهُ حَلَقَ کُلَّ دَابَّةٍ مِّنُ مَّاءٍ اللّٰہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پانی سے بیدا کہا 'جن میں سے بعض تو پی اس آیت بل کھنے ہیں 'بعض دو پیروں پر چلتے ہیں 'بعض وہ پر پیز پر قادر ہے۔ پس اس آیت سے ظاہر ہے کہ غیر ذی عقل بھی داخل ہیں گرصینے سب ذی عقل کے ہیں۔

علاوہ ازیں عَرَضَہ ہُنَّ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات میں ہے اور حضرت ابی بن کعب کی قرات میں عَرَضَہا بھی ہے۔

ھی قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سمحائے سے ذاتی نام بھی صفاتی نام بھی اور کا موں کے نام بھی جیسے کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے

کہ گوز کا نام تک بھی بتایا گیا تھا۔ سی بخاری کتاب النفیر میں اس آیت کی تغییر میں حضرت امام بخاری رحمت الله علیہ یہ حدیث لائے ہیں۔

مسلہ شفاعت: ہو ہو اللہ علی تقور میں کتاب النفیر میں اس آیت کی تغییر میں حضرت اور کہیں گئے کیا اچھا ہوگا اگر کسی کو ہم اپنا سفار ٹی بنا کر اللہ کے پاس بھیجیں چنا نچہ یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئی کی گیا ہے اور اللہ علی کے آب ہم سب کے مسب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئی کی گرواب دیں گے کہ میں اس قائل ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو اس کے نام سکھائے۔ آپ اللہ تعالی اللہ بین کہ جواب دیں گے کہ میں اس قائل نہیں۔ انہیں کے کہ میں اس قائل نہیں۔ انہیں کے کہ میں اس جواب دوہ ہیں جواب دیں گے کہ میں اس قائل نہیں۔ انہیں کہ خواب دیں گے کہ میں اس اس کے پاس آئی بی جواب دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے خلاف اپنے بینے کے لئے ابنا دعا ما تکنایا و کر عشر اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے خلاف اپنے بینے کے لئے ابنا دعا ما تکنایا و کر کے شرما ہما تمیں گے و رفع کے باس الرحمٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ سیس آئی ہی جواب ایک مرضی کے خلاف اپنے بین کے باس آئی بیاں ہو کہ بی بی جواب و بی گی دیواست کر ہیں جاؤ سیس آئی بیاں ہو کہ بی بی دو است کر ہیں گے تو مول علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کہ کی بی دو واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی بھی دی دو واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی بھی و واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی بھی و واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی بھی و واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی جواب عن بی دو واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی بھی و واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی بھی و واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی جواب عن بی دو واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی جواب عن بی دو واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی جواب عن بی دو واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی جواب عن بیں دو واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی جواب عن بی دو واست کر ہیں گے تین بیاں سے بھی جواب عن بیاں میں کو اس کی بیاں سے بھی بی دو واست کر بین کر سیال سے بھی جواب عال میں میں کو بیاں کی بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کو بیاں کی بیاں

پائیں گے۔ آپ کوبھی ایک ضحف کو بغیر قصاص کے مار ڈالنایاد آجائے گا اور شرمندہ ہوجائیں گے اور فرمائیں گے تم حضرت عینی علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے۔ بندے اور اس کے رسول اور کلمتہ اللہ اور دوح اللہ ہیں۔ بیسب ان کے پاس بھی جائیں گئین یہاں سے بھی بہی جواب ملے گا کہ ہیں اس لائق نہیں۔ تم محمد رسول اللہ علیہ ہے کہ پاس جاؤجن کے تمام اسکے بچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے میرے پاس آئی میں آمادہ ہوجاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا۔ جھے اجازت وے دی جائے گئی ہیں اپنے رب کود کھتے ہی سجد سے ہیں گر پڑوں گا' جب تک اللہ کومنظور ہوگا سجد سے ہیں ہی پڑار ہوں گا۔ پھر آواز آئے گی کہ سرا شاہ ہے۔ سوال سے بچے۔ پوراک جائے گا' کھنے تا جائے گا' شفاعت کی وہ تعریف ہوا ہوا کی جائے گا۔ اب میں اپناسرا شاؤں گا اور اللہ تعالی کی وہ تعریف بیان کروں گا جوائی وقت اللہ تعالی گی وہ تعریف بیان کروں گا جوائی وقت اللہ تعالی کی وہ تعریف بیان کروں گا۔ پھر آواز آئے گی کہ میں شفاعت کروں گا۔ بھر حدمقرر کردی جائے گی۔ میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا۔ پھر آفوں گا اور اللہ تعالی کی وہ تعریف کی مداومت واجب اپنی بی جائے ہور تھا عت کروں گا۔ پھر حدمقرر ہوگی۔ انہیں بھی جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا۔ پھر میں شاہ جہنے میں میں بینچا کر پھر آؤں گا۔ پھر گا ہور ایعنی شرک و کھرکر نے والے اس میں شائی میں انسانی میں ابن ماجہ وغیرہ میں ہے دیے شفاعت موجود ہے۔ پورگی ہور ایعنی شرک و کھرکر نے والے اس میں شائی میں انسانی میں ابن ماجہ وغیرہ میں ہے حدیث شفاعت موجود ہے۔

ابن عباسٌ فرماتے ہیں سجان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگ کے ہیں کہ وہ ہر برائی سے منزہ ہے -حضرت عمرضی اللہ عند نے حضرت علیٰ اوراپنے پاس کے دوسر ہے اصحاب سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لا اللہ اللہ اللہ تو ہم جانے ہیں لیکن سُبُحان اللہ کیا کلمہ ہے؟ تو حضرت علیٰ نے جواب دیا کہ اس کلمہ کو باری تعالیٰ نے اپنفش کے لئے پندفر مایا ہے اوراس سے وہ خوش ہوتا ہے اوراس کا کہنا اسے محبوب ہے -حضرت میمونؓ بن مہران فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے -حضرت آ دم نے نام ہتا دیئے کہ تمہارا نام جرئیل ہے تمہارا نام میکائیل ہے ہم اسرافیل ہو یہاں تک کہ چیل کوے وغیرہ سب کے نام جب ان سے بوجھ گے تو انہوں نے بتا دیئے ۔ جب حضرت آ دم علیہ السلام کی یفضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا و کیمومیں نے تم سے پہلے نہ کہا تھا کہ میں ہر پوشیدہ اور فاہر کا جانے والا ہوں - جسے اور جگہ ہے وَ اِن تَدُهُ مُن بِالْقُولِ فَانَّهُ یَعُلُمُ السِّرَّ وَ اَحُفَیٰ مَ بِہٰ اِن اِن کہو) اللہ تو پوشیدہ و پوشیدہ چیز کو جانتا ہے اور ارشاوفر مایا آلا یک سُکھ کُول اللہ کی بوگ اس اللہ کو بحدہ نہیں کرتے جو آسانوں اور این کہو) اللہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتا ہے اور ارشاوفر مایا آلا یک سُکھ کُول اللہ کے اس اللہ کو بحدہ نہیں کرتے جو آسانوں اور این کہو) اللہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتا ہے اور ارشاوفر مایا آلا یک سُکھ کُول اللہ کی کول پیلوگ اس اللہ کو بحدہ نہیں کرتے جو آسانوں اور

ز مین کی چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور جوتمہارے ہر باطن اور ظاہر کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ جوتم

ظ ہر کرتے ہواور جو چھیاتے تھے اسے بھی میں جانتا ہوں-مطلب بیہ ہے کہ اہلیس کے دل میں جو تکبراورغرورتھا اسے میں جانتا تھا-

فرشتوں کا بیکہنا کہ زمین میں ایس شخصیت کو کیوں پیدا کرتا ہے جونساد کرے اور خون بہائے میتو وہ قول تھا جسے انہوں نے طاہر کیا تھا

اور جو چھپایا تھاوہ ابلیس کے دل میں غروراور تکبرتھا۔ ابن عباس ابن مسعوداور بعض صحابہ رضوان الله علیہم اور سعید بن جبیراورمجاہداور سدی اور ضحاک اورثوری حمیم الدعلیم کا یمی قول ہے۔ بن جریر میمی اس کو پیند فر ماتے ہیں اور ابوالعالیة 'رہیج بن انس' حسن اور قبار ہ کا قول ہے کہ ان کی

باطن بات ان کاریکہنا تھا کہ جس مخلوق کو بھی اللہ پیدا کرےگا ہم اس سے زیادہ عالم اور زیادہ بزرگ ہوں کے لیکن بعد میں قابت ہو گیا اورخود انہوں نے بھی جان لیا کہ آ دم علیہ السلام کوعلم اور فضیلت دونوں میں اس پر فوقیت حاصل ہے-حضرت عبد الرحمٰن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں

کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فر مایا، جس طرح تم ان چیز وں کے ناموں سے بے خبر ہواسی طرح تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ان میں بھلے برے

ہرطرح کے ہوں گئے فرمانبردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی- اور میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ مجھے جنت دوزخ دونوں کوجرنا ہے لیکن تہمیں میں نے اس کی خبر نہیں دی - اب جب کے فرشتوں نے حضرت آ دم کودیا ہواعلم دیکھا توان کی بندگی کا اقر ارکرلیا -

امام ابن جریرٌ فرماتے ہیں' سب سے اولی قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے کہ آسان وزمین کے غیب کاعلم' تمہارے ظاہر و باطن کاعلم مجھے ہے۔ان کے ظاہری قول کواور ابلیس کے باطنی عجب وغرور کو بھی جانتا تھا۔اس میں چھیانے والاصرف ایک ابلیس ہی تھالیکن صیغہ جمع کا

لایا گیا ہے اسلنے کہ عرب میں بدوستور ہے اور ان کے کلام میں بدبات پائی جاتی ہے کدایک کے یابعض کے ایک کام کوسب کی طرف نسبت کر دیا کرتے - وہ کہتے ہیں کہ لٹکر مار ڈالا گیا یا نہیں شکست ہوئی حالانکہ شکست اور قبل ایک کا یا بعض کا ہوتا ہے اور صیغہ جمع کا لاتے ہیں- بنوشمیم ك ايك فخص في رسول الله علي كا ب حجرت ك آئے سے بكارا تھا كيكن قرآن ميں اس كابيان ان لفظوں ميں ہے كه إِنَّ الَّذِيْنَ

يُنَادُونَكَ مِنُ وَّرَآءِ الْحُجُراتِجولوگ تهيس اے نبي حجروں كآ كے سے پكارتے ہيں تود يكھے كد پكارنے والا ايك تھا اور صيغة جمع كا لايا كيا-اى طرح وَمَا كُنتُهُ تَكُتُمُونَ مِن بِعِي اين ول مِن بدى كوچھيانے والاصرف ايك الليس بى تھالىكن صيغة جمع كالايا كيا-

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالِكَةِ الْبَحُدُوا لِإِدْمَ فَسَجَدُوۤا إِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ٱلِح واستَكْبَرُ وكان مِن الطفرين ١

#### اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کو بحدہ کروتو ابلیس کے سواسب نے بحدہ کیا۔اس نے اٹکار کیااور تکبر کیااور وہ تھاہی کا فروں میں 🔾

حفرت آ وم علیه السلام برالله تعالی کے احسانات: ١٠٠٠ الله ١٠٠٠) حفرت آ دم علیه السلام کی اس بهت بوی بزرگی کا ذکرکر کے الله تعالی نے انسانوں پر اپنا بہت بڑااحسان فرمایا اور خبر دی کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کو سجدہ کریں - اس کی تصدیق میں بہت ی حدیثیں ہیں- ایک تو حدیث شفاعت جوابھی بیان ہوئی - دوسری حدیث میں ہے کہموی علیه السلام نے الله تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری ملا قات حضرت آ دم علیہ السلام سے کراد یجئے جوخود بھی جنت سے نکلے اور ہم سب کوبھی نکالا- جب دونو ل پیغمبر جمع ہوئے تو موئی علیہ السلام نے کہا کہتم وہ آ دم ہو کہ اللہ تعالی نے تہمیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح تم میں پھو کی اور اپنے فرشتوں ہے تہمیں بجدہ کرایا(آ خرتک) پوری حدیث عنقریب بیان ہوگی ان شاءاللہ تعالی - ابن عباس فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلہ میں سے تعاجنہیں جن کہتے تھے جوآ گ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔اس کا نام حارث تھااور جنت کا خازن تھا۔اس قبیلے کے سوااور فرشتے

سب كسب نورى تھے-قرآن نے بھى ان جول كى پيدائش كابيان كيا ہے اور فرمايا ہے مِنُ مَّارِج مِّنُ نَّارٍ آگ كے شعلے كى جوتيزى بلند ہوتی ہے اسے مارج کہتے ہیں جس سے جن پیدا کئے گئے تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا- زمین میں پہلے جن بستے تھے- انہوں نے فساداورخون ریزی شروع کی تواللد تعالی نے ابلیس کوفرشتوں کالشکردے کر بھیجا-انہی کوجن کہا جاتا تھا-ابلیس نے اربحر کر مارتے اور قل کرتے ہوئے انہیں سمندر کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچادیا اور اہلیس کے دل میں بیتکبرسا گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہ ہوسکا - چونکہ دل کی اس بدی اور اس پوشیدہ خودی کاعلم صرف الله تعالیٰ ہی کوتھا - جب پروردگار نے فرمایا کہ زمین میں میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ ایسے کو کیوں پیدا کرتا ہے جواگلی قوم کی طرح فساد وخونریزی کریں تو انہیں جواب دیا گیا کہ میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے یعنی ابلیس کے دل میں جو کبروغرور ہے اس کامجھی کوعلم ہے تہمیں خبرنہیں ، پھرآ دم علیه السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اوراچھی تھی۔ جب اس کاخمیراٹھا تب اس سے حضرت آ دم علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیااور چالیس دن تک وہ یونہی پتلے کی شکل میں رہے ابلیس آنتا تھااوراس پرلات مارکر دیکھتا تھا تو وہ بجتی مٹی ہوتی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو' پھرمنہ کے سوراخ سے کھس کر پیچیے کے سوراخ سے اوراس کے خلاف آتا جاتار ہااور کہتار ہاکہ در حقیقت بیکوئی چیز نہیں اوراگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے ہرباد کر کے چھوڑ دول گااوراہے مجھ پرمسلط کیا گیاتو میں ہرگزتسلیم نہ کروں گا- چھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھوئی اوروہ سری طرف سے نیچی ک طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچی گئ خون گوشت بنتا گیا-جب ناف تک روح پیچی تو اپنے جسم کود کیھ کرخوش ہوئے اور فورا اٹھنا چا ہالیکن ینچے کے دحر میں روح نہیں کپنچی تھی۔اس لئے اٹھ نہ سکے۔اس جلدی کابیان اس آیت میں ہے و کان الْائسانُ عَحُولًا لین انسان ب صرااورجلد بازے نو تو تو تی ندر تج میں جب روح جسم میں پنجی اور چھینک آئی تو کہا الحمد لله رب العلمين الله تعالى فے جواب ديا ير حمك الله كهر صرف ابليس كے ساتھى فرشتوں سے فر ماياكمآ دم كے سامنے بجدہ كروتو ان سب نے تو سجدہ كياليكن ابليس كاوہ غرورو تكبر ظاہر ہو گیااس نے نہ مانا اور مجدے سے اٹکار کر دیا اور کہنے لگاہیں اس سے بہتر ہوں۔اس سے بردی عمر والا ہوں۔ اوراس سے تو ی اور معنبوط ہوں- بیٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آ گ سے بنا ہوں اور آ گ مٹی سے قوی ہے- اس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ناامید کردیااوراس لئے اسے ابلیس کہاجاتا ہے۔اس کی نافر مانی کی سر امیں اسے راندہ درگاہ شیطان بنادیا۔

تعانی کی پناہ مائتی ہوں کہ تو جھے میں سے پچھ گھٹائے۔وہوا پس چلے گئے پھر ملک الموت کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی یہی کہالیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی اللہ تعام ہورا کے بغیر واپس چلا جاؤں چنا نچوانہوں نے تمام روئے زمین سے ایک جواب دیا کہ میں اللہ کا تعلم پورا کئے بغیر واپس چلا جاؤں چنا نچوانہوں نے تمام روئے زمین سے ایک ایک مٹی کی ۔ چونکہ مٹی کارنگ کہیں سرخ تھا، کہیں سفید کہیں سیاہ اس وجہ سے انسانوں کی تکنیں بھی طرح طرح کی ہوئیں کین بیروایت بھی بواسرائیل کی روایات سے پر ہے عالباس میں بہت می باتیں بنچے کے لوگوں کی ملائی گئی ہیں۔صحافی کا بیان ہی نہیں۔اگر صحافی کا قول بھی ہوتو بھی انہوں نے بعض الگی کہا ہوں سے لیا ہوگا۔واللہ اعلم۔

موتو بھی انہوں نے بعض اگلی کتابوں سے لیا ہوگا - واللہ اعلم-تعارف الليس: 🌣 🌣 ما كم الى مسدرك ميس بهت ى اليى روايتي لائ بين اوران كى سندكو بخارى سے مشروط كيا ہے- مقصد بيہ كه جب الله تعالى نے فرشتوں كو حكم ديا كرتم حضرت آ دم كو يجده كروتواس خطاب ميں البيس بھى داخل تھا-اس لئے كه كووه ان ميں سے نہ تھا کین ان ہی جبیبااوران ہی جیسے کام کرنے والا تھااس لئے اس خطاب میں داخل تھااور پھر نافر مانی کی سزا بھکتی- اس کی تفصیل ان شاءاللہ تعالی کار مِنَ الْحِنّ كَ تغیر مِن آئے گی- ابن عباس كہتے ہيں نافر مانی سے پہلے وہ فرشتوں میں تھا-عزرائيل اس كانام تھا زمين براس کی رہائش تھی' اجتہاداورعلم میں بہت بڑا تھااورای وجہ ہے د ماغ میں ربونت تھی اوراس کی جماعت کا اوراس کا تعلق جنوں سے تھا۔ اس کے حیار پر تھے۔ جنبے کا خازن تھا' زمین اور آسان دنیا کا سلطان تھا۔حضرت حسن فرماتے ہیں۔اہلیس بھی فرشتہ نہ تھا۔اس کی اصل جنات سے ہے جیے کہ آ دم کی اصل انس سے ہے-اس کی اسناد سے ہے-عبدالرحن بن زید بن اسلم اور شہر بن حوشت کا بھی بہی قول ہے-سعد بن مسعود کہتے میں کہ فرشتوں نے جنات کو جب مارا تب اسے قید کیا تھا اور آسان پر لے گئے تھے۔ وہاں کی عبادت کی وجہ سے رہ پڑا۔ ابن عباس سے يہمى مروى بىك يہلے ايك مخلوق كوالله تعالى نے پيداكيا أنبيل حضرت آدم كوسجده كرنے كوكها-انهول نے الكاركيا جس پروہ جلا دیئے گئے۔ پھر دوسری مخلوق پیدا کی۔ ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ پھر تیسری مخلوق پیدا کی۔ انہوں نے قبیل ارشاد کی کیکن بیا تر بھی غریب ہےاوراس کی اسناد بھی تقریباغیر سی میں اس میں ایک راوی مبہم ہے۔اس وجہ سے بیروایت قابل حجت نہیں کافِرِیُنَ سے مراد نافر مان ہے-ابلیس کی ابتداء آفرینش ہی کفروصلالت رہتھی- پچھدنٹھیک ٹھاک رہائیکن پھراپی اصلیت پرآ گیا- بحدہ کرنے کا حکم بجالا نا الله تعالی کی اطاعت ادر آ دم علیه السلام کا اکرام تھا۔بعض لوگوں کا قول ہے کہ بینجدہ سلام اورعزت واکرام کا تھا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا لیا اور سب کے سب تحدہ میں گر پڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا' ابا یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اگلی امتوں میں بیرجائز تھالیکن ہمارے دین میں بیہ منسوخ ہوگیا-حضرت معاذرضی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کواپنے سرداروں اورعلماء کے سامنے بحدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو حضور سے گذارش کی کہ حضور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو بجدہ کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کے

تو حضور سے گذارش کی کہ حضور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورتوں کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں کیونکہ ان کاان پر بہت بڑا حق ہے۔امام ازی نے اس کو ترجے دی ہے' بعض کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے تھا۔حضرت آدم بطور قبلہ (یعنی ست ) کے تھے۔ جیسے قرآن کریم میں

ہاورجگہ ہے اَقِیم الصَّلُوةَ لِدُلُو كِ الشَّمُسِ لِيكن اس مِيں بھى اختلاف ہاور پہلے بى قول كازيادہ سجح بونا اچھامعلوم بوتا ہے- يہجدہ حضرت آدم كے اكرام بوائى احر ام اور سلام كے طور پر تھا اور اللہ تعالى كا طاعت كے ماتحت تھا كيونكه اس كا تھم تھا جس كى بجا آورى ضرورى عقى - امام رازى نے بھى اى قول كوقوى قرار ديا ہے - اور اس كے سوادوسرے اقوال كوضعيف قرار ديا ہے - ايك تو حضرت آدم عليه السلام كا

بطور قبلہ کے ہونا جس میں کوئی برا شرف ظام نہیں ہوتا' دوسر سے جدے سے مراد پست عاجز ہونا' نہ کہ زمین میں ماتھا نکا کر حقیقی سجدہ کرنالیکن یدونوں تاویلیں ضعیف ہیں۔حضرت قادہؓ فرماتے ہیں' سب سے پہلا گناہ بہی تکبر ہے جوابلیں سے سرز دہوا صحیح حدیث میں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا' وہ جنت میں واخل نہ ہوگا ای تکبر' کفروعنا دکی وجہ سے ابلیں کے مجلے میں طوق لعنت پڑااور رحمت سے مایوں ہوکر جناب باری سے دھتکارا گیا۔ یہاں ''کائ صار'' کے معنی میں بتلایا گیا ہے جیسے کہ فکار مِنَ الْمُعُرَقِيْنَ اور

فَتَكُونَا مِنَ الظّلِمِينَ شَاعرول كِشعرول مِي بهى اس كا ثبوت بتومعنى يدموئ كدده كا فرمو كيا- ابن فورك كتب بين كدوه الله تعالى كعلم مِن كا فرون مين سے تعا-

وَقُلْنَا لَيَادَمُ السَّكُنُ آنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدُا حَيْثُ شِئْتُا وَلا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّلِمِيْنَ هَ فَازَلَّهُمَا الشِّيْطُنُ عَنْهَا فَا خُرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهُ وَقُلْنَا الْمِبْطُوا بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ عَدُوَ وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ الْمُبِطُوا بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرَّ الْمُبِطُوا بَعْضُ حَمْدُ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ مُسْتَقَرَّ وَلَكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرَّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرَّ وَلَكُمْ فِي الْآرُضِ مُسْتَقَرَّ

اورہم نے کہددیا کہ اے آ دم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہواور جہال کہیں ہے جا ہو بافراغت کھاؤ بیولیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جاتا ورنہ ظالم ہوجاؤ کے O لیکن شیطان نے بہکا کروہاں سے نکلواہی دیا اور ہم نے کہددیا کہ اتر جاؤ - تم ایک دوسرے کے دشمن ہواورایک وقت مقرر تک تمہارے لئے زمین میں

#### مخبرنا اور فائده امخانا ہے 0

اعزاز آ دم علیدالسلام: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۳۵-۳۱) حضرت آ دم علیدالسلام کی بیاور بزرگی بیان ہورہی ہے کہ فرشتوں سے بحدہ کرانے کے بعد آنہیں جنت میں رکھااور ہر چیز کی رفصت دے دی - ابن مردویہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور کے دریافت کیا کہ یارسول اللہ کیا حضرت آ دم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں! نبی بھی رسول بھی بلکداللہ تعالیٰ نے ان سے آ منے سامنے بات چیت کی اور آنہیں فرمایا کہتم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو- عام مضرین کا بیان ہے کہ آسانی جنت میں آئیس بسایا گیا تھا لیکن معز لہ اور قدریہ کہتے ہیں کہ یہ جنت زمین بھی سورہ اور آمراف میں اس کا بیان آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ -

اس عبارت قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حضرت حّابیدا کی گئ تھیں۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ کے علاء سے بروایت ابن عباس مردی ہے کہ ابلیس کے مردود قرار دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کر کے پھر ان پراونگھ کی کیفیت طاری کردی گئی اور ان کی بائیں لیلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب آ کھ کھول کر حضرت آدم نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان میں انس ومحبت ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ پھر پروردگارنے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا تحم عطافر مایا۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہوجانے کے بعد حضرت حوا پیدا کی گئیں۔

حضرت ابن عباس ابن مسعود وغیرہ صحابہ سے مردی ہے کہ البیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی کین تن تنہا سے اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حوا کو ان کی کہلی سے پیدا کیا گیا۔ جاگے۔ انہیں دیکھا تو پوچھاتم کون ہو؟ اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوّا نے فرمایا میں ایک عورت ہوں اور آ پ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لئے پیدا کی گئی ہوں تو فور آ فرشتوں نے پوچھا فرما ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آ دم نے کہا ''موں نے کہا' اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرمایا اس لئے کہ بیدا یک فرشتوں نے پیدا کی گئی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی کی آ واز آئی' اے آ دم ابتم اور تمہاری ہوی جنت میں با آ رام واطمینان رہواور جو چاہو کھاؤ۔

ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ درخت کا پھل چکھتے ہی جنتی لباس اتر گیا' اپنے تیکن نگا دیکھ کر ادھر ادھر دوڑنے لگے لیکن چونکہ قد طویل تھا اور سرکے بال لمبے تھے' وہ ایک درخت میں اٹک گئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آ دم کیا جھے سے بھا گئے ہو؟ عرض کیا' نہیں اللہ میں تو شرمندگ سے منہ چھپائے پھر تا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا' اے آ دم میرے پاس سے چلے جاو' مجھے میری عزت کی تم' میرے پاس میرے نافر مان نہیں رہ سکتے' اگر اتی مخلوق تم میں پیدا کروں کہ زمین بھر جائے اور پھر دہ میری نافر مانی کرے تو یقینا

میں اسے بھی نافر مانوں کے گھر میں پہنچادوں - بیروایت غریب ہے اور ساتھ ہی اس میں انقطاع بلکہ اعضال بھی ہے۔
حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت آدمؓ نمازعصر کے بعد سے لے کرسورج کفروب ہونے تک کی ایک ساعت ہی جنت میں دھزت آدمؓ میں دہے۔حضرت حسنؓ فرماتے ہیں نویں یادسویں ساعت میں حضرت آدمؓ میں دہے۔حضرت حسنؓ فرماتے ہیں نویں یادسویں ساعت میں حضرت آدمؓ میں افراج ہوا' ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پرتھا۔سدیؓ کا قول ہے کہ حضرت آدمؓ ہند میں افراج سر گاہور اور خت کے درخت کے بیتے جو ہند میں بھیلا دیئے اور اس سے خوشبود اردرخت پیدا ہوئے۔حضرت ابن عباسؓ فرماتے

کااخراج ہوا'ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پرتھا۔ سدگ کا قول ہے کہ حضرت آدم ہند ہیں اتر نے آپ کے ساتھ جمرا سود تھا اور جنت کے بیتے جو ہند ہیں پھیلا دیئے اور اس سے خوشبود ار درخت پیدا ہوئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مفرت آدم ہیں' ہند کے شہر'' دھنا'' ہیں اتر سے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طاکف کے درمیان اتر سے تھے۔ حسن بھرگ فرماتے ہیں حضرت آدم ہند میں اور مائی حواجدہ میں اتریں اور ابلیس بھرہ سے چند میل کے فاصلہ پر دستمیساں میں پھینکا گیا اور سانپ اصفہان میں۔ ابن عمر کا تول ہے کہ حضرت آدم صفا پر اور حضرت حوامروہ پر اتر ہے۔ اتر تے وقت دونوں ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا اور ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسان کی طرف نظریں جمائے اتر ا۔ حضرت ابوموئ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں تمام صفتیں سکھادیں اور تھلوں کا توشدہ یا۔ ایک

حدیث میں ہے کہ تمام دنوں میں بہتر دن جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آ دم پیدا کئے گئے اس میں جنت میں داخل کئے گئے ادراس دن

نكالے محتے - ملاحظہ ہوضچے مسلم اورنسائی -

امام رازی فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی وجو ہات مضمر ہیں۔اول تو یہ وچنا چاہئے کہ ذرا تی لغزش پر حضرت آدم علیہ السلام کوکس قدر سزا ہوئی۔کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تم گنا ہوں پر گناہ کے جاتے ہواور جنت کے طالب ہو کیا تم بھول گئے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو محض ایک جلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا؟ ہم تو یہاں دشمن کی قید ہیں ہیں و یکھئے کب صحت وسلامتی کے ساتھ اپنے وطن پنچیں۔ فتح موسلی کہتے ہیں ہم جنتی ہے البیس کے بہکانے میں آ کر دنیا کی قید میں آ کینے اب سوائے فم ورنج کے یہاں کیار کھا ہے؟ یہ قید و بندا ہی وقت اُوٹے گی جب ہم وہیں پہنچ جا کیں جہاں سے نکالے گئے ہیں۔

اگرکوئی محرض اعتراض کرے کہ جب آ دم علیہ السلام آسانی جنت میں تضاور ابلیس را ندہ درگاہ ہو چکا تھا تو پھروہ وہاں کیے پہنچا؟
تواس کا ایک جواب توبیہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جواب ہیں کہ بطورا کرام کے اس کا داخل ہونا منع تھا
نہ کہ بطور اہانت اور چوری کے - چنا نچہ تو راق میں ہے کہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا اور یہ بھی جواب ہے کہ وہ جنت میں نہیں گیا تھا
بلکہ ہا ہر بی سے اس نے وسوسہ ان کے دل میں ڈالا تھا - اور بعض نے کہا ہے کہ زمین سے بی وسوسہ ان کے دل میں ڈالا - قرطبی نے یہاں پر
سانپوں کے ہارے میں اور ان کے مارڈ النے کے عظم سے متعلق حدیثیں بھی تحریر کی ہیں جو بہت مفیداور ہا موقع ہیں -

فَتَلَقِّيْ الدَّمُ مِنْ رَبِهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ

حضرت وقر فرا سے در باتیں کے لیں اور اللہ تعالی نے ان کی توبیول فرمالی - وہ توبیتول کرنے والا اور دم کرنے والا ہے 🔾

اللدتعالي كي عطاكرده معافى نامه كامتن: ١٠٨ (آيت: ٢٥) جوكلمات مفرت آدم في يكھے تھان كابيان خودقر آن ميں موجود ہے- قَالًا رَبَّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنُ لَّمُ تَغُفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحُسِرِيُنَ لِعِي الدونول نَي كَها الصار عدب مم نے اپنی جانوں پرظلم کیا'اگر تو ہمیں نہ بخشے گااور ہم پررحم نہ کرےگا' تو یقینا ہم نقصان والے ہوجا ئیں گے۔اکثر بزرگوں کا یہی تول ہے۔ابن عباس عاد کام ج سکھنا بھی مروی ہے۔عبید بن عمیر کہتے ہیں وہ کلمات میہ تھے کہ انہوں نے کہاالی جو خطامیں نے کی کیا اسے میرے پیدا كرنے سے بہلے ميرى تقدير ميں لكھ ديا كيا تھا؟ يا ميں نے خوداس كى ايجادكى؟ جواب ملاكدا يجادنييں بلكد بہلے بى لكھ ديا كيا اسے س كرآ ب نے کہا' پھرالہی مجھے بخشش اورمعافی مل جائے۔ ابن عباسؓ ہے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت آ دمؓ نے کہاالہی کیا تو نے مجھےا پنے ہاتھ سے پیدا نهیں کیا؟ اور مجھ میں اپی روح نہیں پھوئی؟ میرے چھیکنے پر یَرُحَمُكَ اللّهُ نہیں کہا؟ کیا تیری رحت غضب برسبقت نہیں کرگئ؟ کیا میری پیدائش سے پہلے بیخطا میری تقدیر میں نہیں لکھی تھی؟ جواب 'ک ہاں-بیسب میں نے کیا ہے تو کہا پھرالہی میری توبہ قبول کر کے مجھے پھر جنة الم عنى م ينبير؟ جواب ملاكه بال- يكمات يعنى چند بالمراهين جوآب في الله سيكولين-

ابن انی حاتم کی ایک مرفوع روایت میں ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے کہاالی اگر میں توبہ کروں اور رجوع کروں تو کیا جنت میں پر بھی جاسکتا ہوں؟ جواب ملاکہ ہاں-اللہ سے کلمات کی تلقین حاصل کرنے کے یہی معنی ہیں-لیکن بیصدیث علاوہ غریب ہونے کے منقطع بھی ہے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ کمات کی تفسیر رَبّنا طَلَمُنا اوران سب باتوں پر شمل ہے-حضرت مجاہد سے مروی ہے کہوہ كلمات بيه بين اللُّهُمَّ لَا اِللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُمَّ لَا اِللَّهَ اللَّهُمَّ لَا اللَّهُمّ اَللَّهُمُّ لَا اِلَّا ٱلْتَ سُبُحَانَكَ وَبِحَمُدِكَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفُسِي فَارْحَمْنِي إِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُمَّ لَآ اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُمَّ لَآ اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُمَّ لَآ اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُمَّ لَآ اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُمَّ لَآ اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّٰكُ أَنْكُ أَلُولُهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلَّهُ إِلّٰ إِلَّهُ إِلّٰ أَنْتَ سُبُحَانَكَ وَبِحَمُدِكِ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفُسِى فَتُبُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قرآن كريم ميں اور جكد ب کیالوگ نہیں جانتے؟ کہا-اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ تبول فرما تا ہے؟ اورجگہ ہے جو مخص کوئی برا کام کر گزرے یااپی جان پڑکلم کر بیٹھے پھر توباستغفار كريتووه وكيم لي كالداس كاتوبة ولكر لكا-اوراسات الني رحم وكرم ميس لے لے كااور جكم ب وَ مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا الخ انسب آيوں ميں ہے كەاللەتغالى بندوں كى توبةبول كرتا ہے اى طرح يهال بھى يمى فرمان ہے كدوه الله توبكرنے والول کی توبہ قبول کرنے والا اور بہت بڑے رحم وکرم والا ہے-اللہ تعالیٰ کے اس عام لطف وکرم اس کے اس فضل ورحم کو دیکھو کہ وہ اپنے گنهگار بندوں کو بھی اپنے در سے محروم نہیں کرتا - پچ ہے اس کے سواکوئی معبود برخی نہیں نداس سے زیادہ کوئی مہر وکرم والا نداس سے زیادہ کوئی خطا بخشنے والا اور رحم و مخشش عطا فر مانے والا-

فْلْنَا الْهِيْطُوْا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَا تِيَنَّكُمُ مِّنِّي هُـُدَى فَمَنْ هُدَايَ فَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْتِنَّا أُولَلِكَ آصَحْبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ ١٠

ہم نے کہاتم سب یہاں سے چلے جاؤ جب بھی تہارے پاس میری ہدایت پہنچ اس کی تابعداری کرنے والوں پرکوئی خوف دغم نہیں ہوگا 🔿 اور جوا نکار کر کے ہمار کی

#### آ تنول کوجھٹلا کیں وہ جہنی ہیں اور ہمیشداس میں رہیں کے O

جنت کے حصول کی شراکط: ہلہ ہمیہ (آیت: ۳۹-۳۸) جنت ہے نکالے ہوئے جو ہدایت حضرت و اوراہلیس کودگ گئ اس کا بیان بہاں ہور ہا ہے کہ ہماری طرف سے کتا ہیں انبیاء اور رسول بھیجے جا کیں گئ معجزات فلا ہر کئے جا کیں گئ والا بیان فر مائے جا کیں گئی اس کے موجوزات فلا ہر کئے جا کیں گئی والی بیان فر مائے گئ آئی خضرت مجمد ہو ہے تھے بھی آئیں گئی آئیں گئی ہوگا اور خبری کا زار فر مایا جائے گئ جو بھی اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابعداری کرے گئ اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور خبری دنیا کے کھوجانے پرکوئی فم ہوگا - سورہ طبیل کی فر مایا گیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گراہ ہوں گئی نہ بد بخت و بے نصیب مگر میری یا دسے منہ موڑنے والے دنیا کی تھی اور آخرت کے اندھا پن کے عذاب میں گرقار ہوں گے۔ یہاں بھی فر مایا کہ انکار اور تکذیب کرنے والے بھیٹ جہنم میں دہیں گے۔ ابن جریک صوحہ نہ بع سنت لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا یہ جل کرکو کئے ہوکر مرجا کیں گے اور پھر شفاعت کی وجہ سے نکال لئے جا کیں گرفوں کو ان کی بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا یہ جل کرکو کئے ہوکر مرجا کیں گیا تھا دو بارہ آسان اول سے نکال لئے جا کیں گرفوں کو ان کی بھی ہے اور بعض کہتے ہیں پہلی مرتبہ جنت سے آسان اول اتار دیا گیا تھا دو بارہ آسان اول سے کیا ہے کہ یہاں دوسرے احکام بیان کرنا تھے اور بعض کہتے ہیں پہلی مرتبہ جنت سے آسان اول اتار دیا گیا تھا دو بارہ آسان اول سے زمین کی طرف اتارا گیا کیکن تھے تھی پہلی مرتبہ جنت سے آسان اول اتار دیا گیا تھا دو بارہ آسان اول سے زمین کی طرف اتارا گیا کیکن تھے تھی پہلی مرتبہ جنت سے آسان اول اتار دیا گیا تھا دو بارہ آسان اول سے زمین کی طرف اتارا گیا کیکن تھے تھی کہل میں جو انتہ اعلی ہے۔ وانٹلا عام۔

#### لِبَغِنَ اِسْرَاءِيْلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الْكِيْ آنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَآوَفُوْا بِعَهْدِیْ اُوْفِ بِعَهْدِکُمْ وَاِسَایَ فَارْهَبُونِ ﴿ وَامِنُوا بِمَا آنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا آوَلَ كَافِي بِمَا آنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِلْمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا آوَلَ كَافِي بِهُ وَلا تَشْتَرُوا بِالِيِّي ثَمَنًا قَلِيْلًا وَإِسَاىَ فَاتَقُونِ ﴿

اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تنہارے عہد کو پورا کروں گا اور صرف جھے ہی ہے ڈرو 🔾 اور اس کتاب پرائیان لا وَجو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں تازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کا فرنہ بنواور آیتوں کو تھوڑی تھیت پرنہ بچواور صرف مجھ ہی ہے ڈرتے رہا کرو 🔿

بنی اسرائیل سے خطاب: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٢٠ - ١٨) ان آیوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور انتہائی لطیف پیرایہ میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ایک پیغیری اولا دمیں سے ہوئہ تبہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہاور قر آن اس کی تقد بی کررہا ہے پھر تہبین بیا ہے کہ تم میر سے سائح اور فرما نبردار بند سے کی اولا دہو۔ تمہیں چا ہے کہ اپ جدا مجدی طرح می السلام کا نام تھا تو گویاان سے کہا جا تا ہے کہ تم میر سے صالح اور فرما نبردار بند سے کی اولا دہو۔ تمہیں چا ہے کہ اپ جدا مجدی طرح می کا تابعداری میں لگ جاؤ۔ جیسے کہا جا تا ہے کہ تم تی کے لڑ کے ہو سخاوت میں آگے برھو۔ تم پہلوان کی اولا دہو۔ داد شجاعت دو۔ تم عالم کے کا تابعداری میں لگ جاؤ۔ جیسے کہا جا تا ہے کہ تم تی کے لڑ کے ہو شخاوت میں آگے برھو۔ تم پہلوان کی اولا دہو۔ داد شجاعت دو۔ تم عالم کے بیج ہو۔ علم میں کمیال پیدا کرو۔ دوسری جگہا تی طرز کلام کو ای طرح اوا کیا گیا ہے ذُرِیَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْ ہِ اِنَّهُ کَانَ عَبُدُ اشْکُورًا لین ہمارے تعنی ہمارے ایک کا دولان سے بچایا تھا 'بیان کی اولا دہے۔

ایک مدیث میں ہے کہ یہود یوں کی ایک جماعت سے حضور "نے دریافت کیا کہ کیاتم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تعا-وہ سب قتم کھا کر کہتے ہیں کہواللہ بیری ہے۔حضور نے کہااللی تو گواہ رہ- اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں-ان نعمتوں کو یا دولا یا جا تا ہے جوقدرت کا ملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں مثلا پھرسے نہروں کو جاری کرنا' من وسلوگی اتارنا' فرعونیوں سے آزاد کرنا' انہیں میں سے انبیاءاوررسولوں کومبعوث کرنا'ان میں سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ ان کو ہدایت دی جاتی ہے میرے وعدوں کو پورا کرولیعن میں نے

جوعبدتم سے لیا تھا کہ جب محمد عظی تہارے یاس آئیں اوران پرمیری کتاب قرآن کریم نازل ہوتو تم اس پراورآپ کی ذات پرایمان

لانا-وہ تبارے بوجھ ملككريں كے اور تبہارى زنجرين تو روي كاورتبهارے طوق اتارديں كے اورميرا وعده بھى پورا ہوجائے كاكسيس متہمیں اس دین کے شخت احکام کے متباول آسان دین دوں گا- دوسری جگداس کا بیان اس طرح ہوتا ہے وَ فَالَ اللّٰهُ إِنَّى مَعَكُمُ لَقِنُ

أَقَمُتُمُ الصَّلوةَ وَاتَّيُتُمُ الزَّكوةَ الخ يعني أكرتم نمازول كوقائم كروك زكوة دية ربوك مير برسولول كي بدايت مانة ربوك مجص ا چھا قر ضددیتے رہو گے تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گااور تہہیں بہتی ہوئی نہروں دالی جنت میں داخل کروں گا- پیمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تورا ۃ میں وعدہ کیا گیا تھا کہ میں حضرت اسلعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے ایک اتنا بڑاعظیم الشان پیغیسر پیدا کردوں گا جس کی تابعداری

تمام مخلوق پر فرض ہوگی ان کے تابعداروں کو بخشوں گا'انہیں جنت میں داخل کروں گااور دو ہرا اجر دوں گا-حضرت امام رازیؒ نے اپی تغییر میں ہوے ہوے انبیاء یہم السلام ہے آپ کی بابت پیشین گوئی قل کی ہے۔ یہمی مروی ہے کہ اللہ

کاعهد اسلام کو مانتااوراس پرعمل کرناتھا-الله کااپیغ عهد کو پورا کرنا'ان سے خوش ہونا اور جنت عطافر مانا ہے-مزیدفر مایا' مجھ سے ڈر داییا نہ ہو جوعذابتم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم رہمی نہ آ جائیں۔اس لطیف پیرایے کہی ملاحظ فرمایے کہ ترغیب کے بیان کے ساتھ ہی كس طرح تربيب كے بيان كولمحق كرديا كيا ہے-رغبت ورمبت وونوں جمع كركے اتباع حق اور نبوت محمد كى دعوت دى گئى- قرآن كے ساتھ تھیجت حاصل کرنے اس کے ہٹلائے ہوئے احکام کو ماننے اوراس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جانے کی ہدایت کی گئی-اس لئے اس

کے بعدی فرمایا کتم اس قرآن عکیم پرایمان لاؤ جوتم اری کتاب کی بھی تصدیق اور تائید کرتا ہے جے لے کروہ نبی آئے ہیں جوای ہیں عربی میں جوبشر میں جونذر بین جوسراج منیر میں جن کا اسم شریف محر ہے مطافہ - جوتورا ۃ اور انجیل کو بھی ماننے والے اور حق کو پھیلانے والے ہیں-چونکہ توما ۃ اورائجیل میں بھی آپ کا ذکر تھا تو آپ کا تشریف لا ناتوما ۃ کی سچائی کی دلیل تھی-اس لئے کہا گیا کہ وہ تہارے ہاتھوں میں موجود کتابوں کی تقعدیق کرتے ہیں۔علم ہونے کے باوجودتم ہی سب سے پہلے انکارنہ کردبعض کہتے ہیں'' بے' کی خمیر کا مرجع قرآن ہے اور پہلے آ بھی چکاہے بسا انزلت اور دونوں قول در حقیقت سے اور ایک ہی ہیں۔قرآن کو ماننارسول کو مانناہ اور رسول کی تقدیق قرآن کی تصدیق ہے۔ اول کا فرسے مراد بنی اسرائیل کے اولین منکر ہیں کیونکہ کفار قریش بھی انکار اور کفر کر چکے تصالبذا بنی اسرائیل کا انکار اہل ستآب میں سے پہلی جماعت کاا نکارتھا' اس لئے انہیں اول کا فرکہا گیا-ان کے پاس وہ علم تھا جود وسروں کے پاس نہ تھا-میری آیتوں کے بدلے تعوز امول ندلو مینی دنیا کے بدلے جو لیل اور فانی ہے میری آیات پر ایمان لا نا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا ندچھوڑ واگر چدونیا سارٹی کی ساری بھی مل جائے جب بھی وہ آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی' بہت تھوڑی ہےاور بیخودان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔سنن ابو

داؤد میں ہےرسول اللہ عظی فرماتے ہیں جو محض اس علم کوجس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس لئے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے وہ

قیامت کے روز جنت کی خوشبوتک نہ یائے گا علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کئے ہوئے لینا جائز ہے اس طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے لینا بھی جائز ہے تا کہ وہ خوش حال رہ سکیں اور اپنی ضروریات بوری کرسکیں - اگر بیت المال سے بچھ مال ندماتا ہواورعلم سکھانے کی وجہ سے کوئی کام دھندا بھی نہ کر سکتے ہوں تو پھر اجرت مقرد کر کے لینا بھی جائز ہا درامام مالک امام شافعی امام احمد اور جمہور علائے کا یہی ند بب ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری شریف میں حضرت ابوسعید خدری گی روایت سے ہے کہ انہوں نے اجرت مقرد کر لی اور ایک سانپ کے کائے ہوئے خض پر قرآن پڑھ کر دم کیا۔ جب حضور کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا اِنَّ اَحَقَّ مَا اَحَدُنتُهُ عَلَيْهِ اَحُرًا كِتَابُ اللّهِ لِعنی جن چیزوں پرتم اجرت لے سکتے ہوان سب میں زیادہ حقد ارکتاب اللہ ہے۔ وسری مطول حدیث میں ہے کہ ایک فیض کا اُکاح ایک عورت سے آپ کردیتے ہیں اور فرماتے ہیں زَوَّ حُتُکھَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُران میں نے اس کو تیری زوجیت کہ ایک کوریت سے آپ کردیتے ہیں اور فرماتے ہیں زَوَّ حُتُکھَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُران میں نے اس کو تیری زوجیت

میں دیا اور توائے قرآن کیم جو تھے یاد ہے'اسے بطور تق مہریا دکراد ہے۔

ابودا و دکی ایک حدیث میں ہے'ایک شخص نے اہل صفہ میں ہے کی کہی تو آس سکھایا'اس نے اسے ایک کمان بطور ہدید دی اس نے اسول اللہ عظیمہ سے سمبلہ بوچھا۔ آپ نے فرمایا'اگر تھے آگ کی کمان لینی ہے تواسے کے چنا نچے اس نے اسے چھوڑ دیا ۔ حضرت الی بن کعب ہے بھی الیمی ہی ایک می ایک مرفوع حدیث مردی ہے۔ ان دونوں احادیث کا مطلب سے ہے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی میت سے سکھایا' پھر اس پر تحفہ اور ہدیہ کراپ نواب کو کھونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جبکہ شروع ہی سے اجرت پر تعلیم دی ہے تو پھر بلاشک وشیہ جائز ہے جیسے اوپر کی دونوں حدیثوں میں بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم -صرف اللہ ہی ہے ڈر نے کے بیٹ بین کہ اللہ کی رحمت کی بلاشک وشیہ جائز ہے جیسے اوپر کی دونوں حدیثوں میں بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم -صرف اللہ ہی ہے ڈر رنے کے بیٹ بین کہ اللہ کی رحمت کی امری عبادت واطاعت میں لگار ہے اور اس کے عذابوں سے ڈر کر اس کی نافر مانیوں کو چھوڑ دی اور دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف سے دیے گئور پرگامز ن رہے۔ خرض اس جملہ سے آئیس خوف دلایا گیا کہ وہ دنیاوی لا بی میں آ کر حضور گی نبوت کی تصدیق کو جواس کی کتابوں میں ہے نہ چھیا کیں اور دنیوی ریاست کی طمع پر آپ می مخالفت پرآمادہ نہوں بلکہ رب سے ڈر کر اظہار تق کر تیں۔

## وَلاَ تَلْسِمُوا الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَحْتُمُوا الْحَقِّ وَآنَتُمُ الْحَقِّ وَآنَتُمُ الْحَقِّ وَآنَتُمُ التَّكِمِينَ الْحَالَ وَتَحْتُمُوا الْحَالُوةَ وَازْلَعُوا مَعَ الرَّكِمِينَ الْحَالُوةَ وَازْلَعُوا مَعَ الرَّكِمِينَ اللَّهِ عِينَ اللَّهِ عِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عِينَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

بدخو یہودی: ہے ہے (آیت: ۳۳ - ۳۳) یہودیوں کی اس بدخصلت پران کو تنبید کی جارہی ہے کیونکہ وہ جانے کے باوجود بھی توحق و باطل کو خلا ملط کردیا کرتے تھے کبھی حق کو چھپالیا کرتے تھے۔ بھی باطل کو ظاہر کرتے تھے البذاانبیں ان ناپاک عادتوں کے چھوڑ نے کو کہا گیا ہے اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ حق و باطل بچ جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ اللہ کے بندوں کی خیر خوابی کرو۔ یہودیت ونصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ۔ رسول اللہ کی بابت پیشین کو کیاں جو تبہاری کتابوں میں پاتے ہو انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ کو تکھی ہوسکتا ہے اور منصوب بھی یعنی اسے اور اسے جمع نہ کرو۔ ابن مسعود کی قرات میں تکھی ہو ہے این مسعود کی قرات میں تکھی ہو کے ایس ہو گئا نہ کرو۔ اور یہ بھی معنی ہیں کہ ہم کے باوجود اسے چھپانے اور ملاوٹ کرنے کا کیسا عذا ہے ہوگا۔ پھر بھی افسوس کہ تم بدکرداری پر آبادہ نظر آتے ہو۔ معنی ہیں کہ ہم کے باوجود اسے چھپانے اور ملاوٹ کرنے کا کیسا عذا ہے ہوگا۔ پھر بھی افسوس کہ تم بدکرداری پر آبادہ نظر آتے ہو۔ میں شامل رہا کروانہیں میں مل جاؤ کھر انہیں علم و یا جاتا ہے کہ حضور کے ساتھ نمازیں پڑھوز کو قدواور امت مجمد کے ساتھ دکو کو عبود میں شامل رہا کروانہیں میں مل جاؤ کو کہ کی بیا جو دور اور امت مجمد کے ساتھ دکو کی جود میں شامل رہا کروانہیں میں مل جاؤ

اورخود بھی آپ ہی کی امت بن جاؤ-اطاعت واخلاص کوبھی زکو ۃ کہتے ہیں-ابن عباسٌ اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں-ز کو ۃ دوسو

درہم پڑ پھراس سے زیادہ رقم پرواجب ہوتی ہے۔ نماز وز کو ۃ فرض و واجب ہیں۔ اس کے بغیر سبھی اعمال غارت ہیں۔ ز کو ۃ سے بعض لوگوں نے فطرہ بھی مرادلیا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ درکوع کرؤ سے مرادیہ ہے کہا چھے اعمال میں ایما نداروں کا ساتھ دواوران میں بہترین چیز نماز ہے۔ اس آیت سے اکثر علاء نے نماز باجماعت کے فرض ہونے پر بھی استدلال کیا ہے اور یہاں پر امام قرطبیؓ نے مسائل جماعت کو سبط سے بیان فرمایا ہے۔

## اَتَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ انْفُسَكُمْ وَاَنْتُمُ تَتَلُوُنَ الْفُسَكُمْ وَاَنْتُمُ تَتَلُوُنَ الْفُسَكُمْ وَاَنْتُمُ تَتَلُوُنَ الْفُسَكُمْ وَانْتُمُ تَتَلُوُنَ فَ الْكِتَابُ اَفَكَلا تَعْقِلُوْنَ هَ

کیالوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو؟ اورخودایے تین بھول جاتے ہو؟ باوجود یکئم کتاب کو پڑھتے ہو- کیا آئی بھی تم میں بھے نہیں؟ ۞

دوغلاین اور یہودی: ہے ہے (آیت: ۴۳) یعنی اہل کتاب اس علم کے باوجود جو' کیے اور نہ کرے' اس پر کتناعذاب نازل ہوتا ہے' پھرتم خوداییا کیوں کرنے گے ہو؟ جیسا دوسروں کوتقویٰ طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو' خود بھی تواس کے عامل بن جاو' لوگوں کو روز نے نماز کا تھم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا' بیتو بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کوخود عامل ہونا ضروری ہے۔ اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہوگی اللہ کے اس نبی کو جھٹلا کرتم خودا پی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ بیکھی مطلب ہے کہ دوسروں کواس دین اسلام کو تبول کرنے کے لئے کہتے ہوگر دنیاوی ڈر'خوف سے خود قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابوالدروا رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں' انسان پورا سمجھ دار نہیں ہوسکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکے کران کا دشمن نہ تعالی کا میں خود عامل نہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالی کی خود مائل نہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالی کی خرمت کی۔ تعالی کے اس کی خرمت کی۔ تعالی کے اس کی خرمت کی۔

مبلغین کے لئے خصوصی ہدایات: ہے ہے ﴿ (آیت: ۴۳) یہاں پر یہ بات یادر کھنی چاہئے کہ اچھی چیز کا تھم دینے پران کی برائی نہیں کی گئی بلکہ خود فہ کرنے پر برائی بیان کی گئی ہے۔ اچھی بات کو کہنا تو خود اچھائی ہے بلکہ بیتو واجب ہے کین اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کوخود بھی اس پر کمل کرنا چاہئے جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرایا تھا وَمَاۤ اُرِیدُ اُن اُنَعَالِفَکُمُ اِلّٰی مَاۤ اُنْہِکُمُ عَنُدُ اللّٰہ کی مدد ہے ہے نہیں ہوں کہ جہیں جس کام سے دوکوں وہ خود کروں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے میری تو فیق اللہ کی مدد ہے ہے میرا بجروسہ ای پر ہے اور میری رغبت ورجوع بھی ای کی طرف ہے۔ پس نیک کاموں کے کرنے کے لئے کہنا بھی واجب ہے اور خود کرنا بھی ہے میں واجب ہے اور خود کرنا بھی ہے ورخود کرنا بھی ہے ورخود کرنا ہوں کے سرائیس جا ہے علاء سلف وظف کا قول بھی ہے۔ گو بعض کا ایک ضعف قول یہ بھی ہے کہوا واجب ایک کونہ کرنا تو بالکل ہی گئیکہ نہیں واجب ایک ویک کرنا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں بلاضیح بھی ہے کہ بھلائی کا تھم کرے اور برائی ہے دو کے اور خود بھی کرے اور رکے۔ اگر دونوں چھوڑے گا تو دو ہرا گنہگار ہوگا۔ ایک میٹیل بلاضیح بھی ہے کہ بھلائی کا تھم کرے اور برائی ہے دو کے اور خود بھی کرے اور رکے۔ اگر دونوں چھوڑے کا تو دو ہرا گنہگار ہوگا۔ ایک مثال نہیں جائے کہولوگوں کے بھلائی سکھائے اور خود میل نہ کرے اس کی مثال میں میا ہی ہوں کے کوگوٹ اس کی روشن سے فائدہ اٹھا دے بین معراج والی دونوں کے بھائی سے سے مید می غرخوز میں کرتے ہیں معراج والی دونوں کی بھائی سے سے کر فور میں کا نے جارہ جو ہیں کہولوگوں کے بھوئی کی کہوئیوں کو بھلائی سکھائے جو گرخوز میں کرتے تھے ملکم کے دونوں کو بھلائی سکھائے جو گرخوز میں کرتے تھے ملکم کے دونوں کو بھائی سے کرنا گور کو بھی کی کورٹ کی کورٹ کے بھی میں کورٹ کی کرنے کورٹ کی کرنا ہوں کورٹ کی کورٹ کی کرنا کورٹ کی کورٹ کی کرنے کورٹ کی کورٹ کی کے دونوں کے کہوئی کی کرنے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کرنا کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کرنا کورٹ کی کرنا کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کور

إد جود مجھتے نہیں تھے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کا نے جارہے تھے ہے حدیث سے ہے۔ ابن حبان ابن الی حاتم 'ابن مردویہ وغیرہ میں موجود ہے۔ ابو واکل فرماتے ہیں' ایک مرتبہ حضرت اسامہ ہے کہا گیا کہ آپ حضرت عثال سے پھے نہیں کہتے 'آپ نے جواب دیا کہ تہمہیں سنا کر ہی کہوں تو ہی کہنا ہوگا میں تو آئیس پوشیدہ طور پر ہر وقت کہتا رہتا ہوں لیکن میں کی بات کو پھیلا نائمیں چاہتا۔ اللہ کہ تم میں کی مسل کی مرب سے افضل نہیں کہوں گا اس کے کہ میں نے جناب رسول اللہ عظیلہ سے سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لا یا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا' اس کی آئیس نگل آئیں گی اور وہ اس کے اردگر دچکر کھا تارہے گا' جہنمی جج ہوکر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے' یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کے گا افسوس میں تہمیں کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا' میں تہمیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا (منداحمہ ) بخاری وسلم میں بھی بیروایت ہے۔

مندی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی ان پڑھ لوگوں ہے اتنا درگذر کرے گا' جتنا جانے والوں سے نہیں کرے گا۔
بعض آثار میں یہ بھی وارد ہے کہ عالم کوایک و فعہ بخشا جائے تو عام آدی کوستر دفعہ بخشا جاتا ہے' عالم جابل کیساں نہیں ہو سکتے - قران کریم میں ہے هَلُ یَسُتُو ی الَّذِینَ یَعُلَمُونَ وَ الَّذِینَ لَا یَعُلَمُونَ اِنَّمَا یَتَذَکَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ جانے والے اور انجان برابر نہیں سے هلُ یَسُتُو ی الَّذِینَ یَعُلَمُونَ وَ الَّذِینَ لَا یَعُلَمُونَ اِنَّمَا یَتَذَکَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ جانے والے اور انجان برابر نہیں 'فیرے صرف علی نہیں لوگ جہنیوں کودیکھ کر کہیں گے نہیں نہیں سے مقلی لوگ جہنیوں کودیکھ کر کہیں گے اللہ عالی خونہیں کرتے تھے۔
کے تمہاری فیری سن کر ہم تو جنتی بن گئے گرتم جہنم میں کیوں آپڑے ۔ وہ کہیں گے افسوس ہم تمہیں کہتے تھے لیکن خونہیں کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک فخص نے کہا حضرت میں بھلا ئیوں کا حکم کرنا اور برائیوں ہے لوگوں کوروکنا
عابتا ہوں' آپ نے فرمایا' کیاتم اس درجہ تک پنج گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا' اگرتم ان تین آیتوں کی فضیحت سے نڈر ہو
گے ہوتو شوق سے وعظ شروع کرو- اس نے پوچھا وہ تین آیتی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو اَتَاکُمرُوُ ک النّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُ ک
اَنْفُسَکُمُ کیا تم لوگوں کو بھلا ئیوں کا حکم ویتے ہواور خودا پے تین بھولے جارہے ہو؟ دوسری آیت لِمَ تَقُولُوُ کَ مَا لَا تَفَعُلُونَ کَبُرُ مَقَتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَن تَقُولُونُ مَا لَا تَفُعُلُونَ کیوں تم وہ کہتے ہوجو خونو نیس کے ؟ اللہ کن د یک بیری تا پندیدہ بات ہے کہ تم وہ ہوجو خود نہ کرو- تیسری آیت حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان وَ مَا اُریکُدُ اَن اُحَالِفَکُمُ اِلٰی مَا اَنْها کُم عَنٰهُ اِن اُریکُدُ اِلّا کُمُونَ کُمُ اللّٰی مَا اَنْها کُم عَنٰہُ اِن اُریکُدُ اِلّا کہ استَطَعُتُ یعنی میں جن کا موں سے تمہیں منع کرتا ہوں' ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا' میرا ارادہ صرف اپنی طاقت بحراصلاح کرنا ہے' ہوتم ان تینوں آیوں سے بخوف ہو؟ اس نے کہائیس' فرمایا پھرتم اپنے نفس سے شروع کرو- (تفیر مردویہ) ایک ضیف حدیث طبرانی میں ہے کہو تو وہ آئی ہیں کے خضور سے جو وہوں کو کی قول فعلی کی طرف بلائے اور خود نہ کرے تو اللہ تعالی کے فضب وغصہ میں رہتا ہے یہاں تک کہوہ خود آپ کی کی دیہ سے قصہ گوئی بیندنہیں کرتا ہوں۔ حضرت ابرا بیم خق نے بھی حضرت ابن عباس والی تیوں آیتیں پیش کر نے کہ مایا ہے کہاں تک کہوہ خود آپ میں گوئی بیندنہیں کرتا ۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّالُوةِ \* وَإِنَّهَا لَكِيْرَةُ إِلاَّ عَلَى الْخَشِعِينَ ١٤ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِّلُلْقُوا رَبِّهِمْ وَآنَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَجِعُونَ ١٤

<u>ئې</u>



#### کرجانے والے ہیں 🔾

صبر کامفہوم: ہلتہ ہلتہ (آیت: ۲۵ – ۲۷) اس آیت میں محم فر مایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور مبر کے ساتھ مد دطلب کیا کرو فرائض بجالا و اور نماز کو اوا کرتے رہوئر وزہ رکھنا بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے برم اولی جائے ہوں میں سے دکنا اور نمیان بھی ہے۔ اس آیت میں اگر صبر سے برم اولی جائے ہوں میں سے دکنا اور نمیاں کرتا و وقوں کا بیان ہوگیا' نکیوں میں سب سے اعلی چیز نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند فرماتے ہیں' صبر کی دو قسیس ہیں مصیبت کے وقت صبر اور گنا ہوں کے ارتکاب سے صبر اور رہی ہیں ہے۔ حضرت سعید بن جیر فرماتے ہیں' انسان کا ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا' او اب کا طلب کرنا' اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجرکا ذخیرہ مجھنا' بیصبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرواور سے ہونے کا اقرار کرنا' او اب کا طلب کرنا' اللہ انکیر نماز کے باس مصیبتوں کے اجرکا ذخیرہ مجھنا' بیصبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرواور السے بھی اللہ تاکیر کرنا اللہ انکیر نماز کو قائم کر کھیے تمام برائیوں اور بدیوں سے روکے والی ہے اور یقینا اللہ کا ذکر بہت بری عن الف کے شکتہ و اللہ نہ انکیر نماز کو قائم کو گھیے تمام برائیوں اور بدیوں سے روکے والی ہے اور یقینا اللہ کا ذکر بہت بری جاتے جنانچہ جنگ خندق کے موقعہ پڑ رات کے وقت جب حضرت حذیفہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو نماز میں اور عاش کے تعظر اللہ کہ صب سو گئے ہے مگر اللہ کے رسول (اللّٰ کہ ہم صلّ و سَلَّم عَلَیْه) ساری حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کی لا ان کی رات میں نے دی کھا کہ ہم سب سو گئے ہے مگر اللہ کے رسول (اللّٰ کہ ہم صلّ و سَلَّم عَلَیْه) ساری رسے میں شعول رہ ہم صوت کی نماز میں افرو والیں گے رہے۔

ابن جریز میں ہے نبی ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کود یکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بیتاب ہور ہے ہیں' آپ نے ان سے (فاری زبان میں) دریافت فرمایا کہ دردشکم داری؟ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہاہاں'آپ نے فرمایا'اٹھو نمازشروع کردواس میں شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس شی اللہ تعالی عنہ کوسفر میں اپنے بھائی حضرت قتم ہے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ اِنَّا اللّٰهِ پڑھ کرداستہ سے ایک طرف ہے کراونٹ بٹھا کرنماز شروع کردیتے ہیں اور بہت لمی نماز اداکرتے ہیں۔ پھراپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیز وں صبر وصلو ق سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے۔

ان کی خمیر کامرجع بعض لوگوں نے تو صلوٰ ق یعنی نماز کو کہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مدلول کلام یعنی وصیت اس کامرجع ہے جیسے قارون کے قصد میں وَ لَا يُلَقَّا هَا کی خمير - مطلب بيہ ہے کہ صبر وصلوٰ ق برخض کے بس کی چیز نہیں ' یہ حصہ اللہ کا خوف رکھنے والی جماعت کا ہے یعنی قر آن کے مانے والے سے مومون کا بینے والے متواضع 'اطاعت کی طرف جھنے والے وعدے وعید کوسے مانے والے بین اس وصف سے موصوف ہوتے بین جیسے حدیث میں ایک سائل کے سوال پر حضور " نے فرمایا تھا ' یہری چیز ہے لیکن جس پر اللہ کی مہر بانی ہواس پر آسان ہے - ابن جریز نے اس آیٹ کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہود یوں سے بی خطاب قر اردیا ہے لیکن خاہر بات بیہ ہے کہ گویہ بیان انہی کے بارے میں لیکن تھم کے اعتبار سے عام ہے - واللہ اعلم - آگے جل کر خشیعی نئی کی صفت ہے - اس میں ظن معنی میں بھی تا ہا ہے ویک کہ سرفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے معنی میں بھی آتا ہے ویسے کہ سدفہ اندھرے کے میت سے نام ہیں جو ایس دو محتلف چیزوں پر بولے جاتے ہیں۔ ظن یقین کے معنی میں عرب شعراء کے شعروں میں بھی آتا ہے -خود قرآن کر کیم میں ورکا

الُمُجُرِمُونَ النَّالَ فَظُنُّوآ انَّهُمُ مُّوَاقِعُوهَا لِعِن گَنْهَا رَجْهُم كود كِير لِقِين كرليل كَ كداب بم اس ميں جمونک ديے جائيں گے- يہال بھی ظن يقين كے معنی ميں ہے بلكہ حضرت مجاہدٌ فرماتے ہيں قرآن ميں اليي جگه ظن كالفظ يقين اور علم مے معنی ميں ہے- ابوالعاليہ جسي يہاں ظن كے معنی يقين كرتے ہيں-حضرت مجاہدٌ سدى 'رئي بن انس اور قادہ کا بھی يہی قول ہے- ابن جرت جج بھی يہی فرماتے ہيں-قرآن ميں دوسری جگہ ہے إِنِّي ظَنَنْتُ إِنِّي مُلْقِ حِسَابِيَهُ لِعِنى مجھے يقين تھاكہ مجھے حساب سے دوچار ہونا ہے-

ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گنبگار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا' کیا میں نے تجھے ہوی بچنیں دیے تھ؟
کیا تجھ پرطرح طرح کے اکرام نہیں کئے تھے؟ کیا تیرے لئے گھوڑے اور اونٹ مخرنہیں کئے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام' کھانا پینا میں نے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام' کھانا پینا میں نے تھے؟ کیا تجھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ اللہ قائنس کے ہے۔ اس کی مزید تحقیق تفصیل ان شااللہ تعالیٰ نسُو اللّٰهَ فَانُسنهُ مُ اَنْفُسَهُمُ کی تفیر میں آگے آئے گی۔

## ليَبَنِي السَرَاءِيُلَ اذْكُرُوا نِعُمَتِي النَّقِ آنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَالِّنِ الْبَيْنَ ﴿ وَالْحِنْ

#### اےاولا دیعقوب میری اس نعمت کویاد کرو جومیں نے تم پر انعام کی اور میں نے تنہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی 🔾

بی امرائیل کے آباد اجداد پراللہ تعالی کے انعابات: ہی ہی اس کے نہا مرائیل کے آباد اجداد پر جونعت الہیا نعام کا گئی گئی امرائیل کے آباد اجداد پر جونعت الہیا نعام کا گئی گئی اس کا ذکر ہورہا ہے کہ ان میں ہے رسول ہوئے ان پر کتا ہیں ان کے زمانے کے دارے دورے اوگوں پر مرجہ دیا جیے فرمایا وَلَقَدِ الْحَتَرُنهُمُ عَلَی عِلْم عَلَی الْعَلَمِینَ لِیمی آئیں ان کے زمانے کے (اور لوگوں پر) ہم نے علم میں نصلیت دی۔ اور فرمایا وَلِدُ فَاَل الْعَلَمِینَ لِیمی آئی ہُو اَ اِعْمَدَ اللّٰهِ عَلَیْکُمُ اللّٰهِ عَلَیْکُمُ الْبَیْکِ اِللّٰهِ عَلَی الْعَلَمِینَ لِیمی آئی ہُو ہُو ہِ اَلْعِی عَلَی اللّٰهِ عَلَی کُمُ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی کُمُ اللّٰهِ عَلَی کُمُ اللّٰهِ عَلَی کُمُ مُلُو کَا وَانگُم مُلُو کَا وَانگُم مُلُو کَا وَانگُم مُلُو کَا وَانگُم مَالَمُ وَلُو ہِ وَمِعَ بِوانعام کی گئی ہے ہُم میں اس نے پینیر پیدا کئی مہمیں بادشاہ بنایا اور وہ دیا جوتم م زمانے کوئیس دیا۔ تمام لوگوں پر فضیلت طرح جوتم پر انعام کی گئی ہے ہم میں اس نے پینیر پیدا کئی مہمیں بادشاہ بنایا اور وہ دیا جوتم م زمانے کوئیس دیا۔ تمام لوگوں پر فضیلت اور ہور ہو کہ ایمی اور اللہ تعالی پر ایمیان رکھتے ہوا اللہ کتا ہے ہمی ایمیان التے توان کے لئے بہم موجہ ہوا کو اس کے میں اس کے باتم موجہ ہوا کہ کہ ہوا ہور کہا گیا ہے کہ تمام اور کی ہو اس کی موجہ ہوا کہ ہوا کہ ہوا ہور کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں پر فاص تم کی فضیلت مراد ہے جس سے موجہ و کوئی ہور کہ کہ انہا عہدی ہور کہ ہو اس میں ہی ہور نوش کی ضرورت ہاں گئے کہ اس طرح کی اور آخر میں اس کے اجتماع کو کوئی پر بھی ہوا ہور کہ کہ انہا علی اللہ مقطعہ عَلَیْ جوان سب کے بعد ہوئے لیکن تمام گلوق سے افعال عقور دوئی میں جو موجہ کی اور آخرت میں بھی موجہ کے اس می کھی اور آخرت میں بھی موجہ کے اور کہ کہ ہوئے کین تمام گلوق سے افعال عقور اور تو تمام اولاد آدم کے سردار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی موجہ کے صدور اللہ و سلامه علیہ۔

## وَاتَّقُواْ يَوْمِنَا لَا تَجْزِى نَفْسَ عَنَ نَفْسِ شَيْنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَالْكُونَ هِ شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا هُمُ مُنفَصَرُونَ هِ

اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کی کونفع نددے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدر پرلیا جائے گا اور نہ و مدد کئے جائیں مے 🔿

حشر کا منظر: ﷺ ﴿ اَیت: ۴۸ اُنعتوں کو بیان کرنے کے بعد اب عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی کی کو کچھ فائدہ نہ دے گا جیسے فرمایا و کا تَوْرُو اَوْرَةٌ وِ وُرُرَ اُخُورٰی لِعِنی کی کا او جھ کی پرنہ پڑے گا اور فرمایا لِکُلِّ امْرِی مِّنْهُم یَوُ مَفِیٰدِ شَاکٌ یُغُنیهِ لِعِی اس دن ہر خص نفسانسی میں پڑا ہوا ہوگا اور فرمایا اے لوگو ایپ رب کا خوف کھا داور اس دن سے ڈروجس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ کا کہ وہ میں پڑا ہوا ہوگا اور فرمایا اے لوگو ایپ نہ کہا شَفَاعَةٌ لیمن کی کا فرکی نہ کوئی سفارش کرے نہ اس کی سفارش قبول ہوا ور فرمایا ان کفار کوشفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی ۔ دوسری جگر اہل جہنم کا بیمقول نقل کیا گیا ہے کہ افسوس آج ہمارا نہ کوئی سفارش کے نہ اور ہمارے عذابوں سے چھوٹنا خودست ۔ یہ بھی ارشاد ہے فدیہ بھی نہ لیا جائے گا اور جولوگ کفر پر مرجاتے ہیں وہ اگر زبین بھر کہوں اور قیا مت کے دن وہ اسے فدیہ جھوٹنا چہنم کا بیمقول نور ہو ہو ہی کہو تھول نہ ہوگا اور دولوگ کفر پر مرجاتے ہیں وہ اگر زبین بھر کہوں اور قیا مت کے دن وہ اسے فدیہ وہیں ہو سکتا 'اور جگہ ہے' کا فروں کے پاس اگر تمام زبین کی چیزیں اور اس کے شل اور بھی ہوں اور قیا مت کے دن وہ اسے فدیہ کی ہو تھی کہو تھول نہ ہوگا اور دور دناک عذابوں میں جتال رہیں گے۔ اور جگہ ہے۔ گووہ زبر دست فدید یں پھر بھی قبول نہ ہوگا اور دور دناک عذابوں میں جتال رہیں گے۔ اور جگہ ہے۔ گووہ زبر دست فدید میں کافروں ہے۔ تبہاراٹھ کانا جہنم ہے۔ اس کی آگر تہاری وارث ہے۔

مطلب ہے کہ ایمان بغیر سفار آل اور شفاعت کا آسرا بیکا رحض ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے اس دن ہے پہلے نیمیاں کرلوجس دن نہ خریدو فروخت ہوگی ندوی اور شفاعت مزید فرمایا لّا بینٹے فیہ و کہ جدال اس دن نہتے ہوگی نددوی عدل کے مخی یہاں بدلے کے ہیں اور بدلہ اور فدید ایک ہے۔ حضرت ملی والی صدیث میں صرف کے مخی فل اور دل کے مخی فریضہ مروی ہیں کیکن یہ قول یہاں غریب ہے اور سے قول پہلا ہی ہے۔ ایک دوایت میں ہے مختور سے بوچھا گیا کہ یارسول الشعدل کے کیامتی ہیں؟ آپ نے فرمایا فدیہ ان کی مدویمی ند کی مدویمی ند کی ایمان غریب ہوگا و آرہتیں کہ جا میں گی جا وہ میں ہوگا و آرہتیں کہ جا میں گی جا تھا ہوگا کہ کیا دوان میں کوئی میں ہوگا و آرہتیں کہ جا میں گی جا وہ آرہ ہوگا ہے اور اس کی پکڑ سے نجات دینے والاکوئی نیس اور جگہ ہے آج کے دن نداللہ کا ساکوئی عذاب دے سے سے نہاں کی تقدویت اور جگہ ہے ما لَکُم لَا تَنَاصَرُونَ بَلُ هُمُ الْبُومَ مُسُتَسُلِمُونَ ہُمَ آج کے دن نداللہ کا ساکوئی عذاب دے سے سے آج کے دن نداللہ کا ساکوئی عذاب دے سے سے آج کے دن نداللہ کا ساکوئی عذاب دے سے ہے آج وہ معبود کی مدد ہیں کرتے تھے۔ آج آج اللہ گوئی کرن جگ کے اللہ فرکن کرن جگ کے اللہ کوئی کرن ہیں کہ کہ اللہ کوئی کرنے تھے۔ آج آج دو معبود الیک مدد کیوں نہیں کرتے ؟ بلکہ وہ تو غائب ہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ میشن فاج کئی رشوتیں کرتے تھے۔ آج آج دو معبود آجی کی مدد کیوں نہیں کرتے کہ بلکہ وہ کے مطلب یہ ہے کہ میشن فاج کئی رشوتیں کرتے کئیں شفاعیں مدد گئیں کی مدد کیوں نہیں کرتے کہ بلکہ اور میں کا بدلہ بھی کا بدلہ ہوگئے دورا کہ دورا کہ دورا کہ ان سے اور کا کہ الملک سے پڑا ہے۔ جس کے ہاں سفار شیوں اور درا وہ کرم انعام واکرام ہے کہ گناہ کا کہ الملک سے بڑا ہے۔ جس کے ہاں کہ ال بدرہ پردوں اور درم وکرم انعام واکرام ہے کہ گناہ کا کہ کہ کہ دوتا کہ ان سے ایک کا بدلہ ہوگئے کہ دوتا کہ دان سے ایک کا بدلہ ہے۔ کہ بیک کوئی دوس کی مدوجود کر نفسانسی میں کیوں مشخول ہیں؟ بلکہ ہمار سے سے مربود کی کہ دوس کی مدوجود کر نفسانسی میں کہ کوئی ہوئی کی کہ کہ کہ دوتا کہ دان سے ایک کوئی کی ہوئی کہ کہ دوسانسی کہ کہ دوس کے کہ دو تو کہ کہ دوتا کہ دان ہوں ہیں۔

# وَإِذْ نَجَيْنَكُورُ مِّنَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمْ سُوَّ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ الْبَنَاءَكُمُ وَفِي ذَلِكُمُ سَوْءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ الْبَنَاءَكُمُ وَفِي ذَلِكُمُ بَلَامٍ مِّنِ رَبِّكُمُ الْبَنْءَ وَفِي ذَلِكُمُ بَلَامٍ مِّنِ رَبِّكُمُ عَظِيْمُ وَاغْرَفْنَ اللَّهِ فَرَعُونَ عَظِيْمُ وَاغْرَفْنَ اللَّهِ فَرَعُونَ عَظِيْمُ وَاغْرَفْنَ اللَّهِ فَرَعُونَ عَظِيمُ وَاغْرُفْنَ اللَّهُ فَرَعُونَ وَانْتُمُ النَّكُمُ النَّهُ مَنْ ظُرُونِ فَنَ

اور جب ہم نے تہمیں فرعونیوں سے نجات دی جو تہمیں برترین عذاب کرتے تھے جو تمہارے لڑکوں کو مارڈ النے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بردی مہریانی تھی O اور جب ہم نے تمہارے لئے دریاچیر دیا اور تمہیں اس سے پار کردیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبودیا O

احسانات کی باد دہائی: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٣٩ - ٥٠) ان آیتوں میں فرمان باری ہے کہ اے اولا دیعقوب میری اس مہر بانی کو بھی یا در کھو کہ میں نے تہمیں فرعون کے بدترین عذابوں سے چھڑکارا دیا 'فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی جو مصر کے ہر ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی جس کی تعبیر بیتھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کا غرور ٹوٹے گااس کے خدائی دعویٰ کی بدترین سزااسے ملے گ - اس لئے اس ملعون نے چاروں طرف احکام جاری کردیئے کہ بنی اسرائیل میں جو بچے بھی پیدا ہوئسر کاری طور سے اس کی دیکھ بھال رکھی جائے - اگر اڑکا ہوتو فورا مار ڈالا جائے اور لڑکی ہوتو چھوڑ دی جائے علاوہ ازیں بنی اسرائیل سے خت بیگار لی جائے - ہر طرح کی مشقت کے کاموں کا بوجھان پر ڈال دیا جائے -

یہاں پرعذاب کی تغییر لؤکوں کے مارڈ النے سے کی گئی اور سورہ اہراہیم ہیں ایک کا دوسری پرعطف ڈ الاجس کی پوری تشرت ان شاء
اللہ سورہ فقص کے شروع میں بیان ہوگی - اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی دے - ہماری مدوفر مائے اور تائید کرے آمین - یکسو مُونکٹم کے معنی مسلسل اور کرنے کے آتے ہیں لیعنی وہ برابر دکھ دیئے جاتے ہے - چونکہ اس آیت میں پہلے بیفر مایا تھا کہ میری انعام کی ہوئی نعت کو یا دکرو اس لئے فرعون کے عذاب کی تغییر کولڑکوں کے قل کرنے کے طور پر بیان فر مایا اور سورہ ابراہیم کے شروع میں فر مایا تھا کہ تم اللہ کی نعتوں کو یا دکرو اس لئے وہاں عطف کے ساتھ بیان فر مایا تا کہ نعتوں کی تعداد زیادہ ہو ۔ یعنی متفرق عذابوں سے اور پچوں کے قل ہونے سے تہیں کر واس لئے وہاں عطف کے ساتھ بیان فر مایا تا کہ کو تعداد نیادہ ہو ۔ یعنی متفرق عذابوں سے اور پچوں کے قل ہونے سے تہیں کا فر بادشاہ کو قیصر اور فارس کے کا فر بادشاہ کو تبع اور حبشہ کے کا فر بادشاہ کو نجا شی اور ہند کے کا فر بادشاہ کو نجا اور حبشہ کے کا فر بادشاہ کو نجا شی اور ہند کے کا فر بادشاہ کو نجا در میشہ کے کا فر بادشاہ کو نجا شی اور ہند کے کا فر بادشاہ کو نوں کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھی کہا ہے ۔ عملیق بن او دبن ادم بن سام بن نوٹ کی اور عیسے تھا ۔ اس کی کنیت ابوم ہ تھی ۔ اصل میں اصطحور کے فارسیوں کی نسل میں تھا ۔ اللہ کی پھٹکار اور لعنت اس پرنازل ہو۔ اور اور میں سے تھا ۔ اس کی کنیت ابوم ہ تھی ۔ اصل میں اصطحور کے فارسیوں کی نسل میں تھا ۔ اللہ کی پھٹکار اور لعنت اس پرنازل ہو۔

کھرفر مایا کہ اس نجات دینے میں ہماری طرف سے ایک بڑی بھاری نعمت تھی بَلَا ہٌ کے اصلی معنی آ زمائش کے ہیں لیکن یہاں پر حضرت ابن عہاس اس خصرت ابن عہاس اس معنی آ زمائش کے ہیں لیکن یہاں پر حضرت ابن عہاس اس معنی معنول ہیں۔ امتحان اور آ زمائش بھلائی برائی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن بلو ته بلاء کالفظ بھلائی کے ساتھ کی آ زمائش کے لئے اور اُبلید اِبلاءً وَبَلاءً کالفظ بھلائی کے ساتھ کی آ زمائش کے لئے آتا ہے۔ یہا گیا ہے کہ اس میں تمہاری آ زمائش یعنی عذاب میں اور اس بچوں کے آل ہونے میں تھی۔ قرطبی اس دوسرے مطلب کو جمہور کا قول کہتے ہیں تو اس میں اشارہ ذری وغیرہ کی طرف ہوگا اور بلاء کے معنی برائی کے ہوں گے۔ پھرفر مایا کہ ہم نے فرعون سے بچالیا۔ تم موئ

" کے ساتھ شہر سے نگلے اور فرعون تنہیں پکڑنے کو نکلا تو ہم نے تمہارے لئے پانی کو پھاڑ دیا اور تنہیں اس میں سے پارا تار کرتمہارے سامنے فرعون کواس کے فشکر سمیت ڈیودیا - ان سب باتوں کا تفصیل واربیان سورۂ شعراء میں آئے گاان شاءاللہ تعالیٰ -

عمروین میمون اودی فرماتے ہیں کہ جب حضرت موئی علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نظے اور فرعون کو فیر ہوئی تو اس نے کہا کہ جب مرغ ہولے اور سب نکلو اور سب کو پکڑ کو تل کر ڈ الولیکن اس رات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سبع جی کہ کوئی مرغ نہ ہولا - مرغ کی آواز سنے بی فرعون نے ایک بکر ک ڈ ن کی اور کہا کہ اس کی کلیجی سے بیس فارغ ہوں - اس سے پہلے چھال کھ قبطیوں کا لشکر جرار میر بے پاس حاضر ہو جیا اور یہ ملعون اتنی بڑی جعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لئے بڑے کر وفر سے نکلا اور دریا کے موجانا چاہئے چیانی چھائی جی الور یہ ملعون اتنی بڑی جعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لئے بڑے کر وفر سے نکلا اور دریا کے کنارے آئیس پالیا - اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ ہوگئی - پیچھ بٹیس تو فرع نیوں کی تلواروں کی بھینٹ چڑھیں - آگے برحمیس تو مجھیلیوں کا لفتہ بنیں - اس وقت حضرت ہوشی بن فرق نی کہا کہ اسالہ للہ کہا کہ اسالہ کہا ہوگیا اے موک انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیالیکن گہرے پانی میں جب خوطے کھانے لگا تو پھر کنارے کی طرف دوٹ آئے اور پو چھا اے موک رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نہ آپ کو چھوٹا جائے ہیں ندرب کو تین مرتبہ ایسا ہی کہا - اب حضرت موکی کی طرف دی آئی کہ اپنا عصا دریا پر مارو عصا مارتے ہی پانی نے زاستہ دے دیا اور پہاڑوں کی طرح کھڑا ہوگیا - حضرت موکی آاور آپ کے مانے والے ان راستوں سے گذر میں اس طرح پارا ترتے دیکھ کو تون اور فرعونی افوارج نے بھی اپنے گھوڑے - بنی اسرائیل نے قدرت الی کا یہ نظارہ اپنی آئی تھوں داخل ہو گئوٹوں کی بربادی ان کے لئے تو تی کا سب بن - یہ بھی دول کے کور دی کا تھا جن بحث کو تو تی تارے کہ کہ یہ دن ماروں کے کہ یہ دن ماشورے کا تھا یعنی بحری ہوئی ۔ اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لئے تو تی کا سب بن - یہ بھی مردی ہوئی کہ بردی ان ماشورے کا تھا یعنی بھر می دور بی تاری خو

منداحمہ میں حدیث ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں 
پوچھا کہتم اس دن کاروزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہااس لئے کہاس مبارک دن میں بن اسرائیل نے فرعون کے طلم سے نجات پائی اور ان
کادشمن غرق ہوا جس کے شکریہ میں حضرت مولی علیہ السلام نے یہ دوزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا' تم سے بہت زیادہ حقد ارمولی علیہ السلام کا میں 
ہول' پس حضور نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ۔ بخاری' مسلم' نسائی' ابن ماجہ وغیرہ میں بھی بی حدیث موجود 
ہو۔ ایک اورضعیف حدیث میں ہے کہ رسول اللہ عقب نے فرمایا' اس دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے لئے سمندر کو بھاڑ دیا تھا۔ اس حدیث کے راوی زید بھی ضعیف ہیں اور ان کے استادیز بدر قاشی ان سے بھی زیادہ ضعیف ہیں۔

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِى آرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُهُ الْعِجْلَ مِنْ الْعِجْلَ مِنْ الْعِدِهِ وَانْتُو ظُلِمُوْنَ ۞ ثُمَّ عَفُونَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعَدِ ذَلِكَ لَعَانَةُ طُلِمُونَ ۞ وَإِذَ التَيْنَا مُوسَى الْحِتْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَالَكُمُ تَهْتَدُونَ ۞ لَعَالَكُمُ تَهْتَدُونَ ۞ لَعَالَكُمُ تَهْتَدُونَ ۞

ہم نے (حضرت) موی ہے چالیس راتوں کا وعدہ کیا۔ چرتم نے اس کے بعد پچھڑ اپو جناشروع کردیااور ظالم بن گئے 🔾 کیکن ہم نے باوجوداس کے پھر بھی تمہیں

معاف کردیا - تاکیم شکر کرو ( اورہم نے (حصرت ) موئی کوتمہاری ہدایت کے لئے کتاب اور مجزے عطافر مائے (

## وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ يُقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِالتِّخَاذِكُمُ الْحِجْلَ فَتُكُمْ الْفُسَكُمُ الْكُمُ خَارِكُمُ الْحِجْلَ فَتُولُوا الْفُسَكُمُ الْكُمُ خَيْرً الْحِجْلُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ النَّحْ الْحَالَةُ الْآلَامُ التَّحْيُمُ ﴿ النَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جب (حضرت) موی تنے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بچٹر ہے کو معبود بنا کرتم نے اپنی جانوں پڑتلم کیا- ابتم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کر داور بینیسر معرفتان تنہ میں بین کے زیری کا میں کے بینیسر میں بینیسر کی ایک تاریخ کا مدیدہ قبل کر نے ملالان جم وکر مرکز کے ملالے میں ک

ا ہے آپس میں قل کرو۔ تبہاری بہتری اللہ کے زویک ای میں ہے۔ وہ تبہاری تو بہ قبول کرے گا۔ وہ تو بہقول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے 🔾

سخت ترین سزا: ﷺ (آیت:۵۳) یہاں ان کی توبکا طریقہ بیان ہور ہاہے۔ انہوں نے پچھڑے کو پوجااوراس کی محبت نے ان کے دلوں کو گھیرلیا۔ پھر حضرت موٹی علیہ السلام کے سمجھانے ہے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمرابی کا یقین کر کے تو بہ استغفار کرنے لگے۔ تب انہیں تھم ہوا کہ تم آپس میں قبل کرو۔ چنانچے انہوں نے یہی کیا اور اللہ تعالی نے ان کی تو بہ قبول کی اور قاتل و مقتول دونوں کو بخش دیا۔ اس کا پورا بیان سورہ طرحی تغییر میں آئے گا ان شاء اللہ تعالی۔

حضرت موی علیہ السلام کا یفر مان کہ اپنے خالق سے قبہ کر و بتلا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کرظلم کیا ہوگا کہ تہمیں پیدا اللہ تعالیٰ کر سے اور تم پوجوغیروں کو۔ ایک روایت میں ہے کہ موی علیہ السلام نے انہیں تھم الہی سایا اور جن جن لوگوں نے بچھڑا پوجا تھا' انہیں بھا دیا اور دوسر سے تم پوجوغیروں کو کیا۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب وہ بٹا اور انہیں روک دیا گیا تو شار کرنے پر معلوم ہوا کہ سر ہزار آدی قتل ہو بچے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ آئی سخت فرمان تھا جسے ان لوگوں نے پورا کیا اور انہوں اور غیروں کو کیساں جہنے کہا یہ ان سال تا کہ کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موی علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا۔ قاتل کی اور باتی مائدہ تمام لوگوں کی توبہ تبول فرمائی اور انہیں جہا دکا ثواب دیا۔

موی علیہ السلام اور حضرت ہارون نے جب اسی طرح اپنی قوم کا قتل دیکھا تو دعا کرنی شروع کی کہ اللہ یا اب توبی اسرائیل مث جا ئیں گئی چینا نچے انہیں معاف فرما دیا گیا اور پروردگارعالم نے فرمایا کہ اے میرے پیغیبر مقتولوں کاغم نہ کرو۔ وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجہ میں ہیں وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پارہے ہیں۔ اب آپ کواور آپ کی قوم کو صبر آیا اور عور توں اور بچوں کی گریہ وزاری موقوف ہوئی۔ تبوئی ۔ تبال میں باپ بیٹوں بھائیوں بھائیوں میں قبل وخون موقوف ہوا اور اللہ تو اب ورحیم نے ان کی تو بہ تبول فرمائی۔ نے ان کی تو بہ تبول فرمائی۔

#### وَإِذَ قُلْتُمْ لِمُوسِى لَنَ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَاخَذَتُكُمُ الطّعِقَةُ وَإِنْتُمْ تَنْظُرُونَ هِ ثُمَّ بَعَثْنَكُمُ مِّنَا بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمُ لَشَكُرُونَ هِ

(تم اسے بھی یاد کرو کہ )تم نے حضرت موتلٰ سے کہاتھا کہ جب تک ہم اسپنے رب کوسا شنے ندد کیے لیس ہرگز ایمان شدلا کیں گے O (جس گتا ٹی کی سزامیں )تم پر تنہارے دیکھتے ہوئے بکل گری لیکن پھراس لئے کہتم شکر گذاری کرو-اس موت کے بعد بھی ہم نے تنہیں زندہ کردیا O

ہم بھی اللہ عز وجل کوخود دیکھیں گے: 🌣 🖈 ( آیت:۵۵-۵۹ ) موٹی علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے ستر مخصوں کو لے کراللہ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر گئے اوران لوگوں نے کلام الٰہی سنا تو حضرت مویٰ *سے کہنے لگے ہم* تو جب مانیں جب اللہ تعالیٰ کو ایے سامنے دیکھ لیں-اس گتا خانہ سوال پران پر آسان سے ان کے دیکھتے ہوئے بچل گری اورا بک سخت ہولناک آ واز ہوئی جس سے سب كے سب مر گئے - موئ عليه السلام بيد كي كركريدوزارى كرنے كي اور دوروكر جناب بارى ميں عرض كرنے كي كه يا الله بن اسرائيل كوميں كيا جواب دوں گا۔ یہ جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی پرورد گارا گریبی چاہت تھی تو آنہیں اور جھے اس سے پہلے ہی مارڈ الآ۔ الله يابيوتو فوس كى بيوتونى كے كام پرجميس نه پكر - بيدعامقبول موئى اورآپ كومعلوم كرايا كيا كه يبھى دراصل بچھر ابو جنے والوس ميس سے تھے-انہیں سراال گئے - پھرانہیں زندہ کردیااورایک کے بعدایک کر کے سب زندہ کئے گئے۔ایک دوسرے کے زندہ ہونے کوایک دوسراد مجتارہا۔ محمد بن اسحاق من اتے ہیں کہ جب مولیٰ علیه السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں پچھڑ اپو جتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اورسامری کو تنبیه کی چھڑے کوجلا دیا اوراس کی را کھ دریا میں بہادی اس کے بعدان میں سے بہترین کو گوں کوچن کرا پنے ساتھ لیاجن کی تعدادسترتھی اورکوہ طور پرتو بہکرنے کے لئے چلے-ان سے کہا کہتم تو بہکروور ندروزہ رکھو یاک صاف ہو جاؤ' کپٹروں کو پاک کرلوجب بحكم رب ذوالجلال طورسینا پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا كہا كہا كہا كاللہ كے پیغمبراللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے كدوہ اپنا كلام ہمیں بھی سنائے جب موی علیدالسلام بہاڑ کے پاس پنچے تو ایک باول نے آ کرسارے بہاڑ کو ڈھک لیا اور آپ ای کے اندرانند کے قریب ہو گئے جب کلام الله شروع ہوا تب سوی علیہ السلام کی پیشانی نور سے چیکنے تکی اس طرح کہ کوئی اس طرف نظرا تھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا- بادل کی اوٹ ہوگئی ادرسب لوگ سجدے میں گر پڑے اور حضرت موی علیہ السلام کی دعاہے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ کا کلام سننے لگے کہ انہیں تھم احکام ہورہے ہیں۔ جب کلام الدالعالمین ختم ہوا' باول جھٹ گیااورمویٰ علیدالسلام ان کے پاس چلے آئے تو بیلوگ کہنے لگے مویٰ ہم تو ، ایمان ندلائیں کے جب تک اپنے رب کواپنے سامنے ندد کھے لیں -اس گناخی پرایک زلزلد آیا اورسب کے سب ہلاک ہو گئے -

اب موی علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعا ئیں شروع کیں اور کہنے لگئے اس سے تو یہی اچھاتھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی

اپی جانوں کو ہلاک نذکر یں اور ایک دومرے کوئل ندکرین میں ان کی تو بھول نہیں فرماؤں گا-سدی کبیر کہتے ہیں بیوا تھہ تی اسرائیل کے

ہر میں لڑانے کے بعد کا ہے۔ اس سے یہ جی معلوم ہوا کہ بیخطاب کو عام ہے لیکن حقیقت میں اس سے مرادوہ می سرخص ہیں۔

رازی ؓ نے اپی تغییر میں ان سرخصوں کے بارے شر تکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا کہ اے نبی اللہ اللہ تعالیٰ

سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں نبی بنا دے۔ آپ نے دعائی اور وہ قبول بھی ہوئی لیکن بیقول غریب ہے۔ موئی علیہ السلام کے زمانے میں

سوائے ہارون علیہ السلام کے اور اس کے بعد حضرت ہوشی بن نون علیہ السلام کے کی اور کی نبوت خاجت نہیں۔ اہل کتاب کا یہ بی دعوی ا

ہر دان کو گوں نے اپنی دعائے مطابق اللہ کواپی آتھوں سے اس جگہ دیکھا۔ یہ بی غلط ہے اس لئے کہ خود موئی علیہ السلام نے جب

دیدار باری کا سوال کیا تو انہیں منع کر دیا گیا۔ بھر بھلا بہتر اشخاص دیدار باری کی تاب کیسے لاتے ؟ اس آئے کہ خود موئی علیہ السلام نے جب

بھی ہے کہ موئی علیہ السلام تو راۃ لے کر آئے جواد کا م کا مجموعے تی اور ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس پڑئل کر واور مضبوطی

بھی ہے کہ موئی علیہ السلام تو راۃ لے کر آئے جواد کا م کا مجموعے تی اور ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس پڑئل کر واور مضبوطی

باتیں کرے اور ہم سے نہ کرے ؟ جب تک ہم اللہ کوخود شد کیے لیس ہرگز ایمان ندلا کیں گئے اس تولی پران کے اور خفضب الٰ بی تازل ہوا

اور ہلاک کر دیے گئے۔ بھر زندہ کئے گئے موموئ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب تو اس تول پران کے اور خفصہ الٰ بی تار کہ ہے کہ بعض اور کہ مورنے کے بعد یہ بی اختے اور معلی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ بی اختے اور معلی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد یہ بی اختے اور خواد کو گئے کہ اللہ بیان کی کہ بھی عاری دہے۔ اور دی رہتے اللہ علی ان پر بھر بھی جاری در ہے۔ اور کی رائے اور ان کے بعد یہ بی اختے اور نگر بھی منظف رہے کیا مہائی اان پر بھر بھی جاری در ہے۔ اور دی رہتے اللہ علی ان کی بعد میں ہوا کہ مرنے کے بعد یہ بی انہ انہ انہ کی اگر نہ ماؤٹی دیا کہ اللہ ان پر بھر بھی جاری در ہے۔ اور دی رہتے اللہ انہ کہ بعض مولی کہ مرنے کے بعد یہ بی انہ انہ والی کی در یہ کی دیتی دیا میں انہ کی کہ دی انہ دیا کہ انہ کیا کہ دیا کہ کی کہ دور کے کہ بعد ندہ ہو کہ وہ کہ انہ کی کہ کیا کہ دور کے کہ دور کیا کہ کو کے کو کے کہ کو کہ کی ک

گیا- دوسری جماعت کہتی ہے کنہیں بلکہ باوجوداس کے وہ احکام شرع کے مکلف رہے کیونکہ ہرعاقل مکلف ہے۔ قرطبی گہتے ہیں ٹھیک قول یہی ہے۔ بید اموران پر قدرتی طور ہے آئے تھے جو انہیں پابندی شرع سے آزاد نہیں کر سکتے -خود بن اسرائیل نے بھی بڑے بڑے معجزات دیکھے -خودان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے جو بالکل نا دراورخلاف قیاس اورز بروست معجزات تھے باوجوداس کے وہ بھی مکلف رہے۔ اس طرح یہ بھی ٹھیک قول ہے اورواضح امر بھی یہی ہے۔ واللہ اعلم۔

ان پر سے بٹ گئ - اس لئے کہ اب تو یہ مجبور تھے کہ سب کچھ مان لیں -خودان پر بیدواردات پیش آئی - اب تصدیق ایک بے اختیاری امر بو

#### وَظَلَلْنَاعَلَيْكُهُ الْغَمَامُ وَانْزَلْنَاعَلَيْكُهُ الْمَنَّ وَالسَّلُويُ كُلُوَامِنَ طَيِّلْتِ مَارَزَقْنْكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوْ آنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۞

ہم نےتم پر بادل کا سابیکیااورتم پڑمن وسلوی اتارا (اور کہددیا) کہ ہماری دی ہوئی پا کیزہ چیزیں کھاتے رہو-انہوں نے ہم پڑھلمنہیں کیاالبتہ وہ خودا پی جانوں پڑھلم

#### کماکرتے تھے 🔾

جون من 'ان پراترا' وہ درخق پراترا تھا۔ یہ جاتے تھے اور جمع کر کے کھالیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی قسم کا تھا۔ کوئی کہتا ہے شہم کی وضع کا تھا۔ حضرت قیادہ فرماتے ہیں اولوں کی طرح من ان کے گھروں ہیں اتر تا تھا جو دود دھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میں تھا تھا۔ شبح کا تھا۔ حضرت قیادہ فیلے تک اتر تا تھا۔ جمعہ کے ان وہ اور کوئی نہادہ کی تھا۔ کہ مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو اگر کوئی زیادہ لیتا تو بگڑ جا تا تھا۔ جمعہ کے دن وہ وود ن کالے لیتے تھے جمعہ اور ہفتہ کا اس لئے کہ ہفتہ ان کا بڑا دن تھا۔ رہتے بن انس کہتے ہیں من شہد جیسی چیز تھی جس میں پانی ملا کر چیتے تھے تھی فرماتے ہیں تمہارا پر شہداس' من' کا ستر وال حصہ ہے۔ شعروں میں بہی' من' شہد کے معنی میں آ یا جہ۔ یہ سب اقوال قریب ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ایک ایس چیز تھی جو آئیس بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی اور اگر دوسری چیز وں کے ساتھ مرکب کر دی جائے تو اور چیز ہو جاتی تھی گیاں' من' سے مراد یہی من شہو رئیس۔

صحح بخاری شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ علی قی فرماتے ہیں تھمبی ''من 'میں سے ہاوراس کا پانی آ کھے کے لئے شفا ہے۔

ترفی اُسے حسن سح کہتے ہیں۔ ترفدی میں ہے کہ بجوہ جو مدیند کی مجوروں کی ایک ہم ہے۔ وہ جنتی چز ہاوراس میں زہر کا تریاق ہاور تھبی 
''من ''میں سے ہاوراس کا پانی آ کھے کے درد کی دوا ہے جی حدیث حسن فریب ہے۔ دوسر ہے بہت سے طریقوں سے بھی مروی ہے۔ ابن 
مروویہ کی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے اس درخت کے بارے میں اختلاف کیا جوز مین کے اوپر ہوتا ہے جس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتیں۔

بعض کہنے لگے تھمبی کا درخت ہے۔ آپ نے فر مایا ' تھمبی تو من میں سے ہاوراس کا پانی آ کھے کے لئے شفا ہے۔ سلوگ ایک ہم کا پرند ہے 
پریا سے بچھ برنا ہوتا ہے' سرخی مائل رنگ کا' جو بی ہوا کی چاتی تھی اوران پرندوں کو وہاں لا کرجم کردیتی تھیں۔ بنی اسرائی اپنی ضرورت کے 
مطابق آئیس کپڑیا یہ تھے اور ذیخ کر کے کھاتے تھے۔ اگر ایک دن گذر کری جاتا تو وہ بگڑ جاتا تھا اور جمعہ کے دن دودن کے لئے جمع کر لیتے 
تھے کیونکہ ہفتہ کا دن ان کے لئے عید کا دن ہوتا تھا' اس دن عبادتوں میں مشغول رہنے اور شکار وغیرہ سے بیخ کا تھم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا 
ہے کہ یہ پرند کیوتر کے برابر ہوتے تھے ایک میل کی کہائی چوڑ ائی میں ایک نیز سے کے برابراو نچاڈ ھیران پرندوں کا ہوجاتا تھا۔ یہ دونوں 
ہے کہ یہ پرند کیوتر کے برابر ہوتے تھے ایک میل کی کہائی چوڑ ائی میں ایک نیز سے کے برابراو نچاڈ ھیران پرندوں کا ہوجاتا تھا۔ یہ دونوں 
من دسلوی اتارا گیا اور پائی کے لئے جب حضرت موئی علیہ السلام سے درخواست کی گئی تو پروردگار عالم نے فر مایا کہ اس پھر پر اپنا عصامار دئ

عصا لگتے ہی اس سے بارہ چشمے جاری ہو گئے اور بنی اسرائیل کے بارہ ہی فرقے تھے۔ ہر قبیلہ نے ایک ایک چشمہ اپنے لئے بانٹ لیا پھر سابیہ کے طالب ہوئے کہ اس چیٹیل میدان میں سابی بغیر گذر مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے طور پہاڑ کا ان پر سابیکر دیا'رہ گیالباس تو قدرت اللہ سے جولباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے برخصے کے ساتھ بردھتار ہتا تھا۔ ایک سال کے بچہ کا لباس جوں جوں اس کا قد و قامت بردھتا' لباس بھی بردھتا جا تا'نہ پھٹما' نہ خراب ہوتا' نہ میلا ہوتا' ان تمام نعتوں کا ذکر مختلف جگہ قرآن پاک میں موجود ہے جیسے بیآ یت اور اِذِا سُسَمَّنی والی آیت وغیرہ۔

سے پہلے بہت کچھاللہ کا تعتیں ان پر نازل ہو چکی تھیں۔

تقابلی جائزہ: ہے ہے ہے ہی امرائیل کی حالت کا پیفتر آئھوں کے سامنے رکھ کر پھراصحاب رسول اللہ علی کے کہ الت پر نظر ڈالو کہ باوجود سخت سے سخت مصبتیں جھیلنے اور بے انتہا تکلیفیں برداشت کرنے کے وہ اتباع نبی پر اور عبادت اللہ پر جے رہے نہ مجزات طلب کئے نہ دنیا کی راحتیں مانگیں نہا پنے تیش کے لئے کوئی نئی چیز پیدا کرنے کی خواہش کی ۔ جنگ جوک میں جبکہ بھوک کے مارے بیتا بہوگئے اور موت کا مزہ آنے لگا تب حضور سے کہا کہ یارسول اللہ اس کھانے میں برکت کی دعا سے بچئے اور جس کے پاس جو پچھ بچا کھیا تھا، جمع کر کے حاضر کر دیا ۔ جو سبل کر بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا، حضور نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فر ماکر اس میں برکت دی انہوں نے خوب کھایا بھی اور تمام تو شے دان بھر لئے پانی کے قطرے کو جب تر سے لگے تو اللہ کے رسول کی دعا سے ایک ابر آیا اور دیل بیل کر دی' پیا پلایا اور مشکین اور مشکیز سب بھر لئے ۔ پس صحابی کی اس ثابت قدی اولوالعزی' کا مل اتباع اور تجی تو حید نے ان کی اصحاب موئی علیہ السلام پر قطعی

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا الْهَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابِ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرُلُكُمُ خَطْيِكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْسَ الَّذِينَ وَيَلَ لَهُمُ فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاء بِمَا عَانُوا يَفْسُقُولَ نَ

7

تغير سورة بقره و باره ا

يبودكي چرتهم عدولي: ١٠٠٠ 🖈 🖈 (آيت: ٥٨-٥٩) جب موى عليه السلام بني اسرائيل كو لي كرمصر سي آي اورانبيس ارض مقدس ميس داخل ہونے کا تھم ہوا جوان کی موروثی زمین تھی' ان سے کہا گیا کہ یہاں جوعمالیق ہیں' ان سے جہاد کروتو ان لوگوں نے نامردی دکھائی جس کی سزامیں انہیں میدان تیہہ میں ڈال دیا گیا جیسے کہ سورہ ما کدہ میں ذکر ہے۔ قربیہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ سدی گرتی تا قادہ ابوسلم وغیرہ نے یکی کہاہے قرآن میں ہے کہ موی علیدالسلام نے اپنی قوم ہے کہا اے میری قوم اس یاک زمین میں جاؤ جوتمہارے لئے لکھ دی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مرادر یخاء ہے' بعض نے کہا ہے مصر مراد ہے لیکن سیحے قول بہلا ہی ہے کہ مراداس سے بیت المقدس ہے-بید اقعہ تیہہ ہے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جعد کے دن شام کواللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا کی بلکہ سورج کوان کے لئے ذرای در پھیرادیا تھا تا کہ فتح ہو جائے وقتے کے بعد انہیں تھم ہوا کہ اس شہر میں مجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں۔ جواس فتح کے اظہار تشکر کا مظہر ہوگا۔

ابن عباس فے سجدے سے مرادرکوع لیا ہے-راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پرخشوع خضوع ہے کیونکہ حقیقت پر ا ہے محمول کرنا ناممکن ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ وروازہ قبلہ کی جانب تھااس کا نام باب الحطہ تھا۔ رازیؒ نے بیکھی کہاہے کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا اور کروٹ کے بل داخل ہونے گئے سروں کو جمكانے كے بجائے اوراونچاكرليا- حِطَّة كمعنى بخش كے بي-بعض نے كہاہے كديدامرى ب-عرمة كہتے بين اس عمراد لا اله الا الله كمنا ہے- ابن عباس كت بين ان بس كناموں كا اقرار ہے-حسن اور قادة فرمات بين اس كمعنى يه بين الله مارى خطاؤں کوہم سے دور کردے۔ پھران سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگرتم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں جاؤ کے اور اس فتح کے وقت بھی ا پی پستی اوراللہ کی نعت اورا پنے گناہوں کا قرار کرو کے اور مجھ سے بخشش مانگو کے تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں' میں تہاری خطاؤں سے درگذر کرلوں گا- فتح کمدے موقعہ پر فرمان البی سورة إذا حَآءَ نازل ہوئی تھی اوراس میں بھی یہی تھم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدوآ جائے کم فتح مواورلوگ دین الہی میں فوج درفوج آنے لگیس تواے نبی تم اپنے رب کی تیج اور حمد و ثنابیان کرواس سے استغفار کرو-وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورت میں جہاں ذکر واستغفار کا ذکر ہے وہاں حضور کے آخری وقت کی خبرتھی۔حضرت ابن عباس نے حضرت عمر کے سامنے اس سورت کا ایک مطلب میجی بیان کیا تھا جے آپ نے فر مایا تھا جب مکدفتے ہونے کے بعد حضور مشہر میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار آپ پر سے یہاں تک کہ سرجھائے ہوئے تھے اوٹٹی کے پالان سے سرلگ کیا تھا۔شہر میں جاتے ہی عسل کر کے وقت آٹھ رکعت نمازادا کی جومنی کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کی بھی دونوں طرح کے قول محدثین ؓ کے ہیں۔حضرت سعد بن ابی و**قاص رضی الله تعالیٰ عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسری کے شاہی محلات میں <u>کینچ</u> تو اس سنت کے مطابق آٹھ رکھتیں پڑھیں وو دو** ركعت ايك سلام سے بڑھنے كالبعض كاند بب ہاور بعض نے يہى كہا ہے كة تھاكك ساتھ ايك بى سلام سے بڑھيں - والله اعلم-

تسمیح بخاری شریف میں ہے رسول الله علی فرماتے ہیں' بنی اسرائیل کو ملم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطمتہ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر مستنے ہوئے اور حلمت کی بجائے حبته فی شعر کہتے ہوئے جانے گا- نبائ عبدالرزاق ابوداؤ و مسلم اور ترندی مس بھی بیصدیث باختلاف الفاظ موجود ہے اور سندانتی ہے-

حضرت ابوسعید، خدری فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ جارہے تھے۔ ذات الحطل نامی گھائی کے قریب پہنچے تو آپ نے فر مایا کہ اس گھاٹی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس درواز ہے جسی ہے جہاں انہیں بحدہ کرتے ہوئے اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونے کو كها كيا تعااوران كر كنابول كى معافى كاوعده كيا كيا تعا-حضرت برآءفرمات بين سَيقُولُ السُّفَهَاءُ مين سُفَهَاء ليني جابلول سے

مراد يہود ہيں جنہوں نے الله كى بات كوبدل ديا تھا-حضرت ابن مسعود فرماتے ہيں حِطَّة كے بدلے انہوں نے حِنُطَة حَبَّة حَمُراَءُ
فِيهَا شَعِيْرَةٌ كَها تھا-ان كى اپنى زبان ميں ان كے الفاظ بيت هطا سمعانا ازبة مزبا ابن عباس جمی ان كى اس لفظى تبديلى كوبيان
فرماتے ہيں كدركوع كرنے كے بدلے وہ دانوں پر تھسٹے ہوئے اور حِطَّة كے بدلے حنطة كہتے ہوئے داخل ہوئے -حضرت عطّاً ، عبابدٌ على الله الله على الل

ک وجہ سے آسانی عذاب نازل فرمایا-رجز سے مرادعذاب ہے کوئی کہتا ہے عضب ہے مسی نے طاعون کہا ہے- ایک مردوع حدیث ہے طاعون رجز ہےاور بیعذاب تم سے ایکے لوگوں پراتارا گیا تھا- بخاری اور مسلم میں ہےرسول اللہ عظیمة فرماتے ہیں کہ یہ د کھاور بیاری رجز ہے

مَ عَهِ اللَّهُ اللَّهُ عَدَابِ اللَّهِ عَلَى الْحَالَةِ عَلَى الْحَجَرَا اللَّهُ الْحَجَرَا اللَّهُ الْحَالَ الْحَالِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور جب موی علیه السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی ما نگاتو ہم نے کہا اپنی لکڑی پھر پر مارو-جس سے بارہ چشے بہد نظے اور ہرگروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا ( اور ہم نے کہد یا کہ ) اللہ تعالیٰ کارز ق کھاتے پیتے رہواورز مین میں فساد نہ کرتے پھرو 🔿

یہود پر شلسل احسانات: ﷺ ﴿ آیت: ۲۰) یہ ایک اور نعت یا دولائی جارہی ہے کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے لئے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پھر سے چشے بہادیئے جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا اور تمہارے ہر قبیلے کے لئے اس میں سے ایک ایک چشمہ ہم نے جاری کرادیا جمے ہر قبیلہ نے جان لیا اور ہم نے کہدیا کہ من وسلو کی کھاتے رہوا وران چشموں کا پانی چیتے رہوئ بے محنت کی روزی کھائی کر ہماری عبادت میں گے رہوئا فرمانی کر کے زمین میں فسادمت پھیلا و ورنہ رہنستیں چھن جائیں گا۔

سے رہونا مر مان کر کے رین کے سیاد درجی پیمیا وور تدبیہ یں ہی بی ہی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیا یک چکور پھر تھا جوان کے ساتھ ہی تھا - حضرت موکی علیہ السلام نے بھی اللہ وندی

اس پر لکڑی ماری چاروں طرف سے تین تین نہریں بگلیں ۔ یہ پھر بیل کے سر جتنا تھا جو بیل پر لا ددیا جاتا تھا - جہاں اتر ہے 'رکھ دیتے اور عصا

مضرب لکتے ہی اس میں سے نہریں بھکتیں ۔ جب کوچ کرتے 'اٹھا لیتے 'نہریں بند ہوجا تیں اور پھر کوساتھ رکھ لیتے ۔ یہ پھر طور پہاڑ کا تھا ۔

ایک ہاتھ کم بااور ایک ہاتھ چوڑ اتھا ۔ بعض کہتے ہیں بی جنتی پھر تھا' دس دس ہاتھ کم باچوڑ اتھا' دوشا عیں تھیں جوچکتی رہتی تھیں ۔ ایک اور تول میں

ہے کہ یہ پھر حضرت آدم کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یو نہی ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا حضرت شعیب کو ملا تھا ۔ انہوں نے لکڑی اور پھر دونوں

حضرت موٹی علیہ السلام کود یئے تھے ۔ بعض کہتے ہیں یہ وہی پھر ہے جس پر حضرت موٹی اسپنے کپڑے رکھ کرنہا رہے تھے اور بھی الہی یہ پھر آپ

کے کپڑے لے کر بھاگا تھا'اسے حضرت موی علیہ السلام نے حضرت جمرائیل کے مشورہ سے اٹھالیا تھا جس سے آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ زخشری کہتے ہیں کہ حجر پر الف لام جس کے لئے ہے' عہد کے لئے نہیں یعنی کسی ایک پھر پر عصا مارویہ نہیں کہ فلال پھر ہی پر مارو۔ حضرت حسن سے بھی یہی مروی ہے اور یہی معجز ہے کا کمال اور قدرت کا پوراا ظہار ہے' آپ کی لکڑی لگتے ہی وہ بہنے لگتا اور پھر دوسری لکڑی لَكَتَى بى خَتَكَ بوجاتا - بى اسرائيل آپس ميس كننه لك كداكريه پيتر كم موكيا تو بم پياسے مرنے لكيس كے تو الله تعالى نے فر مايا كهم كنزى نه مارو صرف زبانى كهوتا كدانبيس يقين آجائے - والله اعلم-

## وَإِذْ قُلْتُمْ لِمُوسَى لَنَ نُصَبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَاذِعُ لَنَا رَبَّكَ لَيَعَ فِي الْحَرْجُ لَنَا مِمَّا ثُنَامِ مِنَ بَقْلِهَا وَقِحَابِهَا وَفُومِهَا فَخُرِجُ لَنَا مِمَّا ثُنَامِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِحَابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ آتُسْتَبُدِلُونَ الْذِي هُوَ آدُنِي بِالَّذِي هُوَ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ آتُسُتَبُدِلُونَ الْذِي هُوَ آدُنِي بِالَّذِي هُو وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ آتُسُتَبُدِلُونَ الْذِي هُو آدُنِي بِالَّذِي هُو وَعَدَسِهَا وَبَعَلِهَا وَالْمَالَةُ مُن اللَّهُ وَاللَّهِ مَا سَالَتُهُمْ مَا سَالَتُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور جب تم نے کہا کہ اےمویٰ ہم سے ایک ہی تتم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا- اپنے رب سے دعا سیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ' کگزی' گیہوں مسور اورپیاز دیے' آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے بیاد نی چیز کیوں طلب کرتے ہو'اچھا کسی شہر میں جاؤ- وہاں تمہیں تبہاری چاہت کی بیسب جزیر ملیں گی۔

حضرت قبارہ اور حضرت عطاً فرماتے ہیں جس اناج کی روٹی کہتی ہے اسے نوم کہتے ہیں۔بعض کہتے ہیں نوم ہرتسم کے اناج کو کہتے ہیں حضرت موکی نے اپنی توم کوڈانٹا کہتم ردی چیز کوبہتر کے بدلے کیوں طلب کرتے ہو؟ پھر فرمایا شہر میں جاو' وہاں یہ سب چیزیں پاؤ گے۔ جہور کی قرات ''مصرا'' ہی ہے اور تمام قر اُتوں میں یہی لکھا ہواہے۔

ابن عباس سے مردی ہے کہ شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ-انی بن کعب اورابن مسعود سے مصر کی قرات بھی ہے اوراس کی

تفیر مصر شہرے کی گئی ہے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ مصر اسے بھی مراد مخصوص شہر مصرلیا گیا ہواور بیالف مِصُرًا کا ایبا ہوجیسا قَوَارِیُرَا قَوَاريراً ميں ہے-مصرے مرادعام شہر ليماني بهترمعلوم موتا ہے تو مطلب بيهوا كهجو چيزتم طلب كرتے مؤيدتو آسان چيز ہے جسشهريس

جاؤ کے بیتمام چیزیں وہاں پالو گے-میری دعا کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کا بیقول محض تکبرسرکشی اور بڑائی کےطور پرتھا-اس لئے

انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیاواللہ اعلم-

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَا بِوَ بِغَضَبٍ مِّرِنَ اللَّهُ ذُلِكَ بِٱنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصَوا وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٤ إِنَّ الَّذِيْنَ المَنْوَا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصَارِي وَالصِّيبِيْنَ مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الإخروعمل صالحافكه أخره أحرهم عندريهم ولاخوف عليه وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ۞

ان برذلت اورمسكيني ڈالى مى اوراللد كاغضب لے كروه لوٹے - بياس لئے كهوه الله كى آينوں كے ساتھ كفركرتے تھے اور نبيوں كو ناحق قبل كرتے تھے - بيان كى نافر ماندوں اور زیاد تیوں کا متجد ہے 🔾 مسلمان ہوں میودی ہول نصاری ہوں یاصابی ہوں جوکوئی بھی اللہ تعالیٰ پڑقیامت کے دن پرایمان الاے اور نیک عمل کرے

اس کے اجران کے رب کے پاس ہیں اور ان پر ندتو کوئی خوف ہے اور ندادای 🔾 یا داش عمل: 🌣 🖈 ( آیت: ۲۱) مطلب بیہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان کا مقدر بنا دی گئی- ایانت دیستی ان پرمسلط کر دی گئی جزییان ہے وصول کیا گیا' مسلمانوں کے قدموں تلے انہیں ڈال دیا گیا' فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پینچی - اللہ کاغضب وغصهان پراتر ا-''آباؤ'' کے معنی لوشنے اور''رجوع کیا'' کے ہیں- باء بھی بھلائی کے صلہ کے ساتھ اور مجھی برائی کے صلہ کے ساتھ آتا ہے- یہاں برائی کے صلہ کے ساتھ ہے-یہ تمام عذاب ان کے تکبر'عنادی کی قبولیت ہے اٹکار'اللہ کی آنتوں ہے کفر'انبیا اوران کے تابعداروں کی اہانت اوران کے قل کی بنا پرتھا۔ اس سے زیادہ بڑا کفراورکون ساہوگا کہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور اس کے نبیوں کو بلا وجفل کرتے - رسول اللہ فرماتے ہیں تنکبر کے معنی حت کو چھیانے اورلوگوں کو ذلیل سجھنے کے ہیں۔ الك بن مرارہ رہاوی ایک روز خدمت رسول میں عرض كرتے ہیں كہ يا رسول الله ميں

خوبصورت آ دمی ہوں۔میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی گاتھ بھی مجھے سے اچھا ہوتو کیا یہ تکبراورسرکشی ہے؟ آپ نے فرمایانہیں بلکہ تکبراور سرکشی حق کورد کرنا اورلوگوں کوحقیر سمجھنا ہے چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر کفر قبل انبیاءتک پہنچ گیا تھا' اس لئے اللہ کاغضب ان پر لازم ہو گیا' دنیا میں بھی اورآ خرت میں بھی-حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہایک ایک بنی اسرائیل ان میں موجود تین تین سونہوں کو قَلَ كَرِدُ الْتِ شَجِهِ - كِيمر بازاروں ميں جاكرا پنے لين دين ميں مشغول ہوجا تا (ابوداؤ دطيالي)

رسول الله عظی فرماتے ہیں سب سے زیادہ تحت عذاب قیامت کے دن اس مخص کو ہوگا جے کسی نبی نے قبل کیا ہویا اس نے کسی نبی کو مارڈ الا ہواور گمراہی کا وہ امام جوتصوریس بنانے والا یعنی مصور ہوگا۔ یہان کی نافر مانیوں اورظلم وزیادتی کا بدلہ تھا'ید دسرا سبب ہے کہ وہ منع کئے

ہوئے کاموں کوکرتے تھے اور صدیے بڑھ جاتے تھے۔ واللہ اعلم۔

فرماں بردارل کے لئے بشارت: ﷺ (آیت:۲۲) اوپر چونکہ نافر مانوں کے عذاب کاذکر تھاتو یہاں ان میں جولوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہور ہاہے۔ نبی کی تابعداری کرنے والوں کے لئے یہ بشارت تا قیامت ہے کہ نہ مستقبل کا ڈر'نہ یہاں حاصل نہ ہونے والی

كُوّاب كابيان بورہا ہے- بى لى تابعدارى لرنے والوں كے لئے يہ بثارت تا قيامت ہے كه نه مسلم كا دُرُنه يهاں حاصل نه بونے والى اشياء كا افسوس وحسرت-اورجگه ہے اللّهِ إِنَّ اَوُلِيَاءَ اللّهِ لَا حَوُفْ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحُزَنُونُ لِعَنَ الله كے دوستوں پركوئى خوف وغم خيس اوروه فرشة جومسلمان كى روح تكلنے كوفت آتے ہيں كہ لّا تَحَافُوا وَ لَا تَحَزَنُولُوا اَ بُشِرُو بِالْحَدَّةِ الَّتِي كُنتُمُ

تُوعَدُونَ مَ وْرُونِين مُم اداس نبهو منهمين بم اس جنت كي خوشخرى ديت بين جس كاتم سه وعده كياتها-

حضرت سلمان فاری رضی اللدتعالی عنه فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملاتھا'ان کی عبادت اور نماز روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو بیآ یت اتری (ابن ابی حاتم) ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلمان نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی روزہ دارایما نداراوراس بات کے معتقد تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنی ہیں حضرت

ہوتے ہا کہ وہ ماری رورہ وارا کیا گذار اور آن ہائے کے معتقد سے کہا ہے ہوئے ہوئے والے ایس ایس سے حرمایا کہ وہ ، کی ایس عفرت سلمان گواس سے بردارنج ہوا – وہیں یہ آیت نازل ہوئی کیکن یہ واضح رہے کہ یہود یوں میں سے ایما نداروہ ہے جو تو ما ہ کو مانتا ہوا ورسنت موئی علیہ السلام کا عامل ہولیکن جب مفرت عیسیٰ علیہ السلام آجا تمیں تو ان کی تابعداری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے – اگر اب بھی وہ تو ما ہ اور سنت موئی پر جمار ہے اور حفرت عیسیٰ کا افکار کرے اور تابعد ارکی نہ کرے تو پھر بے دین ہوجائے گا۔

اسی طرح نفرانیوں میں سے ایمانداروہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے 'شریعت عیسوی پڑمل کرے اور اگر اپنے زمانے میں پیغیر
آ خرالز مان حضرت مجم مصطفے علیہ کو پالے تو آپ کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے - اگر اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی
کو نہ چھوڑے اور حضور کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو ہلاک ہوگا - (ابن ابی حاتم) سدیؒ نے یہی روایت کی ہے اور سعید بن جبر جبری میں
فرماتے ہیں - مطلب یہ ہے کہ ہرنی کا تابعدار اس کا مانے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا ہے لیکن جب دوسرا
نیم آئے اور وہ اس سے انکار کرے تو کا فرہو جائے گا -

قرآن کی ایک آیت تو بیجوآپ کے سامنے ہے اور دوسری وہ آیت جس میں بیان ہے وَ مَنُ یَّبُتَغِ غَیْرَ الْاِسُلَام دِیْنًا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْحُسِرِیُنَ (ایعنی جوفض اسلام کے سواکسی اور دین کا طالب ہو'اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور ایش مِنهُ وَهُوَ فِی الْاَخِرَةِ مِنَ الْحُسِرِیُنَ (ایعنی جوفض اسلام کے سواکسی اور دین کا طالب ہو'اس سے قبول نہیں تا وقتیکہ وہ اس خرص میں کہا تھا اور جو شریعت محدید کے مطابق نہ ہو' مگریداس وقت ہے جب کہ آپ مبعوث ہوکر دنیا میں آگئے۔ آپ سے پہلے جس نبی کا جوز مانہ تھا اور جو لوگ اس زمانہ میں سے ان کے لئے ان کے زمانہ کے نبی کی تا بعد اری اور اس کی شریعت کی مطابقت شرط ہے۔

یہودکون ہیں؟ ہم کہ افظ یہود ہودا سے ماخوذ ہے جس کے معنی مودة اور دوسی کے ہیں یا یہ ماخوذ ہے تہود سے جس کے معنی تو بہ کے ہیں جسے آن میں ہے اِنّا هُدُنَاۤ اِلْیَكُ ® حضرت مولی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اے اللہ تیری طرف تو بہ کرتے ہیں پس انہیں ان دونوں وجو ہات کی بنا پرسے یہودکہا گیا ہے تو بہ کی وجہ سے اور بعض کہتے ہیں یہ یہوداکی اولا دیس سے تھے اس لئے انہیں یہودکہا گیا ہے یہودا حضرت یعقوب کے بورل کے کا نام تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہودا قارحتے وقت ملتے تھے۔ اس بنا پر انہیں یہود یعنی

حرکت کرنے والا کہا گیاہے۔

جب حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تقعد بین اور آپ کے فرمان کی اتباع واجب بوئی - تب ان کا نام نصار کی ہوا کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نفرت یعنی تائید اور مدد کی تھی - انہیں انصار بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا قول ہے مَنُ اُنصَارِی اِلّٰهِ قَالَ اللّٰحَوَارِیُّون نَحُنُ اَنصَارُ اللّٰهِ اللّٰہ کے دین میں میرامد کارکون ہے؟ حضرت عیسی علیہ السلام کا قول ہے مَنُ اُنصَارِی اِلّٰہِ قَالَ اللّٰحَوَارِیُّون نَحُنُ اَنصَارُ اللّٰهِ اللّٰہ کے دین میں میرامد کا اُرکون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ بعض کہتے ہیں بیلوگ جہاں اترے تھے اس زمین کا نام ناصرہ تھا۔ اس لئے انہیں نصاری کہا گیا۔ قادہؓ اور ابن جریجؓ کا بہی قول ہے۔ ابن عباسؓ سے بھی مروی ہے۔ واللہ اعلم۔

نصاری نفران کی جمع ہے جیے نشوان کی جمع نشاوی اور سکران کی جمع سکاری اس کا مونث نفرادہ آتا ہے۔ اب جبکہ خاتم النبین ﷺ کا زمانہ آیا اور آپ تمام دنیا کی طرف رسول و نبی بنا کر جھیجے گئے تو ان پر بھی اور دوسر سے سب پر بھی آپ کی تقدیق وا تباع واجب قراردی گئی اور ایمان ویقین کی پختگی کی وجہ سے آپ کی امت کا نام مومن رکھا گیا اور اس لئے بھی کہ ان کا ایمان تمام اسکلے انبیاء پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی۔ صابی کے معنی ایک تو بے دین اور لا فہ ب کئے گئے ہیں اور اہل کتاب کے ایک فرقہ کا نام بھی پر بھی جاور تمام آنے والی باتوں پر بھی۔ صابی کے معنی ایک تو بے دین اور لا فہ ب کئے گئے ہیں اور اہل کتاب کے ایک فرق وی سے سیتھا جوز بور پڑھا کرتے تھے۔ اس بنا پر ابو حفیفہ اور آخل کا فرج ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذہبے ہمارے لئے طلال ہے اور ان کی عور توں سے نکاح کرنا بھی۔ حضرت حسن اور حضرت تھم فرماتے ہیں ئی گروہ مجوسیوں کی ما نند ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ بیلوگ فرشتوں کے بجاری تھے۔ نکاح کرنا بھی۔ حضرت حسن اور حضرت تماز قبلہ کی جانب رخ کر کے پڑھا کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معافی کردے لیکن ساتھ نکا کہ دوہ مشرک ہیں تو این اور وی ہے اور ان کی جانر ہے۔

ابوالزناد فرماتے ہیں بیلوگ عراقی ہیں۔ بکوٹی کے رہنے والے سب نبیوں کو مانتے ہیں ہرسال تمیں روزے رکھتے ہیں اور یمن کی طرف منہ کرے ہردن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہب بن مدبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیلوگ جانتے ہیں لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں اور کفار بھی نہیں۔ عبدالرحمٰن بن زید کا قول ہے کہ یہ بھی ایک فد مہب ہے۔ جزیرہ موصل میں بیلوگ تھے۔ لاالہ الااللہ پڑھتے تھے اور کسی کتاب یا نبی کوئیس مانتے تھے اور نہوکی خاص شرع کے عامل تھے۔

مشرکین ای بناپر آنخضوراور آپ کے صحابہ کولا الدالا اللہ صابی کہتے تھے لینی کہنے کی بناپر۔ان کا دین نفر انیوں سے ماتا جاتا تھا۔ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نو گئے دین پر بتاتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوں کے دین کا خلط ملط یہ خرجب تھا۔ ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عور توں سے نکاح کرنا ممنوع ہے۔قرطبی فرماتے ہیں مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ موجد تھے لیکن تاروں کی تا ثیراور نجوم کے معتقد تھے۔

ابوسعیداصطری نے ان پر کفر کا فتوی صادر کیا ہے۔ رازی فرماتے ہیں 'یہ ستارہ پرست لوگ تھے کشرائیین میں سے تھے جن کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔حقیقت حال کاعلم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ نہ یہودی تھے نہ نصرانی نہ مجوی نہ مشرک بلکہ بیلوگ فطرت پر تھے کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے اور اسی معنی میں مشرکین اصحاب رسول اللہ علیہ کے کہ مانی کہا کرتے تھے یعنی ان لوگوں نے تمام نما اہب ترک کردیئے تھے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صابی وہ ہیں جنہیں کی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔واللہ اعلم۔



اور جب ہم نے تم سے وعدہ ایا اور تم پر طور پہاڑلا کر کھڑا کر دیا (اور کہا) جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام اوا ور جو پچھاس میں ہے اسے یا د کروتا کہ تم فق سکو ۞ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پس اگر اللہ تعالی کافضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہوجاتے ۞ بقینا تمہیں ان اوگوں کاعلم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں صد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہد دیا کہتم ذیل بندر بن جاؤ ۞ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنایا اور پر ہیز میں سے ہفتہ کے بارے میں صد سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہد دیا کہتم ذیل بندر بن جاؤ ۞ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لئے عبرت کا سبب بنایا اور پر ہیز گئے وعظ وضیحت کا ۞

عبد شمکن میبود: 🌣 🖈 (آیت: ۲۳ - ۲۳) ان آیتول میں الله تعالی بنی اسرائیل کوان کے عبد و پیان یاد دلا رہا ہے کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں اور اس وعدے کو پورا کرانے اور منوانے کے لئے میں نے طور پہاڑ کو تہارے سروں پر للركم واكرديا تفاجير اورجكه ب وَإِذْ نَتَقُنَا الْحَبَل فَوْقَهُمُ الْخجب بم في ان كسرول برسائبان كى طرح بها ولاكركم واكيا اوروه یقین کر چکے کداب پہاڑان پر گر کرانہیں کچل ڈالےگا-اس وقت ہم نے کہا' ہماری دی ہوئی چیز کومضبوط تھاموا وراس میں جو پچھ ہےاسے یا د کروتو چ جاؤ کے طور سے مراد پہاڑ ہے جیسے سورہ اعراف کی آیت میں ہے اور جیسے صحابہ اور تابعین نے اس کی تفسیر کی ہے ثابت یہی ہے کہ طوراس بہاڑکو کہتے ہیں جس پرسبزہ اگنا ہو- حدیث فتون میں براویت ابن عباس مروی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا' اس وقت یہ پہاڑان کے سروں پرلا کر کھڑا کیا گیا کہ اب توا حکامات نیں-سدیؓ کہتے ہیں'ان کے بحدے سے اٹکار کرنے کے باعث ان کے سر پر بہاڑا گیالیکن اس وقت بیسب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈرکے تھیوں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے اللہ تعالی نے ان پرحم فرمایا اور بہاڑ ہٹالیااس وجہ سے وہ اس سجد سے کو پیند کرتے ہیں کہ آ دھادھ سجدے میں ہواور دوسری طرف سے او نچے دیکھ رہے ہوں - جوہم نے دیا' اس سے مرادتوں تا ہے۔ قوت سے مراد طاعت ہے لینی تورا قرمضوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورند پہاڑتم پر گرادیا جائے گا اوراس میں جو ہے'اسے یاد کرواوراس پڑمل کرولینی تو ما ۃ پڑھتے پڑھاتے رہو۔لیکن ان لوگوں نے استے پختہ میثاق استے اعلی عہداوراس قدر ز بردست وعدے کے بعد بھی کچھ برواہ نہ کی- اور عہد تھکنی کی- اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی 'اگر وہ تو بہ قبول نہ فر ماتا اور نبوں کےسلسلہ کو برابر جاری ندر کھتا تو بقینا تنہیں زبروست نقصان پنچتا۔اس وعدے کوتو ڑنے کی بنایر دنیا اور آخرت میں تم برباد موجاتے۔ صورتیں مسنح کردی کئیں: 🖈 🖈 ( آیت: ۲۵-۲۷) اس واقعہ کا بیان تفصیل کے ساتھ سورۂ اعراف میں ہے جہاں فرمایا و سُئلَهُمُ عَن الْقَرْيَةِ الَّتِي اللَّح وبي اس كي تغيير بهي بوري بيان موكى ان شاء الله تعالى - بدايله ستى ك باشند عض ان ر مفته ك دن تعظيم ضروری کی گئی تھی۔ اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا اور تھم باری تعالیٰ سے مجھلیاں اس دن بکثرت آیا کرتی تھیں تو انہوں نے مکاری کی۔

گڑ ھے کھود لئے'رسیاں اور کاننے ڈال دیئے۔ ہفتہ والے دن وہ آگئیں۔ یہاں پھنس گئیں۔ اتوار کی رات کو جا کر پکڑلیا'اس جرم پراللہ نے ان کی شکلیں بدل دیں۔

حضرت بجاہر قراتے ہیں صور تیں نہیں بدلی تھیں بلکہ دل سنے ہوگئے تھے۔ یصرف بطور مثال کے ہے جیسے عمل نہ کرنے والے علاء کو گدھوں سے مثال دی ہے کین یہ قول غریب ہے اور عہارت قرآن کے ظاہرالفاظ کے بھی ظاف ہے۔ اس آیت پر پھر سورہ اعراف کی آیت و سنڈ اللہ ہُم النح پر اور و جَعَلَ مِنْہُمُ الْقَوْدَةَ الْحَ پر نظر ڈالو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جوان لوگ بندر بن گے اور پوڑھے سور بنا دیئے گئے۔ آسانی آ واز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ چنا نچہ سب میں ہورہ میں اس محروہ وحیلہ سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے گئے دیکھوہم پہلے ہے تہیں مُحر کے تھے؟ تو وہ سر کسب بندر بن گئے۔ جولوگ انہیں اس محروہ وحیلہ سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے گئے دیکھوہم پہلے ہے تہیں موئی ۔ تین دن سے زیادہ کوئی مخ سب بندر بن گئے۔ جولوگ انہیں اس محروہ وحیلہ سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے گئے دیکھوہم پہلے ہے تہیں موئی ۔ تین دن سے زیادہ کوئی مخ سندہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ یسب بھی تین دن میں ہی یونہی ناک رگڑتے رگڑتے مرگے۔ کھانا بینا اور سل سب منقطع ہوگئ ۔ بیبندر جواب ہیں اور جواس وقت بھی تھے بیو کہ جان ہیں جواب ہیں اور جواس وقت بھی تھے بیو کہ جو ان میں جو ای طرح پر اس کے اسے بنادیتا ہے (اللہ اپنے غضب وغصہ سے اور اپنی پکر دھکڑ سے اور اپنے دینوی اور اخروی عذا بول سے نجات وے۔ آئین ) حاسین فرض کیا گیا گیا گیا ایک انہوں نے جو سے دن کو پہند نہ کیا اور ہفتہ کا دن رکھا۔ اس دن کی عظمت کے طور پر ان پر شکار کھیانا وغیرہ اس دن حرام کردیا گیا۔ اوھر اللہ کی آز ماکش کی بنا پر ہفتہ والے دن تمام محجلیاں او پر آ جایا کرتی تھیں اور کودتی انجماتی رہتی تھیں گین باتی وہوں میں کوئی نظر ہی خیرے۔ اس دن کی عظمت کے طور پر ان پر شکار کھیانا وغیرہ اس دن حرام کردیا جو سے ایک مدت تک تو یوگ کی مدت تک تو یوگ کی مدت تک تو یوگ کی مدت تک تو یوگ کیا موثر سے اور شکار کرنے سے دیے۔

ازاں بعدان میں سے ایک شخص نے بیر حیلہ نکالا کہ ہفتہ والے دن مجھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا۔ اتو اروائے دن جا کر نکال لایا اور پھا کہ کھائی۔ لوگوں نے خوشبو پا کر پو چھاتو اس نے کہا' میں نے تو آج اتو ارکوشکار کیا ہے۔ آخر بیرراز کھاتو اور لوگوں نے بھی اس حیلہ کو پہند کیا اور اس طرح وہ سب کچھلیوں کا شکار کرنے گئے۔ پھرتو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھ و کھوو لئے' ہفتہ والے دن جب مجھلیاں اس میں آجا تیس تو اسے بند کر دیتے اور اتو اروائے دن پکڑلاتے' پچھلوگ جوان میں نیک دل اور سچمسلمان سے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتہ کوشکار ہی نہیں کھیلتے ۔ ہم تو اتو اروائے دن پکڑتے وہ سلمان سے وہ الوں اور ان منع کرنے والوں کے سوالیک گروہ ان میں آور بھی تھا جومسلمت وقت برسے والا اور دونوں فرقوں کوراضی میں جو الا وہ تو تو الا اور دونوں فرقوں کوراضی میں ہوتا تھا کہ ہم ہفتہ کو تھا۔ اس تھے کہ اس قوم کو کیوں وعظ و سے دان میں اللہ ہلاک کرے گا یا سخت عذا ہے کرے گا اور تم اپنا فرض بھی اوا کر چکے انہیں منع کر چکے جب نہیں مانے تو اب انہیں و کھی اور کو نہیں اللہ بلاک کرے گا یا تحت عذا ہو گیا اور مواس کے اس لئے بھی کہ شاید آخ نہیں تو کل اور کل نہیں تو جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جا کیں اس لئے اور دوسرے اس لئے بھی کہ شاید آخ نہیں تو کل اور کل نہیں تو کل اور کل نہیں تو کل اور کل نہیں تو کی میں اور عذا بالی سے نجات یا کہیں۔

بالاخراس مسلم جماعت نے اس حیلہ جوفرقہ کا بالکل بائیکاٹ کردیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار سیخ کی اور دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا اور ایک دروازہ ان حیلہ جو نافر مانوں کے لئے 'اس پر بھی ایک مدت اسی طرح گذرگئ – ایک دن مجم مسلمان جاگے۔ دن چڑھ گیالیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور ندان کی آوازیں آری تھیں۔ بیلوگ متحر سے کہ آج کیا بات ہے؟ آخر جب زیادہ دیرلگ گئ تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کردیکھا تو وہاں مجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ مع عورتوں بچوں کے بندر بن گئے ہیں' ان کے گھر جوراتوں کو بند سے ای طرح بند ہیں اور اندروہ کل انسان بندر کی صورت میں اور ہر ہیں' جن کی و میں نگلی ہوئی ہیں' بنی چھوٹے بندروں کی شکل میں مر دیڑے بندروں کی صورت میں' عورتیں بندریاں بن ہوئی ہیں اور ہر ایک پیچانا جاتا ہے کہ بید فلال مرد ہے' بیفلاں بچہ ہے وغیرہ ۔ یہ بھی یا در ہے کہ جب بیعتا ب آیا تو نصرف وہی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہ کرتے سے اور میں بوئے جو شکار کھیلتے سے بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو انہیں منع نہ کرتے سے اور ان سے الگ تھلگ ہوگئے سے ۔ یہ تمام اقوال اور قر آن کریم کی گئ ایک آئیتیں وغیرہ شاہد ہیں کہ سے جو انہیں منع کرتے رہے اور ان سے الگ تھلگ ہوگئے سے ۔ یہ تمام اقوال اور قر آن کریم کی گئ ایک آئیتیں وغیرہ شاہد ہیں کہ سے ہو گئے نہ یہ کہ معنوی سنے تھا اور ظاہری صورتیں بھی ان کی ان بد کے سے جے کہ بالڈ کا قول ہے۔ ٹھیک تفیر یہی ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا اور ظاہری صورتیں بھی ان کی ان بد جانوروں جیسی ہوگئیں۔ واللہ اعلی اور اللہ اعلی ہوگئیں۔ واللہ اعلی۔

فَجَعَلْنَا هَا مِن هَا كَضميركا مرجع قِرَدَة بِين بم نے ان بندروں كوسبب عبرت بنايا-اس كا مرجع حِينتَان بينى ان مچيلوں كويااس كا مرجع عُقُوبَة بينى اس مزاكواوريكى كہا گيا ہے كہاس كا مرجع قَرُيَه بينى اس ستى كو بم نے اسكلے پچيلوں كے لئے عبرتناك امرواقعہ بناديا اور يحج بات يمي معلوم ہوتى ہے كةربيمراد ہاور قربيدسے مرادالل قريد ہيں۔

نکال کہتے ہیں عذاب وسر اکو جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَاَحَدَهُ اللّهُ نَگالَ اللهِ حِرَةِ وَاللا ُ ولَى اس کو عبرت کا سبب بنایا ؟ کے پیچے والی بستیوں کے لئے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدُ اَهُلَکُنَا مَاحَوُلَکُمُ مِّنَ الْقُرْی الْحُ ہِم نے تہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کیا اور اپنی نشانیاں بیان فرما کیں تاکہ وہ لوگ لوٹ آسی اور ارشاد ہے اَولَمُ مَن اَلَّهُ وَ اللهِ اللهُ مُن اَلْدُوسَ الخاور می مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کے موجود لوگوں کے لئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے یہ عبرت ناک واقعہ دلیل راہ بن جائے۔

گوبعض لوگوں نے بیجی کہاہے کہ بعد میں آنے والوں کے لئے بیدوا تعہ کوکتنا ہی زبردست عبر تناک ہو'اگلوں کے لئے دلیل نہیں بن سکتا اس لئے کہ وہ تو گذر چکے تو ٹھیک قول بہی ہے کہ یہاں مراد مکان اور جگہ ہے یعنی آس پاس کی بستیاں اور بہی تغییر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنداور حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ کی – واللہ اعلم –

## وَإِذْ قَالَ مُوْسِى لِقَوْمِ ﴿ إِنَّ اللهَ يَامُرُكُمْ النَّ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً اللهَ يَامُرُكُمْ النَّا فَكُوْ اللهَ عَالْ اللهِ اللهِ النَّ الْكُوْنَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ ۞ قَالُواْ اتَتَخِذُ نَا هُرُوا "قَالَ اعْوَدُ بِاللهِ النَّ الْكُوْنَ مِنَ الْجُهِلِيْنَ ۞

(حفرت) مویٰ (علیہ السلام) نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی تہیں ایک گائے کو ذیح کرنے کا تھم دیتا ہے تو انہوں نے کہا آپ ہم سے نداق کیوں
کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ بی ایسا جابل ہونے سے اللہ کی بناہ پکڑتا ہوں ن

اور یہی معنی بیان کے گئے ہیں کدان کے اسکا گناہ اوران کے بعد آنے والے لوگوں کے ایسے بی گناہوں کے لئے ہم نے اس سزا کو عبرت کا سبب بنایا - لیکن میح قول وہی ہے جس کی صحت ہم نے بیان کی لیخی آس پاس کی بستیاں - قرآن فرما تا ہے وَلَقَد اَهُلَكُنَا مَا حَوُلَكُمُ الْخُ اور فرمان ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُو الْخَ اور فرمان ہے اَفَلَا يَرَوُنَ اَنَّا نَاتِي الْاَرْضَ الْخُ - غرض بدعذاب ان کے زمانے والوں کے لئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے ایک سبق ہے اور اس لئے فرمایا وَمَوُعِظَةً لِلْمُتَّقِینُ نَعِنی بدجو بعد میں آئیں گے ان پرہیزگاروں کے لئے موجب تھیجت ہو-موجب تھیجت یہاں تک کدامت محمد تلک کے لئے بھی کہ بدلوگ ڈرتے رہیں کہ جوعذاب وسزائیں ان پران کے حیلوں کی وجہ سے ان کے مکروفریب سے حرام کو حلال کر لینے کے باعث نازل ہوئیں اس کے بعد بھی جوابیا کرے گا ایسانہ ہو کہ وہی سز ااور وہی عذاب اس پر بھی آجائیں۔

ایک سیح حدیث امام ابوعبدالله بن بطرف واردکی ہے کہ رسول الله حضرت محمد مصطفیٰ عظیم نے فرمایا لَا تَرُتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسُتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِاَدُنَى الْحيل يعنى تم ندكروجو يهوديون نے كيا يعنى حياح والوں سے الله كے حرام كو حلال ندكرليا كرو-يعنى شرى إحكام ميں حيلہ جوئى سے بچو- يه حديث بالكل صحيح ہے اوراس كے سب راوى ثقة بيں- والله اعلم-

قاتل کون؟ 🌣 🖈 (آیت: ۲۷) اس کا بوراواقعه بیه ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مخص بہت مالداراورتو نگر تھا-اس کی کوئی نرینداولا دنہ تھی' صرف ایک لڑکتھی اورایک بھتیجا تھا۔ بھتیج نے جب دیکھا کہ بڈھامرتا ہی نہیں تو ور شہے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈ الوں؟ اوراس کی لڑکی سے نکاح بھی کرلوں۔ قبل کی تہمت دوسروں پرر کھ کردیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہوگیااورا یک دن موقعہ یا کراینے چچا گوتل کرڈ الا- بنی اسرائیل کے بھلےلوگ ان کے جھکڑوں بھیڑوں سے تنگ آ کریکسوہوکران سے الگ ایک اورشہر میں رہتے تھے۔شام کواپنے قلعہ کے پھاٹک بند کردیا کرتے تھے اور مج کھولتے تھے۔کی مجرم کواپنے ہاں گھنے بھی نہیں دیتے تھے۔اس بھینج نے اپنے چیا کی لاش کو لے جا کراس قلعہ کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیااور یہاں آ کراپنے چیا کو ڈھونڈ نے لگا پھر ہائے دہائی محادی کہ میرے چیا کوکسی نے مارڈ الا-آ خرکاران قلعہ والوں پرتہمت لگا کران سے دیت کاروپیہ طلب کرنے لگا-انہوں نے اس قتل سے اوراس کے علم سے بالکل اٹکار کیالیکن بیا ڑگیا یہاں تک کدا ہے ساتھیوں کو لے کران سے اڑائی کرنے پڑل گیا-یا واللہ میں ایک معرب مولی علیہ السلام کے باس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا رسول الله میخف خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگار ہاہے حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں-مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی-وہاں سے وجی نازل ہوئی کہ ان سے کہوا یک گائے ذیح کریں-انہوں نے کہااے اللہ کے نبی کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا تھم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ مولیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ (مسائل شرعیہ کے موقعہ یر) نداق جا بلوں کا کام ہے-اللہ عز وجل کا تھم یہی ہے-اب اگر بدلوگ جا کرکس گائے کو ذنح كرديية تو كافي تفاليكن انهول نے سوالات كا دروازه كھولا اوركہا' وہ گائے كيسى ہونى جاہئے؟ اس برتھم ہوا كہوہ نه بهت برهيا ہے' نه بچه ب جوان عمر کی ہے انہوں نے کہا حضرت الی گائیں تو بہت ہیں یہ بیان فر مائے کہ اس کارنگ کیا ہے؟ وحی اتری کہ اس کارنگ بالکل صاف زردی ماکل ہے۔ ہردیکھنے والے کی آنکھوں میں جچتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے حضرت الین گائیں بھی بہت ی ہیں۔ کو کی اورمتاز وصف بیان فرما یے وی نازل ہوئی کہ وہ مجمی بل میں نہیں جوتی می کی کھیتوں کو یانی نہیں بلایا ، برعیب سے یاک ہے۔ کی رکلی ہے-کوئی واغ دھ نہیں 'جوں جوں وہ سوالات بر ھاتے محتے تھم میں تنی ہوتی گئی-

احترام والدین پرانعام الهی: ﴿ ﴿ ﴿ اب ایسی گائے دُعوندُ نے کو نظے قو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس لمی - یہ بچدا پنے ماں باپ کا نہایت فر ما نبر دارتھا - ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نفذی والی پیٹی کی کنجی اس کے سر بانے تھی - ایک سودا گرایک فیمتی ہیرا بیچنا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چا ہتا ہوں - لڑکے نے کہا - میں خریدوں گا - قیمت ستر ہزار طے ہوئی - لڑکے نے کہا - ذرائھ ہرو - جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کرآپ کو قیمت اوا کردوں گا - اس نے کہا' ابھی دے دوتو دس ہزار کم کردیتا ہوں اس نے کہا

نہیں حضرت میں اپنے والد کو جگاؤں گانہیں -تم اگر تھر جاؤتو میں بجائے ستر ہزار کے ای ہزار دوں گا۔ یو نبی ادھر سے کی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ تا جرتمیں ہزار قیت لگا دیتا ہے کہ اگرتم اب جگا کر ججھے روپیددے دو میں تمیں ہزار میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے اگرتم تھر جاؤیا تھر کر آؤ۔ میرے والد جاگ جا کیں تو میں تمہیں ایگ لا کھ دوں گا۔ آخروہ ناراض ہوکرا پنا ہیراوا لیس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب واحتر ام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہوجا تا ہے اور اسے یہ گائے عطافر ما تا ہے۔

جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈ نے نکتے ہیں قو سوااس لڑکے کے اور کسی کے پائیس پاتے اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کہ بدلے دوگا ئیں لے او سیان اس کے بیر گر پھر بھی گائے کے بدلے دوگا ئیں لے او سیان کر کہ گائے کہ بیر ہو یہ انگے دواورا سے راضی نہیں ہوتا 'دس تک کہتے ہیں گر پھر بھی نہیں بات ہیں ہوتا کہ دواورا سے راضی کر کے گائے خریدو - آخر گائے کے نہیں بات ہیں ہو یہ انگے دواورا سے راضی کر کے گائے خریدو - آخر گائے کے دون کے برابر سونا دیا گیا تب اس نے اپنی گائے تھی ۔ یہ برکت اللہ نے بال باپ کی خدمت کی وجہ سے است عطافر بائی جبکہ یہ بہت تھی تھی اس کے والد کا انتقال ہوگیا تھا اور اس کی ہیوہ مال فر برت اور تکی کے دن بسر کر رہی تھی ۔ فرض اب یہ گائے خرید کی گی اور اسے ذخ کیا گیا اور اس کے دول کے دول کر متقول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا – اس سے پو چھا گیا کہ جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا – اس سے پو چھا گیا کہ جسم کی آلے اور تیس کی جا سے اس کے برائے ہو گئی اور اسے اس کے بدلے ہو ہو گئی اور یہ فتند دب گیا – اس بیستی کو لگوگوں نے پکڑ لیا – اس کے عور ال ہو نے والی تھی وہ وہ ردی گئی اور یہ فتند دب گیا ۔ اس بیستی کوگوگوں نے پکڑ لیا – اس کی عیاری اور کی اور اسے اس کے بدلے ہیں کر ڈوالا گیا – یہ قسم بھی بیان ہور ہا ہے کہ اس کی اسرائیل میں میں خوال ہو نے والی تھی وہ وہ اس کی بیان ہور ہا ہے کہ اسے بی اس میں کی بیان ہور ہا ہے کہ اسے بی اس مقتل نے اس نو تھی کہ بی بیان ہور ہا ہے کہ اس مقتل نے اپنے بھی نے بیا دیا اور ایک ابھر نے والا فتند دب گیا ۔

قَالُواانَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ أَنَامَا هِمَ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَلُ اللّهَ لَا يَحْرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا يَقَرُهُ لَا فَافْعَلُوا مَا ثُونُهُ وَالْوَانِ فَلَا يَحْرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا ثُونُهَا مُؤْمِرُونَ فَ قَالُوا انْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا هِمَ لَوْنَهَا شُنُوا لِنَظِينَ فَ قَالُوا يَعْمُ لَا فَا اللّهُ لَمُهُمَّدُونَ فَى قَالُوا انْعُ لَنَا مَا هِمَ لَا إِنَّ الْبَقَر تَشَبَهُ عَلَيْنَا لَا مَا هِمَ لَا اللّهُ لَمُهُمَّدُونَ فَى وَالنّا إِنْ شَاءً اللّهُ لَمُهُمَّدُونَ فَى

انہوں نے کہااے مویٰ دعا بیجئے کہ اللہ ہمارے لئے اس کی مہیت بیان کردے۔ آپ نے فرمایا سنؤوہ گائے نہ توبالکل بوھیا ہے نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے پس اب جو تہمیں محکم دیا جاتا ہے بجالاؤ O مجروہ کہنے لگے کہ دعا بیجئے کہ اللہ تعالی بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایاوہ کہتا ہے کہ وہ گائے زردرنگ ہے۔ چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے O وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا لیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے۔ اس تم کی گائیس تو بہت ساری تفير سوره كبقره - ياره ا

### ہیں- پیٹیس چالا اگراللہ نے جاہاتو ہم ہدایت والے ہوجا کیں ے 🔾

جحت بازی کا انجام: 🌣 🖈 (آیت: ۱۸-۷۱) بنی اسرائیل کی سرتنی سرتابی اور تھم الین امرالی وضاحت کے ساتھ یہاں بیان بور ہا ہے کہ تھم پاتے ہی اس پڑمل ندکر ڈالا بلکشقیں تکالنے اور بار بارسوال کرنے لگے-ابن جری خرماتے ہیں رسول اللہ بھاتھ نے فرمایا ہے کہ تھم طنة بى وه اگر كى گائے كو بھى ذرج كر دالتے تو كافى تھالىكن انہوں نے پے در پے سوالات شروع كئے اور كام ميں تخى برھتى گئى يہاں تك كه آخر میں وہ ان شاء اللہ نہ کہتے تو تبھی بھی تختی نٹلتی اورمطلوبہ گائے ملنا اورمشکل ہوجاتی - پہلےسوال کے جواب میں کہا گیا کہ نہ تو وہ بڑھیا ہے نہ بالكل كم عمر ہے۔ بلكه درمياني عمر كى ہے چر دوسر ب سوال كے جواب ميں اس كا رتك بيان كيا گيا كه وه زرداور چكداررنگ كى ہے جود كيھنے

والوں کے دل کو بہت پسندآ ئے-حصرت ابن عباس کا قول ہے کہ جوزرد جوتی پہنے وہ ہر قیت خوش وخرم رہے گااوراس جملہ سے استدلال کیا ہے تَسُرُّ النَّظِرِيُنَ بعض نے كہا ہے كەمراد تخت ساه رنگ ہے كين اول قول بى سيح ہے- بال بداور بات ہے كہم يول كہيں كداس كى شوخى اور چکیلے پن سے وہش کا لےرنگ کے لگتا تھا- وہب بن مدید کہتے ہیں اس کارنگ اس قدر شوخ اور گہراتھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا گویا سورج کی شعائيں اس سے اٹھ رہی ہیں تو ما قامیں اس کارنگ سرخ بیان کیا گیا ہے لیکن شاید عربی کرنے والوں کی غلطی ہے-واللہ اعلم-

چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائیں بھی انہیں بکٹرت نظر آئیں تو انہوں نے چرکہا'اے اللہ کے نبی کوئی اور نشانی بھی بوچھتے تا کہ شبہ مٺ جائے ان شاءاللہ اب ہمیں رستیل جائے گا اگریدان شاءاللہ نہ کہتے تو آنہیں قیا مت تک پھ نہ چاتا اورا گریہ سوالات ہی نہ کرتے تو آئی تخق ان برعا ئد نہ ہوتی بلکہ جس گائے کوذئ کر دیتے ' کفایت ہوجاتی - مضمون ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے کیکن اس کی سندغریب ہے-صحیح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ بید حضرت ابو ہریرہ کا اپنا کلام ہے-واللہ اعلم-

اب کی مرتبداس کے اوصاف بیان کئے گئے کہ وہ ال میں نہیں جی وانی نہیں سینیا اس کے چڑے پر کوئی واغ دھے نہیں۔ یک نگی ہے۔ سارے بدن میں کہیں دوسرار مگ نہیں اس کے ہاتھ یاؤں اور کل اعضاء بالکل درست اور توانا ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں ہاں چیتی کا کام کرتی ہے لیکن یانی نہیں ہلاتی مگریہ تول غلط ہے اس لئے کہ ذلول کی تفسیریہ ہے کہ وہ بل نہیں جوتی اور نہ پانی یلاتی ہے اس میں نہ کوئی داغ دھبہ ہے۔ اب اتن بڑی کدوکاوش کے بعد بادل نخواستہ وہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لئے فرمایا كديدذ كرنانبين عابيتے تصاورذ كن ندكرنے كے بهانے تلاش كرتے تھے كى نے كہا ہاس لئے كدانبين اپني رسوائى كاخيال تھاكدند جانیں کون قاتل ہو-بعض کہتے ہیں'اس کی قبت س کر گھبرا گئے تھے لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کل تین دیناراس کی قبت لگی تھی لیکن سے تین دیناروالی' گائے کے وزن کے برابرسونے والی دونوں روایتیں بنی اسرائیلی روایتیں ہیں-ٹھیک بات یہی ہے کہان کا ارادہ تھم کی بجا آوری کا تھاہی نہیں لیکن اب اس قدروضاحت کے بعداور قبل کامقدمہ ونے کی وجہ سے انہیں سی تھم مانناہی پڑا-واللہ اعلم-

اس آیت سے اس مسللہ پہلی استدلال ہوسکتا ہے کہ جانوروں کودیکھے بغیراد هاردینا جائز ہے اس لئے کہ صفات کا حصر کردیا گیا اور اوصاف پورے بیان کردیے گئے جیسے کہ حضرت امام مالک امام اوزائ امام لیٹ امام شافعی امام احد اور جمہور علماء کا ندہب ہے- اسلاف

اور متاخرین کا بھی اوراس کی دلیل صحیمین کی بیرحدیث بھی ہے کہ کوئی عورت کسی اورعورت کے اوصاف اس طرح اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کرے کہ گویاوہ اسے دکیورہا ہے- ایک حدیث میں نبی ﷺ نے دیت کے اونٹوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں قتل خطا اور وہ لل جو مشابہ 'عر' کے بے ہاں امام ابوحفیہ اور دوسرے کوفی اور امام توری وغیرہ بھی سلم کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اوصاف واحوال

پوری طرح ضبطنبیں ہوسکتے -ای طرح کی حکایت ابن مسعود "حذیفہ بن یمان اور عبدالرحن بن سمرہ وغیرہ سے بھی کی جاتی ہے-

# قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لا ذَلُولُ ثَيْثِيرُ الْأَرْضَ وَلا تُسْقِى الْحَرْثُ مُسَلَّمَةً لا شِيَةً فِيهَا قَالُوا الْغُنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ الْحَرْثُ مُسَلَّمَةً لا شِيةً فِيهَا قَالُوا الْغُنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ الْحَرْثُ مُسَلَّمَةً لا شِيةً فِيهَا قَالُوا الْغُنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ الْحَرْثُ مُسَافًا ذُوَتُهُ فَا الْعَالَا الْحَرْثُ مَا كُنْتُهُ وَاللّهُ مُنْفِئَ اللّهُ الْمُوزِيِّ وَيُرِدِيكُمُ اللّهُ الْمُوزِيِّ وَيُرِدِيكُمُ اللّهِ لَعَلَكُمُ بِبَعْضِهَا مُخْلِكُ يَخِي اللّهُ الْمُوزِيِّ وَيُرِدِيكُمُ اللّهِ لَعَلَكُمُ اللّهُ الْمُوزِيِّ وَيُرِدِيكُمُ اللّهِ لَعَلَكُمُ اللّهُ الْمُوزِيِّ وَيُرِدِيكُمُ اللّهِ لَعَلَكُمُ اللّهِ لَعَلَكُمُ اللّهُ الْمُوزِيِّ وَيُرِدِيكُمُ اللّهِ لَعَلَكُمُ اللّهُ لَعْمُونَ هُو اللّهُ لَعْمُونَ هُو اللّهُ الْمُوزِيِّ وَيُرِدِيكُمُ اللّهِ لَعَلَكُمُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ وَيُرِدِيكُمُ اللّهِ لَعَلّمُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ وَيُرِدِيكُمُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ وَيُرِدِيكُمُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ وَيُرِدِيكُمُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ فَي اللّهُ الْمُؤْتِلُ وَيُرِدِيكُمُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ فَي اللّهُ الْمُؤْتِلُ وَيُرِدِيكُمُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ وَيُرِدِيكُمُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ فَي اللّهُ الْمُؤْتِلُ وَيُرِدِيكُمُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِلُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

آپ نے فرمایا اللہ کافرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی زمین میں ہل جو سے والی اور کھیتیوں کو پانی پلانے والی نہیں ۔ وہ تندرست اور بداغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کردیا کو وہ علم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اے مانا اور وہ گائے ذیح کردی ہے جب تم نے ایک فخض کو آل کرڈ الا ۔ پھراس میں اختلاف کرنے گے اور تہاری پوشیدگی کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا © ہم نے کہا'اس گائے سے جسم کا ایک گلزامقتول کے جسم پرلگاؤ (وو بی اٹھے گا) ای طرح اللہ مردوں کوزندہ کرنے میں تہاری تھیندی کے لئے اپنی نشانیاں دکھا تاہے ©

بلا وجہ بجسس موجب عمّاب ہے: ﴿ ﴿ ﴿ آیت:۷۲-۲۵) صحیح بخاری شریف میں ''ادار و تم' کے معن'' تم نے اختلاف کیا''کے ہیں۔ <sup>©</sup> حضرت مجاہد وغیرہ سے بھی بہی مروی ہے مسیت بن رافع کہتے ہیں کہ جو شخص سات گھروں میں جھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا'اللہ اس کی نیک وظاہر کردے گا'اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کردے گا'اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کردے گا۔

پھریہ آ بت تلاوت کی و اللّٰہ مُخرِج مَّا کُنٹُم تَکُتُمُون بہاں وہی واقعہ پچا بھتے کا بیان ہورہا ہے جس کے باعث آئیں ذیجہ گاؤ کا تھم ہوا تھا اور کہا جا تا ہے کہ اس کا کوئی کلڑا کے رمقول کے جسم پرلگاؤ۔ وہ گلڑا کونسا تھا؟اس کا بیان تو قرآن میں نہیں ہے نہی صحیح حدیث میں اور نہ میں اس کے معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہوا و معلوم نہ ہونے سے کوئی نقصان ہے سلامت روی اس میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں ہم بھی اس کی تلاش تفتیش میں نہ پڑی بھن نے کہا ہے کہ وہ غضر وف کی ہڈی زم تھی کوئی کہتا ہے ہڈی نہیں بلکہ ران کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے ذبان کا گوشت وغیرہ کی اٹھا اور اللہ تعالی نے ان کے جھڑے کے فیصلہ بھی اس ہے کہا اور ایک ہوں ہونے کہا ہے کہ اس میں میں کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے جھڑے کی اٹھا اور اللہ تعالی نے ان کے جھڑے کی بیان ہوا ہے۔ ایک تو آ بیت گھر کہا ہے کہ دونوں کی اور ایک تھا۔ اس کا گذر دونو تھا، چوتھے حضرت ایرا جسم علیہ السلام کے چار تیر عموں کے مارڈ النے کے بعد زعم ہوجانے میں پانچویں ذمین کی مردنی کے بعد دی کی کوموت دونیات سے تشید دینے میں۔

ابوداؤدطیالی کی ایک صدیث میں ہے ابورزین عقیاتی نے آنخضرت علق سے دریافت کیا کہ یارسول الله مردول کواللہ تعالی س

طرح جلائے گا۔ فرمایا بھی تم بخرز مین پر گذر ہے ہو؟ کہا۔ ہاں فرمایا پھر بھی اس کوسر سبز وشاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں فرمایا ای طرح موت کے بعد زیست ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے و آیَة لَّهُمُ الْاُرُضُ الْمَیْتَةُ الْحَ یعنی ان منکرین کے لئے مردہ زمین میں بھی ایک نشانی ہے جے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جے یہ کھاتے ہیں اور جس میں ہم مجبوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں اور چاروں طرف نہروں کی ریل بیل کردیتے ہیں تا کہ وہ ان بھلوں کو مزے مزے سے کھا تمیں حالا نکہ بیان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا یا بیدا کیا ہوا نہیں۔ کیا پھر بھی بیشکر گذاری نہ کریں گے؟ کوئی زخی خض اگر کہے کہ فلال شخص نے جمھے براجیخت کی کے باعث قبل کیا ہے تو اس کا بیدا کیا ہوائی ہوا ہے۔ اس مسئلہ پراس آیت سے استدلال کیا گیا ہے اور حضرت امام مالک کے ند جب کواس سے تقویت پہنچائی گئی ہے اس لئے کہ مقول کے جی اٹھون کا بور کیا گیا۔ فلا ہر ہے کہ دم اس لئے کہ مقول کے جی اٹھون کیا گیا۔ فلا ہر ہے کہ دم اس لئے کہ مقول کے جی اٹھون کیا گیا۔ فلا ہر ہے کہ دم اس سے میں انسان عمو مانچے جی بولتا ہے اور اس وقت اس بر جمہ قبل بتایا' اسے آل کیا گیا اور مقول کا قول باور کیا گیا۔ فلا ہر ہے کہ دم آخر ایس حالت میں انسان عمو مانچے جی بولتا ہے اور اس وقت اس بر جمہ قبل بتایا' اسے آل کیا گیا اور مقول کا قول باور کیا گیا۔ فلا ہر ہے کہ دم آخر ایس حالت میں انسان عمو مانچے جی بولتا ہے اور اس وقت اس بر جمین قبل بتایا' اسے آل کیا گیا وار مقول کا قول باور کیا گیا۔ فلا ہم کو دول کیا گیا۔ وراس وقت اس بر جمین قبل کیا گیا وار مقول کی قبل ہیں انسان عمول کیا گیا۔ وراس وقت اس بر جمین کیا گیا کہ کو دول کیا گیا ہو کہ مقول کی وراس کیا گیا ہو کہ کیا گیا ہو کیا گیا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لڑی کا سرپھر پررکھ کر دوسرے پھرسے کچل ڈالا اوراس کے
کڑے اتار لے گیا۔ جب اس کا پید نبی عظیۃ کولگاتو آپ نے فرمایا اس لڑی سے بوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے۔ لوگوں نے بوچھنا شروع کیا
کہ کیا تجھے فلاں نے مارا فلاں نے مارا؟ وہ اپنے سرکے اشار ہے سے انکار کرتی جاتی تھی یہاں تک کہ جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے سر
کے اشار سے سے کہا 'ہاں چنا نچے اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اور ہا صرار پوچھنے پراس نے اقرار کیا تو حضور نے تھم دیا کہ اس کا سربھی اس طرح دو
پھروں کے درمیان کچل دیا جائے اور امام مالک کے زدیک جب یہ براٹیخٹ کی کے باعث ہوتو مقتول کے وارثوں کوشم کھلائی جائے گی بطور
قسامہ کے لیکن جہوراس کے خالف اور مقتول کے قول کو اس بار سے میں ثبوت نہیں جانے۔

ثُمَّ قَسَتَ قَلُوْبُكُمُ مِّنَ بَعَدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ آوَ آشَدُ قَسُوةً \* وَإِنِّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَهَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْآنْهُرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشَّقُّونَ فَيَخْرِجُ مِنْهُ الْمَا إِ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَهْبِطُ مِنْ مَنْهَا لَهَا يَشَقُّونَ فَيَخْرِجُ مِنْهُ الْمَا إِ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَهْبِطُ مِنْ مَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ فَيَ

پھردل لوگ: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ٤٧) اس آیت میں بی اسرائیل کوز جروتو بخ کی گئی ہے کہ اس قدر زبردست مجز اور قدرت کی نشانیاں دکھ کر پھر بھی بہت جلد تہارے دل بخت پھر بن گئے۔ ای لئے ایمان والوں کواس طرح کی بخت ہے دوکا گیا اور کہا گیا الّلَّهُ یَانُ لِلَّذِیْنَ اَمَنُواْ اَنْ تَحْشَعَ قُلُو بُهُ مُ لِذِ کُوِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لَا یَکُونُو اکالَّذِیْنَ اُوتُوا الْکِتْبِ مِنُ قَبُلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ الْاَمَدُ اَنْ تَحْشَعَ قُلُو بُهُمُ لِذِکُوِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لَا یَکُونُو اکالَّذِیْنَ اُوتُوا الْکِتْبِ مِنُ قَبُلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ الْاَمَدُ اَنْ تَحْشَعَ قُلُو بُهُمُ وَ کَثِیْرٌ مِنْهُمُ فاسِقُونَ یعنی کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل الله تعالیٰ کے ذکر اور الله کے نازل کروج ت سے کا نپ اٹھیں؟ اور اس کے اہل کتاب کی طرح نہ ہوجا کیں جن کے دل لمباز مانہ گذرنے کے بعد جت مرکبا تو فاس تیں۔ حضرت ابن عباسٌ سے مردی ہے کہ اس مقول کے بھیجے نے اپنے بچا کے دوبارہ زندہ ہونے اور بیان دینے کے بعد جب مرکبا تو فاس تیں۔ حضرت ابن عباسٌ سے مردی ہے کہ اس مقول کے بھیجے نے اپنے بچا کے دوبارہ زندہ ہونے اور بیان دینے کے بعد جب مرکبا تو

کہا کہ اس نے جھوٹ کہااور پھر پھروفت گذرجانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل پھر پھر سے بھی زیادہ تخت ہوگئے کیونکہ پھرول سے تو نہریں افکا اور بہنے گئی ہیں بعض پھر بھٹ جاتے ہیں چا ہوہ بہنے کے قابل نہ ہوں۔ بعض پھر خوف الہی سے گر پڑتے ہیں کین ان کے دل کی وعظ وقصیحت سے کسی پند وموعظت سے زم بی نہیں ہوتے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پھروں میں ادراک اور بچھ ہے۔ اور جگہ ہے تُسبیّٹ کہ السَّموٰ اُن السَّبُ وَ اَلَارُ صُ وَ مَنُ فِنِہِ قَ اِلَا مُن مُن وَ اِلَارُ صُ وَ مَنُ فِنِہِ قَ اِلَا مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن اور ان کی تمام مخلوق اور ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتی ہے کین تم ان کی تبیع بھے کا کہ خوب اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتی ہے کہاں کی تبیع بھے تبین ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تبیع بیان کرتی ہے کہاں کی تبیع بھے تبین میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتی ہے کہاں کی تبیع بھے کہا کہا گئین یہ کھیے نہیں رازی بھی غیر درست بتلاتے ہیں اور ٹی الواقع بیتا ویل صحیح نہیں کیونکہ اس میں لفظی معن بے دلیل کوچھوڑ تا لازم آیا ہے۔ واللہ اسے کہ رونا ہے۔ گر پڑنا دل سے ڈرنا۔ بعض کہتے ہیں میں اور پی کا لکانا اس سے کم رونا ہے۔ گر پڑنا دل سے ڈرنا۔ بعض کہتے ہیں میں اور کی کا فیک اس میں اور کی اور کی کا فیک اس میں ہوتا۔ واللہ ای کا فیک اس میں ہوتا دیوار کاارادہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اور جگہ ہے یوئیکہ اُن گینگھ تھی دیوارگر پڑنا چاہ دی تھی۔ خوب کے دیوباز اسے کہ دیوباز ہے۔ حقیقتاد یوار کاارادہ ہی نہیں ہوتا۔

رازی رحمۃ الله علیہ قرطبی رحمۃ الله علیہ وغیرہ کتے ہیں ایس تاویلوں کی کئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی جوصفت جس چیز میں چاہے پیدا کرسکتا ہے۔ ویکھے اس کا فرمان ہے اِنّا عَرَضُنا اِلّا مَانَةَ اللَّی بین ہم نے امانت کو آسانوں زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اس کے اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور ڈر گے۔ اوپر آیت گذر پھی کہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی تبیع بیان کرتی ہیں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں و النّد ہُم و الشّد کر یسسنہ دن کی کہ تمام چیزیں اللہ تعالی کو تبدہ کرتے ہیں اور فرمایا یَتفَد طِللہ الله الله الله ورفرمایا قالتاً اتینا طاقیعین زمین و آسان نے کہا ہم خوشی خوشی صاضر ہیں اور جگہ ہم کہ پہاڑ بھی قرآن سے متاثر ہوکر ڈر کے مارے پھٹ جاتے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَ قَالُو اللّه اللّه اللّه اللّه بیات کرائی جو ہر چیز کو وی جواب دیں گے کہ ہم سے اس اللہ نے بات کرائی جو ہر چیز کو طاف سے معافر ما تا ہے۔

ایک می حدیث میں ہے کہ احد پہاڑی نبست رسول اللہ علیہ نے فر مایا 'یہ پہاڑ ہم سے مجت رکھتا ہے اور ہم بھی اس ہے بحت رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس مجور کے تنے پر فیک لگا کر حضور جمعہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے جب منبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پیسے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کے اس پھر کو بچانتا ہوں جو میری نبوت پھوٹ بھوٹ کررونے لگا صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جس نے اسے تن کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا 'یہ اس کے ایمان کی گوائی قیامت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا 'مجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے تن کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا 'یہ اس کے ایمان کی گوائی قیامت والے دن دے گا اور اس طرح کی بہت تی آیات اور حدیثیں ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیز وں میں اور اک وحس ہوا دسیم نما ہوتے تی حمول ہیں نہ کہ بجاز پر – آیت میں لفظ'' او' جو ہے اس کی بابت قرطی اور دازی تنے ہے کہ بیان می کہ ہے گویا مخاطب کے سامنے ولوں کو خواہ جسے بچر سمجھ لو یا اس سے بھی ذیا دہ مخت – رازی نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ بیا ہم ملب یہ ہے کہ بعض دل پھر جسے اور بعض باو جودایک بات کا پخت علم ہونے کے دو چیز ہیں بطور ابہا م پیش کی جاری ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بعض دل پھر جسے اور بعض اس سے زیادہ بخت ہیں۔ واللہ اعلی ۔

اس لفظ کے جومعنی یہاں پر ہیں وہ بھی من لیجئے۔اس پرتواجماع ہے کہ آ وشک کے لئے نہیں۔ یا تو یہ معنی میں واو کے ہے یعنی اس کے دل پھر جیسے اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَا تُطِعُ مِنْهُمُ اثِمًا اَوُ کَفُورًا

میں اور عُذُرًا اَوُ نُذُرًا میں شاعروں کے اشعار میں اوواؤ کے معنی میں جمع کے لئے آیا ہے یااویہاں پرمعنی میں بل یعنی بلک کے ہے جیسے كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوُ أَشَدَّ خَشُيَّةً مِن اور أَرْسَلُنهُ إلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيُدُونَ مِن اور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنِي مِن يَضَكُا

تول ہے کہ مطلب سے کہ وہ پھر جیسے ہیں یا تنی میں تہارے نزدیک اس سے بھی زیادہ - بعض کہتے ہیں صرف مخاطب پر ابہام ڈالا گیا ہے ادریہ شاعروں کے شعروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ باد جود پختہ علم ویقین کے صرف مخاطب پرابہام ڈالنے کے لئے ایسا کلام کرتے ہیں-قرآن كريم مين اورجكه ب وَإِنَّا أَوُ إِيَّاكُمُ لَعَلَى هُدًى أَوُ فِي ضَلَلٍ مُّبِينِ يَعِيْهِم ياتم صاف بدايت يا كلي مرابى يربي توظا برب

کے مسلمانوں کا ہدایت پر ہونا اور کفار کا گراہی پر ہونا لقین چیز ہے لیکن مخاطب کے ابہام کے لئے اس کے سامنے کلام مہم بولا گیا۔ یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ تمہارے دل ان دوسے خارج نہیں یا تووہ پھر جیسے ہیں یااس سے بھی زیادہ سخت یعنی بعض ایسے اس قول کے مطابق سے بھی

ے کمثل الذی استوقد نارا پیرفر مایا او کصیب اور فرمایا ہے کسراب پیرفر مایا او کظلمات مطلب یہی ہے کہ بعض

ایسے اور بعض ایسے - واللہ اعلم - تغییر ابن مردوبہ میں ہے رسول اللہ عظیمی فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے سوازیادہ باتیں نہ کیا کرو کیونکہ کلام کی كثرت دل كوسخت كرديتى ہے اور سخت دل والا الله سے بہت دور ہوجاتا ہے امام تر مذى نے بھى اس حدیث كوبيان فرمايا ہے اوراس كے الگ

طریقه کوغریب کہاہے- بزار میں حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ چار چیزیں بدیختی اور شقاوت کی ہیں-خوف الہی سے آتکھوں سے آ نسونه بهنا ول كاسخت موجانا اميدون كابزه جانا الالحي بن جانا-

اَفَتَظْمَعُوْنَ آنَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَالْمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَاعَقَانُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ امَنُواْ قَالُوًّا امْنَا ۚ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ بَغْضِ قَالُوٓ التُحَدِّ ثُوْنَهُمْ بِمَافَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ لِيُعَاجُوَكُمُ بِهِ عِنْدَ رَيْكُمْ أَفَلَا تَغْقِلُونَ ﴿ آوَلَا يَعْلَمُونَ آتَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾

(مسلمانو!) کیا تمہاری خواہش ہے کہ بیلوگ ایماندار بن جائیں حالانکہ ان میں ایسےلوگ بھی تھے جو کلام اللہ کوئ کرعقل وعلم ہوتے ہوئے بھر بھی بدل ڈ الاکرتے ہے 🔾 ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہوجواللہ نے تنہیں کھائی ہیں- کیاجانے نبیں کہ یہ واللہ کے پاس تم پران کی جب ہوجائے گ O کیا نیبیں جانے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور طاہر داری سب کوجا تنا ہے O يېودي كرداركا تجزيد: 🌣 🛠 (آيت: 24-24) اس مراه قوم يېود كے ايمان سے الله تعالى اپنے نبي اورآب كے صحابة ونا اميدكرر ہے ہیں-جبان لوگوں نے اتنی بوی نشانیاں دیکھ کربھی اپنے دل بخت پھرجیسے بنا لئے'اللہ کے کلام کوئن کرسمجھ کر پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی

كروالى توان سے تم كيا اميدر كھتے ہو؟ تھيك اس آيت كى طرح اور جگه فرمايا فَبِمَا نَقُضِهِمُ مِّينًا فَهُمُ الْخ يعنى ان كى عهد شكى وجه ہم نے ان پرلعنت کی اوران کے دل سخت کردیئے میاللہ کے کلام کورد وبدل کر ڈالا کرتے تھے۔حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالی نے کلام اللہ سننے کوفر مایا۔ اس سے مراد حضرت موکی کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ سے اللہ کا کلام اپنے کا نوں سے

سننے کی درخواست کی تھی اور جب وہ پاک صاف ہوکرروزہ رکھ کر حضرت موی کے ساتھ طور پہاڑ پر پی تھے کر کر بجد ہے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ اللہ کا بیکا ام بنیا سرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان اللہ کا بیکا ام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اللہ کا بیکام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے تو دا ہیں تجریف کی تھی۔ بہی عام معنی ٹھیکہ ہیں جس میں وہ لوگ بھی شامل ہوجا کیں گے اور اس بدخصلت والے دوسرے بہودی بھی۔ قرآن میں اور جگہ ہے فاجر وہ حتیٰ یک نسمَع کلم اللہ یعنی مشرکوں میں سے کوئی اگر تھے ہے بناہ طلب کر ہے تو تو اسے بناہ دے مراد تو دا تھ ہے۔ بیتر کو یف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علاء تھے۔ مشرکوں میں سے کوئی اگر تھے بیاں بھی کلام اللہ سے مراد تو دا تھ ہے۔ بیتر کو یف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علاء تھے۔ تخضرت کے جواوصاف ان کی کتاب میں سے فان سب میں انہوں نے تا دیلیس کر کے اصل مطلب دور کر دیا تھا 'اس طرح حال کو حرام کو حال کو حرام کو حال 'وٹ کو باطل باطل کو تی کھو دیا کرتے تھے۔ رشوتیں لینی اور غلام سائل بتانے کی عادت ڈال کی تھی ہاں بھی بھی جبکہ رشوت ملئے کا امکان نہ ہوتا' ریاست کے جانے کا خوف نہ ہوتا' مریدوں ہے بھی الگ ہوت تو تن بات بھی کہد یا کرتے مسلمانوں سے طبح تو کہد یا کرتے کہ جانے کی خوف نہ ہوتا ہم کی بھر تیا کہ کی کہد یا کرتے ہو۔ پھر تو بیتم پر چھا جا کی کرتے کہ تہارے نی سے جی سے سے برحق رسول ہیں گین پھر آگر کی میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان بیوتو فوں کو کیا اتنا علم نہیں کہ ہم تو پوشیدہ اور گیا ہر سب کو جانے ہیں۔ فلا ہر سب کو جانے ہیں۔ فلا ہر سب کو جانے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فر مایا 'مدینہ میں ہمارے پاس سوائے ایمان والوں کے اور کوئی نہ آئے تو ان کا فروں اور يبوديول نے كہا جاؤ كهدوجم بھى ايمان لاتے ہيں اور يہال آؤتو پھرويے بى ربو- جيسے تھے- پس بيلوگ مج آكرايمان كادعوى كرتے تھے اورشام كوجا كركفاريس شامل موجاتے معے قرآن يس ب و قَالَتُ طَّآتِفَةٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتْبِ امِنُوا بِالَّذِي يعن الل كتاب كا ايك جماعت نے کہا ایمان والوں پر جواتر اہے اس پردن کے شروع حصہ میں ایمان لاؤ پھر آخر میں کفر کروتا کہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھرجا تیں- بیلوگ اس فریب سے یہاں کے رازمعلوم کرنا اور انہیں اپنے والوں کو بتانا جا بچے تھے اورمسلمانوں کوبھی گمراہ کرنا جا ہتے تھے گر ان کی میرچالاکی ندچلی اور بیراز الله نے کھول دیا۔ جب بیر یہاں ہوتے اور اپنا ایمان اسلام ظاہر کرتے تو صحابدان سے بوچھے کیا تہاری کتاب میں حضور کی بشارت وغیرہ نہیں؟ وہ اقرار کرتے - جب اپنے بووں کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانٹتے ادر کہتے'اپنی ہاتیں ان سے کہہ کر كيولان كى اپنى خالفت كے ہاتھوں ميں ہتھيارد برے ہو؟ مجاہر فرماتے ہيں كه نبي علي نے فريظ والے دن يبود يوں كے قلعه تلے كھڑ ب ہو کر فرمایا 'اے بندراور خزیر اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیو! تو وہ آپس میں کہنے گئے ہیارے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتادیں خبردار ا پی آپس کی خبریں نہیں نہ دوور نہ انہیں اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلائل میسر آجا کیں گے-اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گوتم چھیا وکیکن جھے سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ یہ جو چیکے چیکے اپنے والوں سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پنجا داور اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہوتو میں تمہارے اس برے کام سے بخو بی آگاہ ہوں اور تم جواپناایمان طا ہر کرتے ہو۔ تبہارے اس اعلان کی حقیقت کاعلم بھی مجھے اچھی طرح ہے۔ وَمِنْهُمْ الْمِيْوُنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَانِتَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتْبَ آيَدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هِذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُولِ بِهِ تَـ

### فَلِيُلًا ۚ فَوَيُلُ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ آيْدِيْهِمْ وَوَيُلٌ لَّهُمْ مِّمَّا

ان میں ہے بعض ان پڑھا لیے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور انکل ہی پر ہیں 🔾 ان لوگوں کے لئے ویل ہے جوابیخ

ہاتھوں کی کتھی ہوئی کتاب کوانٹدی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں ان کے ہاتھوں کی ککھائی کواور ان کی کمائی کوویل اور افسوس ہے 🔾 امی کامفہوم اور ویل کےمعنی: 🌣 🌣 ( آیت: ۷۸-۷۹) امی کےمعنی و پھخص جواچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو امیو ن اس کی جمع ہے-آ تخضرت علي كي صفتون مين ايك صفت "امى" بهي آئي إلى النه كرآب بهي لكسانبين جانة تق -قران كهتاب وَمَا تُحنُتَ تَتلُوا ا

مِنُ قَبُلِهِ مِنُ كِتَبِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارُتَابَ الْمُبُطِلُونَ لِعِيْ وَاسِ بِي بِهِلِ ندتورٍ حسكنا فه الرايا الموتاتو شایدان باطل پرستوں کے شبر کی مخبائش ہوجاتی - آنخضرت عظی فرماتے ہیں ہم ای اوران پڑھلوگ ہیں نہ لکھنا جانیں نہ صاب مہینة بھی

ا تناہوتا ہےاور بھی اتنا' پہلی بارتو آپ نے دونوں ہاتھوں کی کل اٹکلیاں تین بارینچے کی طرف جھکا کیں یعنی تیں دن کا دوباراور تیسری مرتبہ

میں انگو مے کا حلقہ بنالیا یعنی انتیس دن کا مطلب ہے ہے کہ ہماری عبادتیں اوران کے وقت حساب کتاب پرموتو ف نہیں -قر آن کریم نے اور جگہ

فرمایا الله تعالی نے ان پر معول میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا- امام ابن جریر ماتے ہیں کداس لفظ میں بے پڑھے آ دمی کو مال کی طرف منسوب کیا گیا-حضرت عبدالله بن عباس ہے ایک روایت ہے کہ یہاں پرامی انہیں کہا گیا ہے جنہوں نے نیزو کسی رسول کی تقمدیق کی تھی نہ

کسی کتاب کو مانا تھااورا بی کلعبی ہوئی کتابوں کواوروں سے کتاب اللہ کی طرح منوانا جا ہتے تھے کین اول توبیقول محاورات عرب کے خلاف

ہے۔ دوسرے اس قول کی سندٹھیک نہیں۔ امانی کےمعنی باتیں اور اقوال ہیں۔حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے'' کذب''، '' آرزؤ'، '' جھوٹ کے معنی بھی کئے گئے ہیں' تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مروی ہیں جیسے قرآن مجید میں اور جگہ ہے إلّا إذا تَمنَّى تيهال تلاوت

کے معنی صاف ہیں۔شعراء کے شعروں میں بھی پہلفظ تلاوت کے معنی میں ہےاوروہ صرف گمان ہی پر ہیں یعنی حقیقت کونہیں جانتے اوراس پر ناحق کا گمان کرتے ہیں اور اوٹ پٹا تگ باتیں بناتے ہیں۔ پھر یہودیوں کی ایک دوسری شم کا بیان ہور ہاہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور

گمراہی کی طرف دوسروں کو بلاتے تھے اور اللہ پرجھوٹ باندھتے تھے ادر مریدوں کا مال ہڑپ کرتے تھے۔ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں اور جہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے جس کی آگ اتن تیز ہے کہ اگراس میں پہاڑ ڈالے جائیں

تودھول ہوجائیں- ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا جہنم کی ایک دادی کا نام ویل ہے جس میں کا فرڈ الے جائیں گے۔ چالیس سال کے بعد تلے میں پنچیں گے اتن گہرائی ہے لیکن سند کے اعتبار سے بیصد بیٹ غریب بھی ہے محربھی ہے اور ضعیف بھی ہےاورایک غریب حدیث میں ہے کہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ویل ہے یہودیوں نے تورا ق کی تحریف کردی-اس میں کی یازیادتی کی ا آنخضرت علی کا نام نکال ڈالا اس لئے اللہ کاغضب ان پرنازل ہوا اورتو ما ۃ اٹھالی گئی اوراللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ ان کے ہاتھوں کے لکھے اور ان کی کمائی برباد اور ہلاک ہو۔ ویل کے معنی سخت عذاب برائی الل کی افسوں درد دکھ رنج و ملال وغیرہ کے بھی آتے ہیں۔ ویل ا ویح ویش ویه ویك ویب سب ایك بى معنى میں ہیں - گوبعض نے ان الفاظ كے جدا جدامعنى بھى كئے ميں لفظ ويل مكره ہے اور كره

مبتدانہیں بن سکتالیکن چونکہ بیمعنی میں بددعا کے ہے اس لئے اسے مبتدا بنادیا گیا ہے۔بعض لوگوں نے اسے نصب دینا بھی جائز سمجھا ہے کین ویلا کی قرات نہیں۔ یہاں یہودیوں کے علماء کی بھی ندمت ہورہی ہے کہ دہ اپنی باتوں کواللہ کا کلام کہتے تھے ادرا پنے والوں کوخوش کر کے دنیا کماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہتم اہل کتاب سے پچھ بھی کیوں پوچھو؟ اللہ کی تازہ کتاب کمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تحریف کی اپنی ہاتھ کی کسی ہوئی باتوں کواللہ عزوجل کی طرف منسوب کردیا اس کی تشہیر کی۔ پھر تہمیں اپنی محفوظ کتاب کوچھوڑ کران کی تبدیل کردہ کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے مدیا فت کرتے پھر و۔ تھوڑ ہے مول سے مراد ساری دنیا مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلہ میں کمتر ہے۔ اور جنت کے مقابلہ میں بے صرحقیر چیز ہے۔ پھرفر مایا کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے کہوہ اپنی باتوں کو اللہ رب العزت کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں مالکہ تاب دی ہے۔

### وَقَالُوُالِنَ تَمَسَّنَا النَّالُ الآآتَامَّامَّعُدُوْدَةً فَلَآتَخَذَتُهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَكَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهَ آفَر تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ۞

یوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چندروز آگ میں رہیں گے-ان سے کہوکہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالی کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے قیقینا اللہ اپ وعدے کا خلاف نہیں کر اللہ علی سے اللہ تعالیٰ کے ذمہ باتیں گھڑلیا کرتے ہو O

پالیس دن کا جہنم: ہذہ ہنہ (آیت: ۱۸) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہودی لوگ کہا کرتے تھے کدونیا کی کل مدت سات ہزارسال ہے۔ ہر ہزارسال کے بدلیا یہ دن ہمیں عذاب ہوگا تو صرف سات دن ہمیں جہنم ہیں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تر دید ہیں ہیآ ہیں نازل ہوکی۔ بعض کہتے ہیں ہولوگ چالیس دن تک بچھڑ ہے کہ پوجا کی تھی بعض کہتے ہیں ہولوگ چالیس دن تک بچھڑ ہے کہ تو لا قہیں ہے کہ بہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک چالیس سال کا راست ہو قول ہے کہ یہ وہ کہتے تھے کہ اس سے گاتھ کہ اس کے ایم وہ کہتے تھے کہ اس سے کا تول ہے کہ یہ دہو کہ آئیس سال کا راست ہو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب الله جا کیس گار وہ ہے۔ ایک دوایت میں ہے کہ انہوں نے حضور کے ساخت کر کہا کہ چالیس سال کا راست وہ ہم جہنم میں رہیں گے۔ پھر دوسر کوگ ہماری جگہ آ جا کیس کے دیش ہمیں ہیں ہے۔ پہر دوسر کوگ ہماری جگہ آ جا کیس کے دوسرت ابو ہریرہ فرمات ہوں کے جہن کے دوسرت کے بعد صفور کی صورت کی بعد صفور کی خدمت میں بطور میں تھی ہمیٹ ہمیٹ ہیں ہیں ہور ہوں کوج تھر کہ اور پھر ان سے بو چھا تہرارا با پ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمالوا ہوں ہے کہ بتانا انہوں نے کہا اے ابوالقاسم ہو ہے گئی اگر جھوٹ کہیں گو آ پ کے سائن خواس ہم تو آ نوا چھوا بیس پھر فرمایا انہوں نے کہا ہاں۔ ابوالقاسم ہیں گر تھر کی کا مت آ پ نے نور مایا بھور گونہیں پھر فرمایا انہوں نے کہا ہاں۔ اگر آ پ کے ہیں تو یہ تر قراب کو جرگر ضرر ند دے گا اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آ پ نے خوات عمل میں گے۔ (مندا ہیں جور نماری) کہا ہیں گر تھر کہا ہیں۔ اگر آ پ کے ہیں تو یہ تر تر ملیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اگر آ پ کے ہیں تو یہ تر تر ملیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اگر آ پ کے ہیں تو یہ تر کر ضرر ند دے گا اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آ پ نے خوات عمل میں کر ایس کے در مدایات کے جور کہا رہ کہا ہیں۔ اگر آ کہا ہیں۔ اگر آ پ کے ہیں تو یہ تر تر آ پ کو جرگر ضرر ند دے گا اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آ پ سے خوات طامل کر لیں گے۔ (مندام کو برائی انہار)

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَسِيِّئَةً قَ آحَاطَتَ بِهِ خَطِيْنَتُهُ فَأُولَالِكَ آصَحْبُ انْنَارِ هُمَ فِيْهَا خُلِدُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُولَ وَعَلِمُوا



یقینا جوبھی برے کام اور اس کی نافر مانیاں اسے گھیرلیں' وہ ہمیشہ کے لئے جہنی ہے اور جولوگ ایمان لائمیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں

جہنمی کون؟: 🌣 🖈 ( آیت:۸۱-۸۲) مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر بدہیں جونیکیوں سے خالی ہے وہ جہنمی ہے اور جو محض اللہ " رسول برایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے وہ جنتی ہے۔ جیسے ایک جگر فرمایا لیکس بِاَمَانِیٹ کُمُ الْخ یعنی شرق تمہارے منصوبے چل سکیس گے اور نہ اہل کتاب کے ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ہر بھلائی کرنے والا تواب یائے گا- اپنی نیکو کاری کا اجر یائے گاگر برے کا کوئی مددگار نہ ہوگا - کسی مرد کا عورت کا اور بھلے آ دمی کا کوئی عمل برباد نہ ہوگا - حضرت این عباس فرماتے ہیں یہاں برائی سے مطلب کفر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ مراوشرک ہے - ابو واکل ابوالعالیہ عجابہ عکر میا حسن قناد ہ رہے بن انس وغیرہ سے میمی مروی

ہے۔مدیؓ کہتے ہیں'مرادکبیرہ گناہ ہیں جوتہہ بہتہہ ہوکر دل کوگندہ کر دیں۔ حضرت ابو ہریرڈ وغیرہ فر ماتے ہیں'مرادشرک ہے'جس کے دل پر بھی قابض ہو جائے -رئیع بن تعمیم کا قول ہے جو گناہوں پر ہی مرے اور توبہ نصیب نہ ہو-منداحد میں حدیث ہے رسول اللہ علیہ فرماتے

ہیں' گناہوں کو تقیر نہ مجھا کرؤوہ جمع ہوکرانسان کی ہلاکت کاسب بن جاتے ہیں' دیکھتے نہیں ہوکہ اگر کئی آ دمی ایک ایک کٹڑی لے کرآ کمیں تو انبارلگ جاتا ہے۔ پھراگراس میں آ گ لگائی جائے تو ہوی ہوی چیزوں کوجلا کرخا کستر کر دیتا ہے۔ پھرایما نداروں کا حال بیان فر مایا کہ جوتم

ا یے عمل نہیں کرتے بلکہ تمہار کے تفر کے مقابلہ میں ان کا ایمان پختہ ہے۔ تمہاری بداعمالیوں کے مقابلہ میں ان کے یا کیزہ اعمال متحکم میں انہیں

وَإِذْ آخَذُنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَا إِلَىٰ لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللَّهُ

ابدى راحتين اور بميشه كى مكن جنتي مليس گى - اور الله كے عذاب وثو اب دونو ل لا زوال بين -

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ ذِحِ الْقُرْبِ وَالْيَتَلَى وَالْمَسْكِيْنِ وَقُوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْمًا قَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُّواالزَّكُوةَ \* ثُمَّ تُوَكَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَآنْتُمُ مُّغُرِضُونَ ۞

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کئم اللہ تعالی کے سواد وسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلاسلوک کرنا 'ای طرح قرابت داروں نتیموں اور مسكينوں كے ساتھ بھى اورلوگوں كواچھى با تيس كہنا - نمازيں قائم ركھنا اورز كۈتتى ديتے رہا كرنا - ليكن تھوڑ سے سادگوں كے علاوہ نم سب پھر كئے اور مند موڑليا 🔾

معبودان باطل سے بچو: 🌣 🌣 (آیت:۸۳) بنی اسرائیل کو جو محم احکام دیئے گئے اوران سے جن چیزوں پرعبدلیا گیا'ان کابیان مور ہا ہادران کی عہد تکنی کا ذکر ہور ہاہے-انہیں تھم دیا گیا تھا کہ وہ تو حید کوتشلیم کریں-اللہ کے سواکسی دوسرے کی عبادت نہ کریں ' بیتھم صرف بنو اسرائیل کوہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کو دیا گیا ہے فرمان ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُول اِلَّا نُوحِي اِلْيَهِ أَنَّهُ لَا اِللَّهِ اِلَّا أَنَا فَاعُبُدُو ُ نَ یعنی تمام رسولوں کوہم نے یہی تھم دیا کہ دہ اعلان کردیں کہ قابل عبادت میر ہے سوااور کوئی نہیں-سبلوگ میری ہی عبادت کریں اورفر ما يا وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أن اعبُدُ واللَّهَ وَاحْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ يعنى بم في برامت ميں رسول بيجا كمالله بى كى عبادت کرواوراس کے سواد وسرے معبودان باطل سے بچو-سب سے بڑاحق اللہ تعالی ہی کا ہےاوراس کے تمام حقوق میں بڑاحق بہی ہے کہ



# بِبَعْضِ الْحِثْبِ وَتَحَفْرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءٍ مَنْ يَفْعَلُ الْكَانِكَ مِنْكُمُ الْآخِرَى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْتَ أَ وَيَوْمَ الْقِلْمَةِ يُرَدُّونَ اللهُ مِنْكُمُ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ الْكَانِكَ اللّهِ مِنَافِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس بیں آل نہ کرنا اور آپس والوں کو بلاوطن نہ کرنا - تم نے اس کا اقر ارکیا اور تم اس کے شاہد ہنے کہ لیکن گھر بھی تم نے آپس بیں قتل کیا اور آپس کے ایک فریق کے کاموں بیں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی - ہاں قیدی بن کر تبہارے پاس آئے قتم نے ان کے فدینے ویے لیکن ان کا نکا لنا جو تم پر حرام تھا (اس کا کچھ خیال نہ کیا) کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہوا وربعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم بیں سے جو بھی ایسا کرئے اس کی سرااس کے سواکیا ہوکہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن شخت عذا بوں کی ہار اللہ تعالی تمہارے اعمال سے بے فہرنیس کے یوہ اوگ ہیں جنہوں نے ایسا کرئے اس کی سرااس کے دن تو خت کے بدلے مول لیا ہے - ان سے نہ قو عذاب بلکے ہوں گے اور ندان کی مدد کی جائے گی آ

اوی وفر و اور دیگر قبائل کود و تا اتحاد: ۱۶ این اس ایم این این اور قرار انسار مدید کدو قبیلے تھے۔ اسلام ت پہلان
دونوں قبیلوں کی آپس میں بھی بتی نہ تھی۔ آپس میں بھیشہ جنگ وجدال رہتا تھا۔ مدینے کے یہود یوں کے بھی تین قبیلے تھے۔ بی قبیتا کا بنو
نفیراور بنو آریظ ۔ بنو قبیقا کا اور بی نفیر تو خررج کے طرف دارا داران کے بھائی بند ہے ہوئے تھے۔ بی آریظ کا بھائی چارہ اوی کے ساتھ تھا۔
جب اوی وفرزج میں جنگ تھی جاتی تو یہود یوں کے بہتیوں گروہ بھی اپ اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اوران سے ل کران کے دعمٰن ساتھ تھا۔
بر اوی وفرن طرف کے یہودی یہود یوں کے باتھ مار ہے بھی جاتے اور موقعہ پاکرایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاز ڈالت دیس نکالا بھی دیے دیوں کے بہتیوں گو ہو تھے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو مغلوب فریق کے قبیدیوں کا فدید دے کرچھڑا لیس اللہ تعالی کا فدید دے کرچھڑا لیس اللہ تعالی کا فدید دے کرچھڑا لیس اللہ تعالی کا تعمید کے بات کے بان لیا لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کی گوئی نہ کروئ کھروں سے نہ نکالو۔ اسے کے داس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اس ایک تھم ہرائیان لا نا در کس کے ساتھ کھرکرنا یہ کہاں کی ایما نداری ہے آ یت میں فرمایا کہا ہے جون نہ بہا داورا سے خون نہ بہا داورا سے نہ کے دون نہ بہا داورا سے تھی وہ میا ہے۔ بخار چڑھ جاتا ہے۔ راتوں کی افریش میں ایک کہم ہرائیان لا نا در کس کے ساتھ کھرکرنا یہ کہاں کی ایما نداری ہے آ یت میں فرمایا کہا ہے۔ بخار چڑھ جاتا ہے۔ راتوں کی افریش میں جو جاتی ہوجاتا ہے۔ بخار چڑھ جاتا ہے۔ راتوں کی نیما بی جو جاتی ہوجاتی ہے۔ بخار چڑھ جاتا ہے۔ راتوں کی نیمان کے ساتھ کورڈ پا ٹھنا چا ہے۔ بخار چڑھ جاتا ہے۔ راتوں کی نیمان کے ساتھ کورڈ پا ٹھنا چا ہے۔ بخار چڑھ جاتا ہے۔ راتوں کی نیمان کے ساتھ کی کورٹ بھی نے کہا کہاں کی کورٹ پا ٹھنا چا ہے۔ بخار چڑھ جاتا ہے۔ راتوں کی نیمان کے ساتھ کورڈ کا خوات کے ساتھ کورڈ پا ٹھنا چا ہے۔ بخار چڑھ جاتا ہے۔ راتوں کی نیمان کے جو باتا ہے۔ راتوں کی خوات ہے۔ بخار چرکھ جاتا ہے۔ راتوں کی نیمان کے بیان کے ساتھ کورٹ پر ان کے ساتھ کی کورٹ بھی کورٹ پر بھی تھیں۔

عبد خرا کتے ہیں ہم سلمان بن رہید کی ماتحی میں ' مکٹم' میں جہاد کرر ہے تھے۔ محاصرہ کے بعد ہم نے اس شہر کو فقح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی طے-حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک یہودلونڈی کوسات سومیس خریدا۔ راس الجالوت

کے پاس جب ہم پہنچ تو حضرت عبداللہ اس کے پاس مگے اور فر مایا یہ اونٹری تیری ہم ندہب ہے۔ میں نے اسے سات سو میں فریدا ہے۔ اب تم اسے جھے سے فریدا اور آزاد کر دو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ میں چودہ سود بتا ہوں۔ آپ نے فر مایا میں تو چار ہزار سے کم نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا ' پھر میں نہیں فرید تا۔ آپ نے کہا ' پھر میں نہیں فرید تا۔ آپ نے کہا ' پھر میں نہیں فرید تا۔ آپ نے کہا ' پھر میں نہیں فرید تا۔ آپ نے کہا ' پھر میں نہیں فرید تا۔ آپ نے کہا ' کو اور انہیں ان کے کھر سے بھر گوفار ہوجائے تو اسے فرید کر چھڑ الیا کرواور انہیں ان کے کھر سے بھر میں نہیں کرفار ہوجائے تو اس کے اور دو ہزار اور دو ہزار لے لئے اور دو ہزار لوٹاد یے۔
سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں چنا نچہ دہ چار ہزار لے آپ اور دو ہزار لوٹاد یے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ راس الجالوت کوفہ میں تھا۔ یہ ان لونڈیوں کا فدینہیں دیتا تھا جوعرب سے نہ بڑی ہوں۔ اس پر حضرت عبد اللہ نے اسے تو ما قائل کے اسے تو ما قائل کے خرض آیت میں بہودیوں کی فدمت ہے کہ وہ احکام اللہ یکو جانتے ہوئے پھر بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ امانتداری اور ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نی عظیم کی صفتیں آپ کی نشانیاں آپ کی نبوت کی تقدیق آپ کی جائے پیدائش جائے ہجرت وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں لیکن بیان سب کو چھپائے ہوئے تھے اور اتناہی نہیں بلکہ حضور کی کالفت کرتے تھے۔ ای باعث ان پر دنیونی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والے اور دائی آخرت کاعذاب بھی۔

وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَقَفْيْنَا مِنْ بَعَدِه بِالرَّسُلِ وَاتَيْنَا مِنْ بَعَدِه بِالرَّسُلِ وَاتَيْنَا عِنْسَى ابْنِ مَرْيَمَ الْبَيِّنْتِ وَآيَدُنْهُ بُرُقِحَ الْقُدُسِ اَفَكُلْبَ عَلَيْكَ الْمُعَلِّي الْفُكُلُبِ مَا لَا تَعْوَى انْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُهُ فَفَرِيْقًا جَابَكُمُ اسْتَكْبَرْتُهُ فَفَرِيقًا جَابَكُمُ اسْتَكْبَرْتُهُ فَفَرِيقًا جَابَكُمُ اسْتَكْبَرْتُهُ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ هَا لَكُونَ فَا لَهُ اللّهُ اللّ

ہم نے (حصرت) موٹ کو کتاب دی اوران کے پیچھے اور رسول بھی بیمجے اور ہم نے (حصرت) عینی بن مریم کوروثن دلیلیں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کرائی لیکن جب بھی تنہارے پاس رسول وہ چیز لائے جوتہاری طبعتیوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا۔بعض کوقو جمٹلا دیا اور بعض کو آل بھی کرڈ الا 🔿

خود پرست اسرائی نی ہے ہے (آیت: ۵۸) بنی اسرائیل کے عناد و تکبراوران کی خواہش پرتی کابیان ہور ہا ہے کہ تو ما قابس کی حضرت موگ کے بعدا نہی کی شریعت اور آنے والے انبیاء کی بھی مخالفت کی چنانچے فرمایا اِنّاۤ اَنْوَلْنَا التّوُورَاۃَ الْحَ لِینی ہم نے تو ما قازل فرمائی ہور ہوں گئی جس میں ہدایت اور نور تھا جس پر انبیاء خود بھی عمل کرتے اور یہود یوں کو بھی ان کے علاء اور درویش ان پڑمل کرنے کا تھم کرتے تھے۔ غرض پے در پے کیے بعد دیگرے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پرخشم ہوا۔ انہیں انجیل ملی جس میں بعض احکام تو ما قدے خلاف بھی تھے۔ ای لئے انہیں نئے نئے مجزات بھی ملے جیسے مردوں کو بھی کرد بالعزت زندہ کردینا، مٹی سے پرندہ میں بعض احکام تو ما قدیم کر الفرینا نیا ہوں کو اپنی خبریں اور بنا کراس میں پھونک مارکر بھی رب العزت اڑا دینا نیاروں کو اپنے دم جھاڑے سے اللہ کے تھم سے اچھا کردینا، بعض بعض غیر میں اور رب العزت کے مواور تکبر میں اور رب العزت کے مواور تکبر میں اور بیا مورت کے مورت کے مورت کے معلوم کرانے سے دینا دغیرہ آپ کی تائید پردوح القدس یعنی حضرت جرئیل کو لگا دیا گئی بن بی اس کی خلاف ہوا کرتی تھی۔ اس کی درائی کو گا دیا گئی بی اس کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی۔ ان کی درائے اور ان کے بنائے ہوئے اصول و سے میش آئے۔ کہیں جمثلاتے اور کہیں مارڈ التے تھے میں اس بنا پر کہ انبیاء کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی۔ ان کی درائی اور ان کے تو اس سے دوران کے تیا سات اوران کے بنائے ہوئے اصول و

احکام ان کی قبولیت سے نگراتے تھے۔ اس لئے دشمنی پرتل جاتے تھے۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ مضرت عبداللہ بن عباس محمہ بن کعب اسلمعیل بن خالہ سد کی بھی بن انس عطر عوفی اور قاریدہ غیر مکاقبل بھی ہیں ۔ حمالتہ سی میں مدھنے سے کیل میں جیسرق ترین ش

'آسلمعیل بن خالد سدی رہیج بن انس عطیہ عوفی اور قادہ وغیرہ کا قول یہی ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جرئیل ہیں جیے قرآن شریف میں اور جگہ ہے نزَلَ بِهِ الرُّوُ حُ الْاَمِینُ لِینی اسے لے کر روح امین اترے ہیں۔ صحح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسانؓ شاعر کے لئے مسجد میں منبر رکھوایا۔ وہ مشرکین کی جو کا جواب دیتے تھے اور آپ ان کے لئے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ

حضرت حسانؓ شاعر کے لئے مسجد میں منبرر کھوایا۔ وہ مشرکین کی ہجو کا جواب دیتے تھے اور آپ ان کے لئے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ عزوجل حسان کی مدور وح القدوس سے فرما جیسے کہ یہ تیرے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ صحیحین کی ایک اور صدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت فارو قی کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھے اشعار مرد ہدرے تھے حضرت عمر نے آپ کی طرف تیز ڈکا ہیں اٹھا کئی تو آٹ نے فرمایا 'میل تو ایس وقت نجھی لان شعروں کو سال مرد ہدتا تھا جب

صحیحین کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت فارو تی کے زمانے میں ایک مرتبہ سجد نبوی میں پچھ اشعار پڑھ رہے تصحفرت عمرؓ نے آپ کی طرف تیز نگاہیں اٹھا کمیں تو آپؓ نے فر مایا کمیں تو اس وقت بھی ان شعروں کو یہاں پڑھتا تھا جب یہاں تم سے بہتر فخض موجود تنے بھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دکھے کرفر مایا ابو ہریرہ تہمیں اللہ کی تنم کیا تم نے رسول اللہ سے سے کو بیفر ماتے نہیں سنا؟ کہا ہے حسان تو مشرکوں کے اشعار کا جواب دے اے اللہ تو حسان کی تا ئیرروح القدس سے کر۔حضرت ابو ہریرہؓ نے

فرمایا' ہاں اللہ کی تئم میں نے حضور کے بیسنا ہے۔ بعض روایتوں میں بیجھی ہے کہ حضور کے فرمایا' حسان تم ان مشرکیین کی ججو کرو- جبرئیل بھی تمہارے ساتھ ہیں-حضرت حسان کے شعر میں بھی جہ نئیل سے ماہ میں کا کا میں میں میں میں میں میں میں اس نے ماریک میں انہوں کے میں میں تاہیں

سروا الله علی الله کی ایت میں ہے کہ اس الله علی ایک اور صدیث میں ہے کہ جب یہودیوں نے رسول الله علی ہے۔ سروح کی بابت پوچھاتو آپ نے فرمایا تہمیں الله کی تعمقوں کو یا دکر کے کہو۔ کیا خود تہمیں معلوم نہیں کہوہ جرتیل ہیں اور وہی میرے پاس بھی وحی لاتے ہیں۔ ان سب نے کہا پیٹک (ابن اسحات) ابن حبان میں ہے رسول الله علی فرماتے ہیں جرئیل علیه السلام نے میرے دل میں کہا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور زندگی پوری کے بغیر نہیں مرتا۔ الله تعالی سے ڈرتے رہواور دنیا کمانے میں دین کا خیال رکھو۔

الله تعالی اور دوح القدس سے مراداہم اعظم لیا ہے۔ بعض نے کہا ہے فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے۔ بعض کہتے ہیں قدس سے مراد الله تعالی اور دوح سے مرادا جوئیل ہے کسی نے کہا ہے فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے۔ بعض کہتے ہیں قدس سے مراد انجیل ہے جیسے الله تعالی اور دوح سے مراد انجیل ہے جیسے فرمایا و کے ذلیك أو حَیْدَا اِلْدُك رُوحًا مِنُ اَمُرِنَّا یعنی ای طرح ہم نے تیری طرف دوح کی دی ایخ عم سے کی - امام ابن جریر حمتہ فرمایا و کے ذلیك اُوکے دی آئے اُلیک رُوکے ایم ابن جریر حمتہ

فرمایا وَ کَذَلِكَ اَوْ حَیُنَاۤ اِلْیُكَ رُو حًا مِّنُ اَمُرِنَا یعنی ای طرح ہم نے تیری طرف روح کی وی اپنے تم سے کی-امام ابن جریر رحمته الله علیہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں مرادروح القدوس سے حضرت جریک علیہ السلام ہیں جیسے اور جگہ ہے اِذَا اَیَّدُتُکَ بِرُوح الْقَدُسِ الْخَاسِ اللّٰ اللّٰ علیہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں مرادروح القدس کی تائید کے ذکر کے ساتھ کتاب و حکمت تو ما ق وانجیل کے سکھانے کا بیان ہے۔معلوم ہوا کہ بیاور چیز ہے اور وہ اور چیز علاوہ ازیں روانی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

چیز علاوہ ازیں روائی عبارت بی اس کا تند کری ہے۔
قدس سے مرادمقدس ہے جیسے حَاتِم جُودٌ اور رَجُلٌ صِدُقٌ میں روح القدس کہنے میں اور روح منه کہنے میں قربت اور
بزرگی کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے۔ بیاس لیئے بھی کہا گیا ہے کہ بیروح مردوں کی پیٹھوں اور حیض والے رحموں سے بتعلق رہی ہے۔
بعض مفسرین نے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح کی ہے۔
بعض مفسرین نے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح کی ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک فرقے کوتم نے جھٹلایا اور ایک فرقے کوتم قتل کرتے ہو جھٹلانے میں ماضی کا صیغہ لائے کیکن قتل میں متعقبل کا اس لئے کہ ان کا حال آیت کے نزول کے وفت بھی یہی رہا چنانچہ حضور علی نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اس زہر آلود لقمہ کا اثر برابر مجھ پر رہا جومیں نے خیبر میں کھایا تھا اس وفت اس نے رک رک کرجان کا ٹ دی-



اورانہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ نہیں نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا ہے۔ ان کا ایمان بہت ہی تعور اہے 🔾 ان کے پاس جب الله كى كتاب كوچ كرنے والى آئى جس كے پہلے بيخوداس كے ساتھ كافروں پرفتح چاہتے تصقوباد جود آجانے اور باد جود يجان لينے كے پر كفركرنے لگے-

الله کی لعنت ہوان کا فروں پر 🔾 غلف کے معنی: 🌣 🖈 (آیت: ۸۸) یبود یون کاایک قول یکمی تھا کہ ہمارے دلوں پرغلاف ہیں یعنی بیعلم سے بھر پور ہیں-اب ہمیں ن علم كى كوئى ضرورت نبيس-اس لئے جواب ملا كەغلاف نبيس بلكەلعنت البيدى مېرلگ كئى ہے ايمان نصيب بى نبيس ہوتا- عُلُف كو عُلُفٌ مجی پڑھا کیا ہے یعنی علم کے برتن ہیں-اور جگر آن کریم میں ہے وَ قَالُو الْقُلُو بُنَا فِي آكِنَةٍ الْخ يعن جس چيز كى طرف تم بميں بلارہے

ہواس چیز سے ہمارے دل پردے اور آٹر میں اور ہمارے دلوں کے درمیان پردہ ہے آٹر ہے ان پرمر کی ہوئی ہے۔ وہ اسے نہیں جھتے 'اس بنا پروہ نداس کی طرف مائل ہوتے ہیں نداسے یا در کھتے ہیں - ایک حدیث میں بھی ہے کہ بعض دل غلاف والے ہوتے ہیں جن پراللہ کاغضب موتا ہے- یہ کفار کے ول موتے ہیں سورہ نساء میں بھی ایک آیت اس معنی کی ہے و قور لیے م فکو بنا عُلُف تعور اایمان لانے کے ایک معنی تو

یہ ہیں کہان میں سے بہت کم لوگ ایما ندار ہیں اور دوسرے معنی بیم ہیں کہان کا ایمان بہت کم ہے یعنی قیامت ثو اب عذاب وغیرہ کے قائل' حضرت موی "پرایمان رکھنے والے تو ما 6 کواللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں مگراس پیغبر آخرالز مان کو مان کرا پناایمان پورانہیں کرتے بلکہ آپ کے ساتھ کفرکر کے اس تھوڑے ایمان کو بھی غارت اور برباد کردیتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہیں کہ بیسرے سے بے ایمان ہیں کیونکہ عربی زبان میں ایسے موقعہ پر بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں مثلاً میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا-مطلب بیہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں - والنداعلم-

ا نکار کا سبب: 🌣 🖈 (آیت: ۸۹) جب بھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ کی مچی کتاب لے کرانلد کے ایک عظیم الشان پیغیبرتشریف لانے والے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ مل کرتہمیں ایساقتل و غارت کریں گے کہ تبہارا نام ونشان مث جائے گا-الله تعالى سے دعائيں كياكرتے تھے كه الله يا تواس نى كوجلد بھيج جس كى صفتيں ہم توراة ميں برھتے ہيں تاكہ ہم ان پرایمان لاکران کے ساتھ ل کرا پناباز ومضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانداب بالکل قریب آسمیا ہے لیکن جس وقت حضور مبعوث ہوئے تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں بیچان بھی لیا ول سے قائل بھی ہو گئے مگر چونکہ آپ

عرب میں سے منے حسد کیااور آپ کی نبوت کا اٹکار کر دیااور اللہ تعالی کے لعنت یافتہ ہو گئے بلکہ وہ مشرکین مدینہ جوان سے بیہ سنتے جلے آتے تضح أنبين ايمان نعيب موااور بالاخر حضورً كے ساتھ مل كروه يبود پرغالب آ گئے-ايك مرتبه حضرت معاذبن جبل محضرت بشربن برام مخضرت داؤد بن سلم النا يبود مديند سے كہا ہمى كم تو مارى شرك كى حالت من مم سے حضور كى نبوت كا ذكركيا كرتے تھے بلكة ميں اوراياكرتے تے مگراب جب کہ وہ اوصاف جوتم حصرت کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف آپ میں ہیں۔ پھرتم خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ کا

ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ توسلام بن مفکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارہ میں نہیں کہتے تھے۔ ای کا ذکراس آیت میں ہے کہ پہلے تو مانتے



دوسراحضور کے ساتھ کفرکرنے کے سبب نازل ہوا۔ یا یوں سمجھ لیجے کہ پہلاغضب حضرت عینی کو پیغیر نہ مانے کی دجہ سے اور دوسراغضب حضور کی حضرت جمیر کو پیغیر سلیم نہ کرنے کے سبب سے سدی کا خیال ہے کہ پہلاغضب بچھڑے کے بوجنے کی بابت تھا دوسراغضب حضور کی خالفت کی بناپر۔ چونکہ بیرحد دبغض کی وجہ سے حضور کی نبوت سے انکاری ہوئے تھے اور اس حسد بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا'اس لئے انہیں ذلیل عذا بوں میں جتلا کر دیا گیا تا کہ گناہ کا پورا بدلہ ہو جائے جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّذِینَ یَسْتَکُبِرُونُ کَ عَنُ عِبَادَتِی سَیدُ خُلُون حَهَنَّم داجِرِیْنَ میری عبادت سے جو بھی تکبر کریں گئوہ وہ ذلیل ہوکر جہنم میں داخل ہوں یک سنت کی ایک اور جہنم میں داخل ہوں سے سے رسول اللہ تعلیق فرماتے ہیں متکبرلوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چیونٹیوں کی طرح ہوگا جنہیں تمام چیزیں روندتی ہوئی چلیں گی اور جہنم کے ''بولس' نامی قیدخانے میں ڈال دیے جائیں گے جہاں کی آگ دوسری تمام آگوں سے تیز ہوگی اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں بیا بیا جائے گا۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ المِنُوا بِمَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُوْمِنَ بِمَا اُنْزِلَ اللهُ قَالُوا نُوْمِنَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُو الْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ قَلْلُ وَكَا فَكُنْ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ وَقُلُ فَاللهُ وَمِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ قُلُ فَاللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالْبَيِنَٰتِ ثُمَّ النّهَ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُؤسَى بِالْبَيِنَٰتِ ثُمَّ النّهُ وَنَهُ اللّهِ جَلَ مِنْ المَوْنَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُؤسَى وَانْتُمُ ظُلِمُونَ ﴿ وَانْتُمُ ظُلِمُونَ ﴾

ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھاان سے بیقو دریافت کرو کدا گرتمہاراا بمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھرتم نے ام کلے انہیا موکی یون قبل کیا O تمہارے پاس تو موکی بھی دلیلیں لے کرآئے کیکن تم نے پھر بھی پچھڑا بوجائے ہودی ظالم O

دوسری جگدارشادہ و اَتَّحَذَ قَوُمُ مُوسی الْخ یعنی حضرت موی علیه السلام کے طور پرجانے کے بعد آپ کی قوم نے پھڑے کو معبود بنالیا اورا پی جانوں پراس گؤسالہ پرتی سے واضح ظلم کیا جس کا احساس بعد میں خود انہیں بھی ہوا جیسے فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِی اَیَدِیْهِمُ لیعنی جب انہیں ہوش آیا'نادم ہوئے اور ہماری خطانہ بخشے تو ہم زیاں کار ہوجا کیں ہے۔ ہم زیاں کار ہوجا کیں ہے۔

وَإِذَ آخَذَنَا مِيْنَاقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوَقَكُمُ الطُّوْرُ نَحُدُوْا مِنَا اتَيْنَاكُمُ الطُّوْرُ نَحُدُوْا مِنَا اتَيْنَاكُمُ الطُّوْرِ فَا أَنْ النَّالُ الْمُولِوَا فِي قَالُوْ بِهِمُ الْمُحَلِّمِ اللَّهُ الْمُحَلِّمِ النَّالِ اللَّهِ الْمُحَلِّمِ اللَّهُ عَلِيْمُ الطَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ الطَّلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّالِمِينَ فَي الطَّالِمِينَ فَى السَامُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُهُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلُولُولُولُولُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلُمُ الْعُلُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِ

جب ہم نے تم سے وعدہ لیااورتم پرطور کو کھڑا کردیا (اور کہددیا) کہ ہماری دی ہوئی چیز کومضبوط تھا مواور سنوتو انہوں نے کہا ہم نے سنااور نافر مانی کی اوران کے دلوں

تغييرسوره بقره- پاره ا

۔ یس ان کے کفر کی جدے بچٹرے کی محبت (گویا) پلا دی گئ-ان ہے کہدو کہ تمہاراایمان خمیس براعم دے رہاہے اگرتم ایما عمارہو ⊙ کہدو کہ اگر آخرے کا گھر صرف تمہارے بی لئے ہے اور کس کے لئے نہیں قو آ وَاپنی ہے اِن کے جوت میں موت طلب کرو ⊙ لیکن اپنے کر تو توں کود کیمتے ہوئے بھی بھی موت نہیں مائلیں

ے-الله تعالیٰ ظالموں کوخوب جانتاہے O صدائے بازگشت: 🖈 🖈 (آیت: ۹۳) الله تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطائیں مخالفتیں 'سرکشی اور حق سے روگر دانی بیان فرمار ہا ہے کہ طور پہاڑ جب سروں پردیکھا تو اقرار کرلیا۔ جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفییر بیان ہو چکی ہے۔ پچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئے۔ جیسے کہ مدیث میں ہے کہ کی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنادیتی ہے۔ $^{0}$  حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے

کے فکڑے فکڑے کرکے جلا کراس کی را کھ کو ہوا میں اڑا کر دریا ہیں ڈال دیا تھا جس پانی کو بنی اسرائیل نے بی لیا اوراس کا اثر ان پر ظاہر ہوا' مو چھڑا نیست و نابود کر دیا گیالیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگار ہا- دوسری آیت کا مطلب بیہ ہے کہتم ایمان کا

دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اپنے ایمان پرنظرنہیں ڈالتے؟ بار باری عہد هکنیاں کی بار کے تفریعول گئے؟ حضرت مویٰ کے سامنے تم نے كفر

کیا-ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکٹی کی یہاں تک کہ افضل الانبیاء ختم المرسلین حضرت محمد مصطفے متلطقے کی نبوت کو بھی نہ ما ناجو سب سے بڑا کفرہے۔

مبلهله اوریہودی مع نصاری: 🌣 🖈 (آیت:۹۴) حضرت عبداللہ بن عباس منی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی تلک کی زبانی پیغام دیا گیا کداگرتم سے ہوتو مقابلہ میں آؤ- ہم تم مل کراللہ تعالی سے دعا کریں کہ جوہم میں سے جھوٹا ہے اسے ہلاک کردے۔ لیکن ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کر دی کہ بیلوگ ہرگز اس پرآ مادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ بیلوگ مقابلہ پر نہآ ئےاس لئے کہ وہ دل ہے حضور کواور آسانی کتاب قرآن کریم کوسچا جانتے تھے۔ اگر بیلوگ اس اعلان کے ماتحت مقابلہ میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہوجاتے۔ روئے زمین پرایک یہودی باقی ندرہتا- ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلہ برآتے اور جھوٹے کے لئے موت طلب

کرتے توسب کے سب مرجاتے اورا پی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے -ای طرح جونصرانی آپ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلہ کے لئے تیار موتے تو وہ لوٹ کراہے اہل وعمال اور مال ودولت کا نام ونشان بھی نہ پاتے (منداحمہ) سورہ جمعہ میں بھی ای طرح کی دعوت انہیں دی گئ ہے آیت قُلُ یَا یُھَا الَّذِیْنَ هَادُوْ اَ آخرتک پڑھے۔ان کا دعوی تھا کہ نَحُنُ

اَبْنَوُء اللهِ وَاحِبَّاوُهُ جَمِ الوالله واوراس كے پيارے بين-بيكها كرتے تھے لَنُ يَدُخُلَ الْحَنَّة إِلَّا مَنُ كَانَ هُودًا اَوْ نَصْرَى جنت میں صرف یہودی اور نصاریٰ ہی جائیں گے اس لئے انہیں کہا گیا کہ آؤاس کا فیصلہ اس طرح کرلیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر الله سے دعا کریں کہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کرلیکن چونکہ اس جماعت کواپنے جھوٹ کاعلم تھا- اس لئے تیار نہ ہوئی اور اس کا کذب سب رکھل گیا-ای طرح جب نجران کے نعرانی حضور کے پاس آئے- بحث مباحثہ ہو چکا توان سے بھی یہی کہا گیا کہ تَعَالَوُ الله عُ اَبْنَاءِ نَا وَ أَبْنَآ ثِكُمُ ٱ وَہِم تم دونوں اپنی اولا دوں ہو یوں کو لے کرتکلیں اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فریائے لیکن وہ

آپس میں کہنے لگے کہ ہرگز اس نبی سے مبلبلہ نہ کرو-فو ماہر باد ہوجاؤ کے چنانچے مبلبلہ سے کا کر دیا۔ جمک کر سلم کر لی اور دب کر جزید دینا منظور کرلیا – آپ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کوان کے ساتھ الین بنا کر بھیج دیا – اى طرح مشركين عرب سي بهى كها كميا قُلُ مَنُ كَانَ فِي الضَّللَةِ فَلْيَمُدُدُلَهُ الرَّحُمْنُ مَدًّا لِعِنى بم ميس سے جو كراه مؤالله

تعالی اس کی مراہی برهادے اس کی پوری تغییراس آیت کے ساتھ بیان ہوگی ان شاء اللہ تعالی - مندرجہ بالا آیت کی تغییر میں ایک مرجوح

قول پہمی ہے کہ تم خودا پی جانوں کے لئے موت طلب کرو کیونکہ بقول تمہارے آخرت کی بھلائیاں صرف تمہارے لئے ہی ہیں۔ انہوں نے اس کا اٹکار کیا لیکن یہ قول پچھ دل کونیس لگتا۔ اس لئے کہ بہت سے اچھے اور نیک آ دی بھی زندگی جا ہتے ہیں بلکہ صدیث میں ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی لمی عمر ہوئی ہوا وراعمال اچھے ہوں علاوہ ازیں بہی قول یہودی بھی کہ سکتے تھے قوبات فیصلہ کن نہ ہوتی -ٹھیک تفسیر وہ ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ دونوں فریق مل کرجھوٹے کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں اور اس اعلان کے سنتے ہی یہود تو شھنڈے پڑ گئے اور تم ام اور وہ پیشین گوئی بھی بچی ثابت ہوئی کہ یہ لوگ ہر گزموت طلب نہیں کریں گے۔ اس مباہلہ کا نام اصطلاح میں تمنی رکھا گیا کوئکہ ہرفریق باطل پرست کی موت کی آرز وکر تا ہے۔

وَلَتَجِدُنَهُمُ آخُرُضَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيْوَةً وَمِنَ الْآذِيْنَ آشَرَكُوا الْآلِهُ مَ الْحَدُهُمُ الْفَاسِ عَلَىٰ حَيْوَةً وَمِنَ الْآذِيْنَ آشَرَكُوا الْعَدُهُمُ لَوْ يُعَمِّرُ الْفَاسِ سَنَةً وَمَا هُوَ بِمُزَمِّزِهِ مِنَ الْعَذَابِ يَوَدُ آحَدُهُمُ لُورِنَ الْعَذَابِ اللهُ يَصِيْرُا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ بَصِيْرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ يَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ ال

بلکسب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی تو انہی کو پائے گا۔ بیر حمل زندگی میں مشرکوں سے زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر مخص ایک ایک ہز ارسال کی عمر چاہتا ہے کو بیرعمر دیا جانا بھی انہیں عذا بول سے نہیں چھٹا سکتا۔اللہ تعالی ان کے کا موں کو بخو بی دیکھ رہا ہے O

(آیت: ۹۱) پر فرمایا کہ پیومشرکین ہے بھی زیادہ طویل عمر کے خواہاں ہیں کیونکہ ان کفار کے لئے دنیا جنت ہے اوران کی تمنااور
کوشش ہے کہ بہاں زیادہ رہیں۔ خواجہ سن بھری فرماتے ہیں منافق کو حیات دنیوی کی حرص کا فرسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بہودی تو ایک
کوشش ہے کہ بہاں زیادہ رہیں۔ خواجہ سن بھری فرماتے ہیں منافق کو حیات دنیوی کی حرص کا فرسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بہودی تو ایک
کوشش ہے کہ بہاں زیادہ رہی جاتے ہیں حالا نکہ اتن کم بھی انہیں ان عذا بول سے نجات نہیں دے سکتی چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین بی نہیں ہوتا
مریا کی ہوا عذا ہے ہے تو نہیں نج سکتے۔ اللہ تعالی ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تمام بندوں کے تمام بھلے برے اعمال کو وہ بخو بی حانت ہورو یہا تی بدلددےگا۔

قَالُ مَنْ كَانَ عَدُوّا لِجِبْرِيلَ فَانَّهُ نَزّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاذِنِ اللهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرِى لِلْمُؤْمِنِينَ هَ اللهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ هَ مَنْ كَانَ عَدُوّا تِلْهِ وَمَلَيْكَتِه وَرُسُلِه وَجِبْرِيلَ وَمِيْكِلَ مَنْ كَانَ عَدُوّا تِلْهِ وَمَلَيْكَتِه وَرُسُلِه وَجِبْرِيلَ وَمِيْكِلَ مَنْ كَانَ عَدُوْ لِلْحُفِرِيْنَ هُ فَاللَّهُ عَدُوّ لِلْحُفِرِيْنَ هُ فَاللَّهُ عَدُو لَللَّهُ عَدُو لَيْلُكُونِينَ هُ فَالْتَ

(اے نبی) تم کہ (وکہ جو جرئیل کا دشمن ہوجس نے تیرے دل میں پیغام باری اتارائے جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کوسچا بتانے والا اور ایمان والوں کو ہوائیت وخوشخبری دینے والا ہے ۞ تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے ۞ جو مخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرئیل اور میکا ئیل کا دشمن ہوا ہے ہوائیت وخوشخبری دینے والا ہے ۞ تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے ﴾ کا فروں کا دشمن خود اللہ ہے ۞

خصومت جرئيل عليه السلام موجب كفروعصيان: ١٠٠٨ (آيت: ٩٥-٩٨) امام جعفر طبري رحمته الله عليه فرماتي بين أس پرتمام

مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہود یوں نے حضرت جرئیل کو اپناد ثمن اور حضرت میکائیل کو اپنا دوست بتایا تھا' اس وقت ان کے جواب میں بیآ یت نازل ہوئی لیکن بعض کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگوان کی حضور سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے بیکہا تھا۔ بعض

کہتے ہیں عمر بن خطاب رمنی اللہ تعالی عنہ سے ان کا جومنا ظرہ حضور کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا اس میں انہوں نے پیکہا تھا۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول ماللہ کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ سے چندسوال کرتے ہیں جن کے سی جواب نی کے سوااورکوئی نہیں جانتا - اگر آپ سیج نی ہیں تو ان کے جوابات دیجئے - آپ کے فرمایا، بہتر ہے جو جا ہو پوچھو

گرعہد کرد کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کرلو گے اور میری فرمانبرداری کے پابند ہوجاؤ گے-انہوں نے آپ سے وعدہ کیااور عہد دیا۔اس کے بعد آپ نے حضرت بعقوب کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ دعدہ لے کرانہیں سوال کرنے

کی اجازت دی-انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائے کہ تو ما ۃ نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کوحرام کیا

تھا؟ آپ نے فرمایا جب حضرت یعقوب علیه السلام عرق النساء کی بیاری میں سخت بیار ہوئے تو ندر کافی کد اگر الله مجمعاس مرض سے شفا دے قومیں اپنی کھانے کی سب سے زیادہ مرغوب چیز اورسب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا- جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا

موشت كمانااوراوننى كادوده پيناجوآپ كويسندخاطرتها مجهور ديا عهيس الله كيشم جس نے حضرت موى پرتوراة اتارى بتاؤيه سي بان سب نے قسم کھا کرکہا کہ ہاں حضور کیج ہے- بجاار شاد ہوا-اچھااب ہم یو چھتے ہیں کہ عورت مخرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے؟ اور کیوں بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور مجمل لڑک؟ آپ نے فرمایا سنومرد کا پانی گاڑ ھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے جو بھی غالب

آ جائے اس کےمطابق پیدائش ہوتی ہےاورشبیہ می - جب مرد کا پانی عورت کے پانی پرغالب آ جائے تو تھم الی سے اولا دنرینہ ہوتی ہےاور

جب عورت کا پانی مرد کے پانی پرغالب آ جائے تو تھم الٰہی ہے اولا دلئر کی ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی متم جس کے سواکوئی معبود برحق نہیں کیج بتاؤ میراجواب سی ہے ہے؟ سب نے متم کھا کرکہا بیٹک آپ نے بجاارشادفر مایا۔

آ پ نے ان دوباتوں پراللہ کو گواہ بنایا - انہوں نے کہا' اچھا بیفر مائے کہتوراۃ میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی كياب؟ اوراس كے پاس كونسافرشته وى لے كرة تا ب؟ آپ نے فر ماياس كى خاص نشانى بيد ہے كماس كى آ كھيں جب سوكى ہوكى ہوں اس وقت میں اس کا ول جا گتار ہتا ہے۔ مہیں اس رب کی قتم جس نے حضرت موی کوتو را ق دی بتاؤ تو میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قتم کھا کر کہا آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہاری اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فر ماد ہجئے۔ اس پر بحث کا خاتمہ ہے-آپ انفر مایا میراولی جرئیل ہے-وہی میرے پاس وحی لاتا ہےاوروہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری لاتار ہا- یج کہواور فتم کھا کر کہو کہ میرایہ جواب بھی درست ہے؟ انہوں نے نتم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے لیکن چونکہ جبرئیل ہمارا دیثمن ہے وہ پختی اور

خون ریزی وغیرہ کے کرآتار ہتا ہے اس لئے ہم اس کی نہیں مانیں کے نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ کے پاس حفزت میکا کیل وحی لے کرآتے جورحت بارش پیدادار وغیرہ لے کرآتے ہیں ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کی تابعداری اور تقعدیق کرتے - اس پر بید آیت نازل ہوئی۔بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے بیمھی سوال کیا تھا کہ رعد کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے جواللہ تعالی کے تھم کے مطابق انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یگرج کی آواز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیای فرشتے کی آ واز ہے۔ ملاحظہ ہومنداحمہ وغیرہ-

صیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے اس وفت حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ

تعالی عندان پائی میں سے اور یہود ہے پر قائم سے -انہوں نے جب آپ کی آمد کی خبری تو صور کے پاس حاضر ہو نے اور کہا حضور یہ فرمائی عندان پائی میں سے اور یہود ہے۔ انہوں نے جب آپ کی آمد کی خبری تو صور کے بہاں جا در ہمی باپ کی طرف فرمائی کے کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے؟ اور کوئی چیز پچکو بھی مال کی طرف کینے تھی ہا اور آئیں ہمر کتا ہے جو اور انہیں مشرق ہے مغرب کی آپ نے یہ تا اے جو اور انہیں مشرق ہے مغرب کی آپ نے یہ آپ نے یہ آپ نے ایک اور آئیں مشرق ہے مغرب کی ایک آگ ہے جو اوگوں کے پیچے گے گی اور آئیں مشرق ہے مغرب کی طرف اکٹھا کردے گی جنتیوں کی پہلی خوراک چھلی کی بھی بھی تھی جب مردکا پائی مورت کے پائی پر سبقت کر جاتا ہے تو اور کا پیدا ہوت اس مفاکر دے گی جنتیوں کی پہلی خوراک چھلی کی بھی بھی بھی بھی ہوت ہے بی خوراک کے بھی کہ بھی اسلام منان ہو گئے اور کیا جو اس سنتے ہی حضرت عبداللہ منان مورا کی اور انہیں میرا اسلام لانا پہلے معلوم ہوجائے گا تو وہ جھے کہیں گے آئیوں نے آپ پہلے آئیں ذرا قائل کر لیج ۔ اس کے بعد آپ کے پاس جب یہودی آئیو آپ نے ان سے معلوم ہوجائے گا تو وہ جھے کہیں گے آئیوں نے آپ پہلے آئیں ذرا قائل کر لیج ۔ اس کے بعد آپ کے پاس جب یہودی آئیوں ہوگا ؟ وہ تھے کہیں ہوگا ہو جائے گا اور ذراد وہ کے اور ذراد وہ کے کہیں ہوگا ؟ حضرت عبداللہ جواب تک چھے ہوئے سے باہرآگے اور ذور سے کمہ پڑھا۔ کہی ہو تھے بہرآگے اور ذور سے کمہ پڑھا۔ تھی ہوتے سے باہرآگے اور ذور سے کمہ پڑھا۔ تھی مورا چی درجہ کا آدی ہے ۔ خاندانی کمیذ ہے۔ تمام کے تمام شور چھائے درجہ کا آدی ہے ۔ خاندانی کمیذ ہے۔ تمام کے تمام شور چھائے درجہ کا آدی ہے۔ خاندانی کمیذ ہے۔ تمام اللہ نے درجہ کا آدی ہے۔ خاندانی کمیذ ہے۔ تمام اللہ نے درجہ کا آدی ہے۔ خاندانی کمیذ ہے۔ تمام اللہ نے درجہ کا آدی ہے۔ خاندانی کمیذ ہے۔ تمام سے جو اللہ خور کا آدی ہے۔ خاندانی کمیذ ہے۔ تمام سے جو اللہ خور کی آدر کی آدر کی آدر کی آدر کی اور دائشور کی کا تھور کی گا تھور کی تھی۔ کا تمانی کمید نہ کی کھور در تھا۔

اب مغسرین کی دوسری جماعت کی دلیل سننے جو لکھتے ہیں کہ یہ گفتگو جناب عمر سے ہوئی تھی۔ شعبہ کہتے ہیں حضرت عمر روحاء میں آئے۔ ویکھا کہ لوگ دوڑ بھا گ کرایک پھروں کے قورے کے پاس جا کرنماز اداکررہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیابات ہے جواب ملا کہ اس جگہ رسول اللہ عقاقے نے نماز اداکی ہے۔ آپ بہت ناراض ہوئے کہ حضورگو جہاں کہیں نماز کا وقت آتا تھا پڑھ لیا کرتے تھے پہلے چلے جایا کرتے تھے۔ اب ان مقامات کو متبرک سجھ کرخواہ مخواہ وہیں جا کرنماز اداکر ناکس نے بتلایا؟ پھرآپ اور باتوں میں لگ کے فرمانے لگے۔

میں یہودیوں کے جمع میں بھی بھی جھا جایا کرتا اور بید یکمنار ہتا تھا کہ سطرح قرآن تو ماۃ کی اورتو ماۃ قرآن کی سچائی کی تقدیق کرتی ہے۔ یہودی بھی جمع سے جبت فلا ہر کرنے گے اور اکثر بات چیت ہوا کرتی تھی۔ ایک دن میں ان سے باتیں کربی رہا تھا تو راست سے حضور نکھے۔ انہوں نے جمع سے کہا تمہارے نبی وہ جارہ ہیں۔ میں نے کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں کیکن تم بیتو ہتلا و تہہیں اللہ وحدہ کی تشم اللہ جل شانہ برح کو مدفظر رکھی ۔ اس کی نعتوں کا خیال کرو۔ اللہ کی کتاب تم میں موجود ہے۔ ذرار ب کی تشم کھا کر بتاؤ کیا تم حضور گورسول نہیں مانتے ؟ اب سب خاموش ہو گئے۔ ان کے بوے عالم نے جوان سب میں علم میں بھی کامل تھا اور سب کا سردار بھی تھا اس نے کہا اس شخص نے

اتن سخت قتم دی ہے۔تم صاف ادر سچا جواب کیول نہیں دیتے؟ انہول نے کہا 'حضرت آپ بی ہمارے بڑے ہیں۔ ذرا آپ بی جواب دیجے -اس لاٹ پادری نے کہاسنے جناب-آپ نے زبروست قتم دی ہے لہذا بچ تو یہی ہے کہ ہم دل سے جانتے ہیں کہ حضوراللہ کے سچ

رسول ہیں۔ میں نے کہاافسوس جب بیجانے ہوتو پھر مانے کیوں نہیں۔کہاصرف اس جبسے کدان کے پاس آسانی دی لے کرآنے والے جرئیل ہیں جونہایت ختی منتکی شدت عذاب اور تکلیف کے فرشتے ہیں۔ ہم ان کے اوروہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر وہی لے کر حضرت میا ئیل

آتے جورحت ورافت مخفیف وراحت والے فرشتے ہیں تو ہمیں مانے میں تامل نہ ہوتا۔ میں نے کہاا چھا بتا و تو ان دونوں کی اللہ کے نز دیک

كيا قدرومنزلت ہے؟ انہوں نے كہا'ايك توجناب بارى كے داہنے بازو ہے اور دوسرادوسرى طرف- ميں نے كہا'الله كي تم جس كے سوااور کوئی معبود نہیں جوان میں سے کسی کا دشمن ہو-اس کا دشمن اللہ بھی ہے اور دوسرا فرشتہ بھی کیونکہ جبرئیل کے دشمن سے میکا ئیل دوستی نہیں رکھ سکتا اور میکائیل کا دیمن جرئیل کا دوست نہیں ہوسکتا۔ ندان میں سے کسی ایک کا دیمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوسکتا ہے ندان دونوں میں سے کوئی ایک باری تعالی کی اجازت کے بغیرز مین پرآ سکتا ہے نہ کوئی کام کرسکتا ہے۔ واللہ مجھے نہم سے لا کی ہے نہ خوف سنو جو مخص اللہ تعالی کا دیمن ہواس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دیمن ہوتو اس کا فرکا اللہ وحدہ لاشریک بھی دیمن ہے۔ اتنا کہہ کرمیں

چلاآیا-حضور علی کے پاس پنچاتو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فر مایا اے ابن خطاب مجھ پرتاز و دحی نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہاحضور سنا ئے۔ آپ نے یہی آیت پڑھ کرسنائی - میں نے کہاحضور آپ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہی باتیں ابھی ابھی یہود یوں سے میری ہورہی

تھیں۔ میں تو چاہتا ہی تھا بلکہ اس لئے حاضر خدمت ہوا تھا کہ آپ کواطلاع کروں گرمیرے آنے سے پہلے لطیف وخبیر ُ سننے دیکھنے والے اللہ نة كوفيرينچادى - ملاحظه بوابن انى حاتم وغيره مريدوايت منقطع ب-سندمتصل نبيس فععى فعرت عرفاز مانيس يايا-

آ بت كامطلب سيب كدجرائيل عليه السلام الله كامين فرشة بين-الله كعم سيآب كدل مين الله كى وي پنجان برمقرر ہیں۔ وہ فرشتوں میں سے اللہ کے رسول ہیں۔ کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والاسب رسولوں سے عداوت رکھنے والا ہوتا ہے جیسے ایک رسول پرایمان سب رسولوں پرایمان لانے کا نام ہے اور ایک رسول کے ساتھ کفرتمام نبیوں کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔خود الله تعالیٰ ن بعض رسولوں کے نہ مانے والوں کو کا فرفر مایا ہے-فرماتا ہے إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِه وَيُرِيُدُونَ الْحَالَةُ

تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کونہیں مانتے دوسری آیت کے آخر تک- پس ان آیتوں میں صراحنا ان لوگوں کو کا فر کہا جو کسی ایک رسول کو بھی نہ مانیں-ای طرح جرئیل کار شمن الله کار ممن ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی ہے نہیں آتے -قرآن فرماتا ہے وَمَا نَتَنزَّ لُ إِلَّا بِأَمُرِ رَبِّكَ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ الْخ يعنى مم الله ك عم كسوانبيس اترت ينازل كياموارب العالمين كاب جے لے كردوح الا من آتے بي اور تيرے دل میں ڈالتے ہیں تا کہ تولوگوں کو ہوشیار کردے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدی میں ہے میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کلاعلان

كرنے والا ہے-قرآن كريم كى يہمى ايك صفت ہے كدوہ اپنے سے پہلى تمام ريانى كلام كى تقىديق كرتا ہے اورا يمانداروں كے دلوں كى برايت اوران كے لئے جنت كي خوش خرى ويتا ہے جيے فرمايا هُوَ لِلَّذِيْنَ امْنُواْ هُدَّى وَّشِفَآءٌ فرمايا وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحُمَةٌ لِلْمُوْمِنِيُنَ لَعِنى يوقرآن ايمان والول كے لئے ہدايت وشفائے-رسولوں ميں انساني رسول اور ملى رسول سب شامل ہيں جيے فرمايا اَللَّهُ يَصُطَفِى مِنَ الْمَلْفِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ الله تعالی فرشتوں میں سے اورانسانوں میں سے اپنے رسول چھانٹ لیتا ہے- جبریل اور میکائیل بھی فرشتوں میں ہیں لیکن ان کا خصوصاً نام لیا تا کہ مسئلہ بالکل صاف ہوجائے اور یہودی جان لیں کہ ان میں سے

ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن ہے بلکہ اللہ مجی اس کا دشمن ہے۔حضرت میکا ئیل بھی بھی بھی انبیاء کے باس آئے رہے ہیں جیسے کہ نبی ﷺ کے ساتھ شروع شروع میں تھے لیکن اس کام پر مقرر حضرت جبُل ہیں۔ جیسے حضرت میکائیل روئیدگی اور بارش وغیرہ پر اور جیسے حضرت اسراقیل صور پھو تکنے پر-ایک سی صدیث میں ہے رسول اللہ علیہ رات کو جب تبجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے تب یدعا پڑھتے اللّٰہ مَّ رَبُّ حِبْرَاثِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيُمَا كَانُو فِيُهِ يَخْتَلِفُونَ اِهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيُهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذُنِكَ إِنَّكَ تَهُدِى مَنْ تَشَآءُ الى صِرَاطِ مُسْتَقِيم ا اللذا ي جرائيل ميكائيل اسرافيل كرب اے زمين وآسان كے پيداكرنے والے اے ظاہر وباطن كوجانے والے اسے بندوں ك اختلاف کافیملہ تو بی کرتا ہے۔ اے اللہ اختلافی امور میں اپنے تھم سے حق کی طرف میری رہبری کر تو جے جا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ لفظ جرئیل وغیرہ کی مختیق اوراس کے معانی پہلے ہیان ہو چکے ہیں-حضرت عبدالعزیز بن عرفر ماتے ہیں' فرشتوں میں حضرت جرئیل کا نام خادم اللہ ہے- ابوسلیمانی دارانی بیس کر بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے گئے بیایک روایت میری روایوں کے ایک دفتر سے مجھے زیادہ مجوب ہے- جبر تیل اور میکائیل کے لفظ میں بہت سارے لغت ہیں اور مخلف قرات ہیں جن کے بیان کی مناسب جگہ کتب لغت ہیں- ہم كاب محم كوبوهانانبين جائة كونككى معنى كى مجمد ياكسى علم كامفادان يرموقو فنبين-الله مارى مددكرے- مارا مجروساورتوكل اى کی پاک ذات پر ہے۔ آیت کے خاتمہ میں مینیں فرمایا کہ اللہ بھی ان لوگوں کا دشمن ہے بلکے فرمایا اللہ کا فروں کا دشمن ہے۔ اس میں ایسے لوگوں كا يحم بعى معلوم ہو كيا - اسے عربي مين مضمرى جكه مظہر كہتے ہيں اور كلام عرب ميں اكثر اس كى مثالين شعروں ميں بھى يائى جاتى ہيں-**کویا یوں کیا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے دوست سے دھنی کی اس نے اللہ سے دھنی کی ادر جواللہ کا دشمن اللہ بھی اس کا دشمن ادر جس کا دشمن** خوداللدقادرمطلق موجائے اس کے تفروبر بادی میں کیا شبرہ کیا ؟ صحح بخاری کی مدیث پہلے گذر چکی کداللد فرما تا ہے میرے دوستوں سے و منی رکھنے والے کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے لیا کرتا ہوں اور حدیث میں ہی ہے جس کا دشمن میں ہوجاؤں وہ پر ہاد ہوکری رہتاہے۔

## وَلَقَدُ اَثْرَلْنَا النَّالِيَاكَ النَّهِ بَيْنَاتُ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا الْآالْفُسِقُولَ ۞ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

یقیناً ہم نے تیری طرف روش دلیلیں بھیجی ہیں جن کا اٹکار سوائے برکاروں کے کوئی جیس کرتا ک بیلوگ جب مجمی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک ندایک جماعت اسے قرار ہی ہے بلکدان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں O

سلیمان علیدالسلام جادوگرنمیں تنے: ﴿ ﴿ ﴿ آیت: ۱۰۰) یعنی اے محد تعلقہ ہم نے الی نشانیاں جوآپ کی نبوت کی صریح دلیل بن سکیں نازل فرمادی ہیں یہود یوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ ان کی کتاب کی پوشیدہ باتیں ان کی تحریف وتبدیلی احکام وغیرہ سب ہم نے اپنی جونما کتاب قرآن کریم میں بیان فرمادیتے ہیں جنہیں من کر ہرزندہ خمیر آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے پرمجبور ہوجاتی ہے۔ ہاں بیاور بات ہے کہ یہود یوں گوائ کا حسکت و فعص روک دے ورند ہرخمض جان سکتا ہے کہ ایک ای مخص سے ایسا یا کیزہ خوبیوں والا حکمتوں والا کلام کہا

نہیں جاسکتا - حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابن صوریا قطوبی نے حضور ملک ہے سکہا تھا کہ آپ کوئی الی چیز نہیں لائے جے ہم پہچان لیں نہ آپ کے پاس کوئی ایس روش دلیلیں ہیں۔ اس پر بیآ یت پاک نازل ہوئی چونکہ یہودیوں نے اس بات سے انکار کردیا تھا کہ ہم سے پنجبر آخر الزمان کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالی فرما تا ہے کہ بیتو ان کی عادت ہی ہے کہ عہد کیا اور تو ڑا بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے بالکل خالی ہے۔ بدکامعنی مجینک وینا ہے چونکہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کو اور عہد باری کو اس طرح چھوڑر کھا تھا کو یا بھینک دیا تھا'

ال كان كان من النظاليا يا-وَلَمَّاجَاءُ هُمُ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيْقُ مِنَ الْذِيْنِ الْوَيْنِ الْوَالْكِيْبُ فَيْ اللهِ وَزَاءً ظَهُوْ رِهِمُ كَانَّهُمُ لا يَعْلَمُوْ نَ اللهِ وَزَاءً ظَهُوْ رِهِمُ كَانَّهُمُ لا يَعْلَمُوْ نَ اللهِ وَزَاءً ظَهُوْ رِهِمُ كَانَّهُمُ لا

جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا' ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کواس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا کو یاجا نے نئے ص

اوراس چیز کے بیچے لگ گئے جے شیاطین حفرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔سلیمان نے تو یہ کفرند کیا تھا بلکہ نیکفرشیطانوں کا تھا۔وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت وہاروت دوفرشتوں پرجوا تارا گیا تھا۔وہ دونوں بھی کمی فض کواس وقت تک نیس سکھاتے تھے جب تک بین کہ کہدویں کہ ہم تو ایک آ زمائش ہیں تو کفرندگر- پھرلوگ ان سے وہ سیمتے جس سے مرد وعورت ہیں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرض کے کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے - بیلوگ وہ سیکھتے ہیں جوانہیں نقصان کہنچا سکتا اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصر نہیں اور وہ برائی سے جس کے بدلے وہ اپنے تیک فروضت کر رہے ہیں کاش کہ بیجا نتے ہوتے ۞ اگر بیلوگ ایمان وار تنق بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین برترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے تیک فروضت کر رہے ہیں کاش کہ بیجا نتے ہوتے ۞

(آیت:۱۰۲-۱۰۳) بلکہ جادو کے یکھے پڑ گئے اور خود حضور گرجادو کیا جس کی اطلاع آپ کو جناب باری تعالی نے دی اوراس کا
اثر زائل ہوااور آپ کوشفا کی ۔ نواۃ ہے تو صفور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہے اس لئے کہ وہ تو اس کی تقعد بین کرنے والی تھی تو اسے چھوڑ کر دوسری
اثر زائل ہوااور آپ کوشفا کی ۔ نواۃ ہے تو صفور کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہے اس لئے کہ وہ تو اس کی تقعد بین کرنے والی تھی تو ایسے چھوڑ کر دوسری
کو چیٹے چچھے ڈال دیا ۔ یہ تھی کہا گیا ہے کہ داگ ہا ۔ چھیل تما ہے تھا وہ اللہ کے ذاکر ہے دو کئے والی ہر چیز مَا تَشَلُو الشَّدِیطِیْنُ میں داخل ہے ۔
حضرت جم اللہ بن عباس فر ماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک اگوٹی تھی جب آپ بیت الخلاء جاتے تو اپنی بیوی صاحبہ
حضرت جرادہ کودے جاتے ۔ جب حضرت سلیمان کی آزمائش کا وقت آیا اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی صاحبہ
کے پاس آیا اور اگوٹی طلب کی جو وے دی گئی ۔ اس نے بہن کی اور تحق سلیمانی پر بیٹھ گیا ۔ تمام جنات وغیرہ حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ نے بھو اللہ کی بیٹھ گیا۔ ادھر جب حضرت سلیمانی والی آسے اور آگوٹی طلب کی تو جواب طاقہ جموئ ہو گئی تو حضرت سلیمانی والی آسے اور آگوٹی طلب کی تو جواب طاقہ جو واٹ ہوا داور غیب کی جھوٹی تھی جروں کی کتا ہیں لکھ کھورت سلیمان کی کری ہے آن کا کس میں ہو گئے۔ آپ نے بھو کست کی جوٹی تھی جوٹی تھی جوٹی تھی جوٹی تھی جوٹی کی جھوٹی تھی جوٹی تھی ہوگیا۔ آپ پھی جوٹن ہے اس کی حضرت سلیمان کا خزا نداوروہ کتا ہیں جن کے در بجہ سے وہوٹی کی کروں سے تھی اس کی تھی جوٹی ہی بھی کہ کی حضرت سلیمان کی خورت سلیمان کی کومت کا راز بھی تھی بھی کہ دورات ور وہ کتا ہیں بہن وہ سیکھ میں وہ کی اور وہوٹی کی زبان پر چڑھ تھی کیا کہ حضرت سلیمان کی کومت کا راز بھی تھی بھی کہا کی محضرت سلیمان کی کہومت کا راز بھی تھی بھی کہوٹی جوٹی کی دھرت سلیمان کی کومت کاراز بھی تھی بلکہ کو شخرت سلیمان کی جوٹی سے تھی ہوگی اور قرار کہتے گئی ہو کی دین ہو تھی کیا کہ حضرت سلیمان کی کومورت کاراز بھی تھی بلکہ کی خور سے سلیم کی دور کی سینے کی جوٹی ہی ہوگیا۔ آپ کو معرف کی کاراز بھی تھی بلکہ کوشرت سیکر ہو کی اور کی سیکھ خور سیاک کے خشرت سلیمان کی جوٹی سیکر ہو کی اور کور کہنے گئی ہو تھی ہے۔ آپ کی کی دعضرت سلیمان کی کومورت کاراز بھی تھی ہوگی ہو کی کور کی سیک

حفرت این عہاں گے پاس ایک مخص آیا۔ آپ نے پوچھا کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق ہے۔ فرمایا عراق کے کس شہر ہے۔ اس نے کہا کوفہ ہے۔ پوچھا۔ وہاں کیا خبریں ہیں۔ اس نے کہا۔ وہاں با تیں ہوری ہیں کہ حضرت علی انتقال نہیں کر گئے بلکہ ذندہ دو پوش ہیں اور عنقر یب آئیں گے۔ آپ کانپ اٹھے اور فرمانے گئے۔ آگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور ان کی عورتیں اپنا دوسرا نکاح نہ کرتیں۔ سنواشیاطین آسانی با تیں جرالا یا کرتے تھے اور ان بی با تیں ملاکر لوگوں میں پھیلا یا کرتے تھے حضرت سلیمان مدرتیں میں جملے میں جوئی تیں جوئی کری تلے فی کرویں۔ آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لیں۔ وہ کا بیس عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان بی کتا ہیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان بی کتا ہیں کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں۔ ای کاؤکر اس آیت وَ اتّبعُوا الْح ہیں ہے۔

كمادورك كايكفراوشياطين كالهيلايامواب-معرت سلمان اس برى الذمين-

اس زماند میں ریم مشہور ہوگیا تھا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں- حضرت سلیمان نے ان کتابوں کوصند وق میں بحر کر فن کردیئے کے بعد ریم کم جاری کردیا کہ جو ریہ کے گا'اس کی گردن ماری جائے گی- بعض روایتوں میں ہے کہ جنات نے ان کتابوں کوحضرت سلیمان کے انقال کے بعد آپ کی کری تلے فن کیا تھا اور ان کے شروع صفحہ پر لکھ دیا تھا کہ ریم کھی نزاند آصف بن برخیا کا جمع کیا ہوا ہے جوحضرت سلیمان تفير سورة يقره و باره ا

بن داؤ ٹے وزیراعظم'مثیرخاص اور دلی دوست تھے۔ یہودیوں میں مشہورتھا کہ حضرت سلیمانؑ نبی نہ تھے بلکہ جادوگر تھے۔اس بناپریہ آیتیں

نازل ہوئیں اور اللہ کے سیح نبی نے ایک سیح نبی کی برات کی اور یہودیوں کے اس عقیدے کا ابطال کیا - وہ حضرت سلیمان کا نام نبیوں کے زمرے میں من کر بہت بدکتے تھے۔اس لئے تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا بیان کردیا۔ ایک وجہ بیکھی ہوئی کہ حضرت سلیمان نے تمام موذی جانوروں سے عہدلیا تھاجب انہیں وہ عہدیا دکرایا جاتا تھا تو وہ ستاتے نہ تھے۔ پھرلوگوں نے اپنی طرف سے عبارتیں بنا کر جادو کی قتم کے منتر

تنز بناكران سبكوآپ كى طرف منسوب كردياجس كابطلان ان آيات كريمه ميس ب-يادرب كه "عَلَىٰ" يهال ير "فِيُ" كمعنى

میں ہے یا ''تَتُلُوُا''معضمن ہے تَکُذِیب کا'یمی اولی اوراحس ہے۔واللہ اعلم۔ خواجه حسن بصری کا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے اور حضرت سلیمان

کا حضرت موی کے بعد ہونا بھی قرآن سے ظاہر ہے۔ واؤد اور جالوت کے قصے میں ہے مِنُ بَعُدِ مُوسْی بلکہ حضرت ابراہیم علیه السلام

ہے بھی پہلے حضرت صالح علیه السلام کوان کی قوم نے کہا تھا إنَّمآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّدِيُنَ تعِنى تو جادو کئے گئے لوگوں میں سے ہے۔ پھر

فرماتا ہے وَمَآ ٱنُزِلَ الْخ بعض تو کہتے ہیں یہال پر' مانافیہ ہے' لعنی انکار کے معنی میں ہے اور اس کا عطف مَا کَفَرَ سُلَيُمْنُ برہے۔

یبود یوں کے اس دوسرے اعتقاد کی کہ جادوفر شتوں پر نازل ہوا ہے اس آیت میں تر دیدہے۔

ہاروت ماروت لفظ شیاطین کابدل ہے۔ تثنیہ بربھی جمع کااطلاق ہوتا ہے جیسے اِک کااک لَهٔ اِنحوۃ میں یاس لئے جمع کیا گیا کہ

ان کے مانے والوں کو بھی شامل کرلیا گیا ہے اور ان کا نام ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے سرفہرست دیا گیا ہے۔ قرطبی تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا

يمي تعيك مطلب ہے۔اس كے سواكسي اور مفتى كى طرف التفات بھي نه كرنا جا ہے۔ ابن عباسٌ فرماتے ہيں۔ جادوالله كانازل كيا ہوائبيں۔ رہے بن انس فرماتے ہیں' ان پر کوئی جاد ونہیں اتر ا- اس بنا پر آیت کا ترجمہ اس طرح پر ہوگا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو

حفرت سلیمان کے زمانہ میں شیطان پڑھا کرتے تھے حضرت سلیمان نے کفرنہیں کیا نہاللّٰہ تعالٰی نے جاد دکوان دوفرشتوں پرا تارا ہے (جیسے اے یہود بوتمہاراخیال جبرئیل ومیکائیل کی طرف ہے) بلکہ یہ گفرشیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اوران کے سردار

ووآ ومي ترجن كانام باروت وماروت تعا-حفرت عبدالرحن بن ابزيٌ اسے اس طرح پڑھتے تھے وَمَآ أُنُزِلَ عَلَى الْمَلَكَيُنِ دَاؤِ دَ وَ سُلَيُمنَ ليعني داؤد وسليمان دونوں بادشاہوں پر بھی جاد ونہيں اتارا گيايا يه كه ده اس سے روكتے تھے كيونكه يه كفر ہے-امام ابن جريرٌ نے اس كا

زبردست ردکیا ہے۔وہ فرماتے ہیں ''منا'' معنی میں الَّذِی کے ہے اور ہاروت ماروت دوفر شتے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتارا ہے اوراپنے بندوں کی آ زمائش اورامتحان کے لئے انہیں جادو کی تعلیم دی ہے لہذا ہاروت ماروت اس فرمان باری تعالیٰ کو بجالا رہے ہیں۔

ایک غریب قول بی بھی ہے کہ بیجنوں کے دو قبیلے ہیں۔ مَلَکین یعنی دوبادشاہوں کی قرات پر انزال حلق کے معنی میں ہوگا جِيے فرمایا وَٱنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمْنِيَةَ اَزُوَاجِ اور فرمایا وَٱنْزَلْنَا الْحَدِیُدَ اورکہا وَیُنَزِّلُ لَکُمْ مِّنَ السَّمَآءِ دِزُقَالِعِنْ ہم نے تمہارے لئے آٹھ تھم کے چویائے پیدا کئے لوہا بنایا 'آسان' سے روزیاں اتاریں - حدیث میں ہے ما اُنزَلَ اللّهُ دَاءً تعنی اللّه تعالیٰ نے

جتنی بیاریاں پیدا کی ہیں'ان سب کے علاج بھی پیدا کئے ہیں۔مثل مشہور ہے کہ بھلائی برائی کا نازل کرنے والا اللہ ہے یہاں سب جگہ انزال لیعنی پیدائش کےمعنی میں ہے ایجاد میعنی لانے اورا تارنے کےمعنی میں نہیں۔اس طرح اس آیت میں بھی اکثر سلف کا غد ہب ہیہ کہ بید دونوں فرشتے تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی بیمضمون بسط وطول کے ساتھ ہے جوابھی بیان ہوگی ان شاءاللہ تعالیٰ – کوئی بیہ اعتراض نہ کرے کہ فرشتے تو معصوم ہیں۔ وہ گناہ کرتے ہی نہیں چہ جائیکہ لوگوں کو جادو سکھائیں جو کفر ہے اس لئے کہ بید دونوں بھی عام

فرشتوں میں سے خاص ہوجائیں گے- جیسے کہ اہلیس کی بابت آپ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْفِكَةِ الْحُ كَاتغير مِن رِدُه بِي جي حضرت على الله معرت ابن محرف ابن عمر الله معرت ابن محرف ابن عمر الله معرت ابن محرف ابن عمر الله معرت ابن محرف الله معرت ابن عمر الله معرف ال

اب اس حدیث کوسنئے – رسول اللہ عظافہ فرماتے ہیں کہ جب آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پرا تارا اور ان کی اولا دیھیلی اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھویہ کس قدر برے لوگ ہیں – کیسے نافر مان اورسرکش ہیں – ہم اگر ان کی جگہ

زین میں القد تعالی کی نافر مالی ہوئے می توفر شنول نے کہا کہ دیکھوییس فدر برے لوک ہیں۔ لیسے نافر مان اور سرس ہیں۔ہم الران کی جکہ ہوتے تو ہر گز ہر گز اللہ کی نافر مانی ضرکتے۔اللہ تعالی نے فر مایا اچھاتم اپنے میں سے دوفر شنوں کو پیند کر لو۔میں ان میں انسانی خواہشات

خود کہدر ہاہوں کہ میرے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا' زنانہ کرنا' شراب نہ بینا' اب بید دنوں زمین پراترے اور زہرہ کوان کی آ زمائش کے لئے حسین وفکیل عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا جسے دیکھ کریہ منتوں ہو گئے اور اس سے زنا کرنا چاہا' اس نے کہا' اگرتم شرک کروتو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیتو ہم سے نہ ہوسکے گا' وہ چلی گئ' پھرآئی اور کہنے گی اچھااس نیچے کوئل کرڈ الوتو مجھے تہاری خواہش

پوری کرنی منظور ہے- انہوں نے اسے بھی نہ مانا 'وہ پھر آئی اور کہا کہ اچھا پیشراب پی لؤانہوں نے اسے ہلکا گناہ بجھ کراسے منظور کرلیا- اب نشہ میں مست ہو کرزنا کاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قمل کرڈالا- جب ہوش حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن جن کاموں کاتم پہلے

ا نگار کرتے تھے سبتم نے کرڈالے۔ بینادم ہوئے انہیں اختیار دیا گیا کہ یا توعذاب دنیا کو اختیار کرویاعذاب اخروی کو-انہوں نے دنیا کے عذاب بیند کئے۔ صبح این حیان میند احمر این مورور 'این حربر'عبدالرزاق میں مدید ہو مختلف الفاظ میسر وی سیدین احرکی مدارد

عذاب پیند کئے۔ سیح ابن حبان منداحمۂ ابن مردوبۂ ابن جریز عبدالرزاق میں بیصدیث مخلف الفاظ سے مردی ہے۔ منداحمہ کی بیروایت غریب ہے۔ اس میں ایک رادی موکیٰ بن جبیرانصاری سلمی اللہ کوابن ابی حاتم نے مستورالحال ککھا ہے۔

حفزت نافع نے کہا حفزت اکستارہ جو حکم اللہ سے طلوع وغروب ہوتا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے۔ پھراس کے بعد مندرجہ بالا حدیث باختلاف الفاظ سنائی لیکن یہ بھی غریب ہے۔ حضرت کعب والی روایت مرفوع

ہیں۔ بھی میں ہے لیز ہرہ ایک فورت کی۔ اس نے ان فرشتوں سے بیتر طل کی گئم جھےدہ دعاسلھاد وجے پڑھ کرتم آسمان پر چڑھ جائے ہوانہوں نے سکھا دی۔ بیر پڑھ کر چڑھ گئی اور وہاں تارے کی شکل میں بنادی گئی۔ بعض مرفوع روایتوں میں بھی یہ ہے لیکن وہ مشکر اور غیر صحیح مصدر کی مصدر سے مصدر کے رہیں ہے۔ میں ایک شروعی نہیں میں بنادی گئی۔ بخشش کی سرچھ سے ان کے سرپر سے اس میں میں م

ہیں-ایک اور روایت میں ہے کہاس واقعہ سے پہلے تو فرشتے صرف ایمان والوں کی بخشش کی دعا ما تکتے تھے لیکن اس کے بعدتمام اہل زمین کے لئے دعاشروع کردی۔بعض روایتوں میں ہے کہ جب ان دونوں فرشتوں سے بینا فرمانیاں سرز دہوئیں تب اور فرشتوں نے اقر ارکرلیا

کہ بنی آ دم جواللہ تعالی سے دور ہیں اور بن ویکھے ایمان لاتے ہیں جن سے خطاؤں کا سرز دہو جانا کوئی الی انوکھی چیز نہیں۔ ان دونوں فرشتوں سے کہا گیا کہ اب یا تو دنیا کاعذاب پہند کرلویا آخرت کے عذابوں کوافتیار کرلو-انہوں نے دنیا کاعذاب چن لیا چنانچے انہیں بابل

من عذاب مور ہاہے-

ایک روایت میں ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے جواحکام دیئے تھے ان میں قتل سے اور مال حرام سے ممانعت بھی کی تھی اور پہ تم بھی تھا کہ

عمدل کے ساتھ کریں۔ یہ بھی وار دہوا ہے کہ یہ تین فرشتے تھے لیکن ایک نے آن اکش سے انکار کردیا اور واپس چلا گیا۔ پھروو کی آن اکش

موئی - ابن عباس فرمائتے ہیں- بدواقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ کا ہے- یہاں بابل سے مراد بابل دنیا وند ہے- اس عورت کا نام

عر بی میں زہرہ تھااور بطی زبان میں اس کا نام ہیدخت تھااور فاری میں ناہید تھا- بیٹورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لا کی تھی- جب

انہوں نے اس سے برائی کاارادہ کیا تو اس نے کہا' پہلے مجھے میرے خاوند کے خلاف تھم دوتو مجھے منظور ہے انہوں نے الیابی کیا۔ پھراس نے

کہا مجھے یہ بھی بتا دو کہتم کیا پڑھ کرآ سان پر چڑھ جاتے ہوا در کیا پڑھ کراترتے ہو؟ انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ چنانچہ دہ اسے پڑھ کرآ سان پر

چڑھ گئے۔ اتر نے کا وظیفہ بھول گئی اور وہیں ستارے کی صورت میں منٹے کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرٌ جب بھی زہرہ ستارے کو دیکھتے تو

شام کوآ سان پرچڑھ جاتے۔ پھرز ہرہ کود کھے کراپے نفس پر قابونہ رکھ سکے۔ زہرہ ستارے کو ایک خوبصورت عورت کی شکل میں بھیجا الغرض

ہاروت ماروت کا پیقصہ تا بعین میں ہے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے جیسے مجاہز مسری حسن بھری قادہ ابوالعالیة زہری رہے بن انس مقتل

بن حیان وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین اور متقدمین اور متاخرین مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفسیروں میں اسے قتل کیا ہے کیکن اس کا زیادہ تر دارو

مدار بنی اسرائیل کی کتابوں پر ہے۔ کوئی محیح مرفوع متصل حدیث اس باب میں آنخضرت عظیہ سے ثابت نہیں اور نیقر آن کریم میں اس قدر

بط وتفصیل ہے ہیں جماراایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں ہے جے اور درست ہے اور حقیقت حال کاعلم الله تعالیٰ کو بی ہے (قرآن کریم کے

ظاهري الفاظ منداحمه ابن حبان بيهيق وغيره كي مرفوع حديث حضرت على حضرت ابن عباس ابن مسعودٌ وغيره كي موقوف روايات تابعين وغيره

کی تفاسیر وغیرہ ملاکراس واقعہ کی بہت کچھ تقویت ہو جاتی ہے نہاس میں کوئی محال عقلی ہے نہاس میں کسی اصول اسلامی کا خلاف ہے پھر ظاہر

الجندل كی ایک عورت حضور کے انتقال کے تعور سے ہى زمانہ کے بعد آپ كی تلاش میں آئی اور آپ کے انتقال كی خبر پا كر بے چين ہوكر

رونے پیٹنے گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیابات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناحیاتی رہا کرتی تھی۔ ایک

مرتبہوہ مجھے چھوڑ کرلا پتہ کہیں چلا گیا' ایک بردھیا سے میں نے بیسب ذکر کیا۔اس نے کہا' جومیں کہول' وہ کرو۔وہ خود بخود تیرے پاس

آ جائے گامیں تیار ہوگئ وہ رات کے وقت دو کتے لے کرمیرے پاس آئی ایک پروہ خودسوار ہوئی اور دوسرے پرمیں بیٹے گئی تھودی ہی دیرمیں

ہم دونوں بابل پہنچ کئیں میں نے دیکھا کہ دوخض ادھر لئکے ہوئے ہیں اورلوہ میں جکڑے ہوئے ہیں-اس عورت نے مجھ سے کہاان کے

انہوں نے کہاا چھا پھر جااوراس تنور میں پیشاب کر کے چلی آ - میں گئی-ارادہ کیالیکن کچھ دہشت ہی طاری ہوئی - میں واپس آ گئی اور کہا میں

فارغ ہوآئی ہوں-انہوں نے پوچھا- کیادیکھا؟ میں نے کہا کچینہیں-انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے-ابھی تو کچھنہیں بگڑا- تیراایمان ٹابت

ہے-اب بھی لوٹ جااور کفرنہ کر- میں نے کہا' مجھے تو جادو سیکھنا ہے-انہوں نے چھر کہا- جااوراس تنور میں پیشاب کرآ - میں پھر گئی کیکن اب

کی مرتبہ بھی دل نہ مانا - واپس آئی - پھراس طرح سوال جواب ہوئے - میں تبیسری مرتبہ پھرتنور کے پاس گئی اور دل کڑا کر کے پیشا ب کرنے

میں نے ان سے کہا' انہوں نے کہا' سن ہم تو آ ز ماکش میں ہیں۔ تو جادونہ سکھ اس کا سکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سکھوں کی

ابن جرير ميں ايك غريب اثر اور ايك عجيب واقعه ہے- اسے بھى سنئے-حضرت عائشصد يقد منى الله تعالى عنها فرماتى ہيں كه دومته

حضرت بالدِّفر ماتے ہیں- پہلے پہل چند دنوں تک تو فرشتے ثابت قدم رہے-صبح سے شام تک فیصلہ عدل کے ساتھ کرتے رہتے-

لعنت بھیجا کرتے تھے-ابان فرشتوں نے جب چڑ مناچا ہاتونہ چڑھ سکے- سمھ کے کداب ہم ہلاک ہوئے-

ہے بے جاہث اور تکلفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہ جاتی واللہ اعلم) (فتح البیان)

پاس جااوران سے کہ کہ میں جادوسکھنے آئی ہوں۔

کوبیشگی- میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسان پر چڑھ گیا۔ واپس چلی آئی۔ ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا ہاں اب کی مرتبرتو بچ کہتی ہے۔ وہ تیراایمان تھا جو تھھ میں سے نکل گیا۔ اب جا چلی جا میں آئی اور اس بڑھیا سے کہا۔ انہوں نے جھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا اس نجھے کچھ آگیا۔ اب تو جو کے گئی ہوجائے گا۔ میں نے آز ماکش کے لئے ایک دانہ گیہوں کا لیا اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا وہ فوراً اگ آیا۔ میں نے کہا۔ تھ میں بال پیدا ہوجائے چنا نچے ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا وہ فوراً اگ آیا۔ میں نے کہا۔ تھ میں بال پیدا ہوجائے چنا نچے ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا تو روٹی پک جا تو روٹی پک الگ دانہ ہوجا وہ بھی ہوگیا ، پھر میں نے کہا۔ آٹابن جا تو آٹابن گیا میں نے کہاروٹی پک جا تو روٹی پک سے انگی میرادل نادم ہونے لگا اور مجھے اپنے بایمان ہوجائے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المونین تم اللہ کی نہ میں نے اس جادو سے کوئی کام لیا نہ کی رکھیا۔ میں یونہی روٹی پیٹری حضور کی خدمت میں حاضر ہوگی کہ حضور سے کہوں لیکن افسوس برخسی ہے آٹاب کوئی دیں؟ آٹر بعض صحابہ نہ پایا۔ اب میں کیا کروں؟ آٹا کہ کر چپ ہوگئی۔ سب کواس پر ترس آنے لگا۔ صحابہ کرام بھی تھیر سے کہا ہوگی دیں؟ آٹر بعض صحابہ نے کہا' اب سوااس کے کیا ہوسکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو۔ تو باستعفار کرواورا سے ماں باپ کی خدمت گذاری کرتی رہو۔

یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہے کہ کھا ہرام فق کی دیے میں بہت احتیاط کرتے تھے کہ چھوٹی می بات بتانے میں تال ہوتا تھا۔ آئ ہم بڑی سے بڑی بات بھی انکل اور رائے قیاس سے گھڑ گھڑا کر بنانے میں بالکل نہیں۔ رکتے اس کی اساد بالکل صحیح میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ''عینی'' چیز جادو کے زور سے پلٹ جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں۔ صرف دیکھنے والے کو ایسا خیال پڑتا ہے۔ اصل چیز جیسی ہوتی ہے ولی می رہتی ہے جیسے قرآن میں ہے سَحَرُ وُا اَعُینَ النّاسِ اللّٰ یعنی انہوں نے لوگوں کی آٹھوں پر جادو کر دیا اور فرمایا یُحیّلُ الِیُهِ مِن سِحُرِهِمُ اَنّهَا تَسُعٰی حضرت موگ کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویاوہ سانب وغیرہ ان کے جادو کے زور سے چل پھر رہے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ کی معلوم ہوتا ہے کہ آ ہے میں لفظ بائل سے مراد بائل عراق ہے بائل دنیا وند نہیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بائل کی زمین میں جارہ ہے عصر کی نماز پڑھے سے روک دیا ہوا دیر میں کی سرحد سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھی اور فرمایا میر سے جبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے قبر ستان میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہوا ولی کام نہیں کیا اور جس حدیث کو حضرت امام ابوداؤ دا پئی کتاب میں لا ئیں اور اس کی سند پر خاموثی کریں تو وہ حدیث امام صاحب کے بول کال منہیں کیا اور جس حدیث کو حضرت امام ابوداؤ دا پئی کتاب میں لا ئیں اور اس کی سند پر خاموثی کریں تو وہ حدیث امام صاحب کے نزد یک حسن ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بابل کی سرز مین میں نماز کروہ ہے جیسے کہ ٹمودیوں میں نہ جاؤ۔ اگراتفا قا جانا پڑے تو خوف اللہ سے روتے ہوئے۔ ہیں اوروسط زمین سے جنوب کی جانب بخط استوا سے ہوئے جاؤ۔ ہیئت دانوں کا قول ہے کہ بابل کی دوری بخرخر بی اوقیانوس سے ستر درجہ لمبی اوروسط زمین سے جنوب کی جانب بخط استوا سے شیکس درجہ ہے۔ واللہ اعلم - چونکہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر ونٹر 'کفر وایمان کاعلم دے رکھا ہے اس لیئے ہرایک کفر کی طرف جھکنے والے کونسے حت کرتے ہیں اور ہر طرح روکتے ہیں۔ جب نہیں ما نتا تو وہ اسے کہدد سے ہیں اس کا نورایمان جاتا رہتا ہے۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے شیطان اس کار فیق کار بن جاتا ہے ایمان کے نکل جانے کے بعد غضب اللہ اس کے روم روم میں تھس جاتا ہے۔ ابن جرتی فخر ماتے ہیں سوائے کافر کے اورکوئی جادوسیکھنے کی جرات نہیں کرتا۔ فتنہ کے معنی یہاں پر بلا آتر مائش اورامتحان کے ہیں۔ حضر سے موئی علیہ السلام کا فول قرآن پاک میں فہ کور ہے ان ہم کی بات کو بچے سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد مقالے پرائری ہوئی وقی کے ساتھ کفر کیا (بزار) میرو میں گئی بات کو بچے سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد مقالے پرائری ہوئی وقی کے ساتھ کفر کیا (بزار) میرو میں گئی بات کو بچے سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد مقالے پرائری ہوئی وقی کے ساتھ کفر کیا (بزار) میرو میں گئی کی بات کو بچے سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد مقالے پرائری ہوئی وقی کے ساتھ کفر کیا (بزار) میرو میں گئی بات کو بچے سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد مقالے پرائری ہوئی وقی کے ساتھ کفر کیا (بزار) میرو میں جو سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد مقالے پرائری ہوئی وقی کے ساتھ کفر کیا (بزار) میرو کی کی کا بی بات کو بھی سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد مقالے پرائری ہوئی وقی کے ساتھ کفر کیا (بزار) میرو کی کی کا بین یا جادو کیا گئی کی کیا تھی کا بات کو بھی سمجھے۔ اس نے حضرت مجمد مقالے کی کو کی کی کیا تھی کیل کیا کی بعد کے ساتھ کفر کیا (بزار) میں کھی کھی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کوئی وقی کے ساتھ کو کیا تھی کی کی کی کی کی کرنا کی کی کی کوئی وقی کی کیا تھی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کرنا کی کی کرنا کی کی کی کی کرنا کی کی کی کی کرنا کی کی کی کی کی کی کوئی کوئی کی کی کرنا کی کی کرنا کی کرنا

تغییرسورهٔ بقره بیاره ا ہاوراس کی تائید میں اور حدیثیں بھی آئی ہیں-

پھر فر مایا کہ لوگ ہاروت ماروت سے جادو کیھتے ہیں جس کے ذریعے برے کام کرتے ہیں۔عورت مرد کی محبت اور موافقت کو بغض

اور مخالفت سے بدل دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ رسول الله علی فی میں۔ شیطان اپناعرش یانی پر رکھتا ہے پھرا پے اشکروں کو

بہکانے کے واسطے بھیجتا ہے-سب سے زیادہ مرتبہ والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے بوھا ہوا ہو- یہ جب والی آتے ہیں تو

ا بن بدر ین کاموں کا ذکر کرتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کواس طرح گمراہ کردیا ، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے بیگناہ کرایا ،

شیطان ان سے کہتا ہے کھنیں بیتو معمولی کام ہے یہاں تک کدایک آ کرکہتا ہے کہ میں نے فلا شخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان

جھڑاڈال دیا۔ یہاں تک کہ جدائی ہوگئ۔شیطان اسے گلے لگالیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا' اسے اپنے پاس بٹھالیتا ہے اور اس کا

مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ پس جادوگر بھی اپنے جادو سے وہ کام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہوجائے مثلا اس کی شکل صورت اسے بری

معلوم ہونے گلے یااس کے عادات واطوار سے جوغیرشرعی نہوں ینفرت کرنے لگے یا دل میں عدادت آ جائے وغیرہ وغیرہ - رفتہ رفتہ بد

باتیں بڑھتی جائیں اورآپس میں چھوٹ چھٹاؤ ہوجائے۔''مرا'' کہتے ہیں اس کا ذرکر مونث اور تثنیاتو ہے جمع نہیں بنآ - پھر فر مایا - یہ سی کوجھی

بغیراللہ کی مرضی کے ایذ انہیں پہنچا سکتے یعنی اس کے اپنے بس کی بات نہیں-اللہ تعالیٰ کی قضا وقد راوراس کے ارادے کے ماتحت بینقصان

بھی پہنچتا ہے- اگراللہ نہ چاہے تو اس کا جادومحض بےاثر اور بے فائدہ ہو جاتا ہے- بیہ طلب بھی ہوسکتا ہے کہ بیہ جادوات فخض کونقصان دیتا

ہے جواسے حاصل کرے اور اس میں داخل ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وہ ایساعلم سکھتے ہیں جوان کے لئے سراسر نقصان دہ ہے جس میں کوئی نفع

نہیں اور یہ یہودی جانتے ہیں کہرسول کی تابعداری چھوڑ کرجادو کے پیچیے لکنے والوں کا آخرت میں کوئی حصنہیں نہان کی قدرووقعت اللہ

کے پاس ہے نہوہ دیندار بھے جاتے ہیں۔ چرفر مایا گریاس کام کی برائی کومسوس کرتے اور ایمان وتقوی برتے تو یقینان کے لئے بہت ہی

بہتر تھا گریہ بے علم لوگ ہیں-اور فرمایا کہ اہل علم نے کہا، تم پرافسوں ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تو اب ایما نداروں اور نیک اعمال والوں کے لئے

حضرت امام احمدٌ اورسلف کی ایک جماعت بھی جادوسکھنے والے کو کا فرکہتی ہے۔بعض کا فرتو نہیں کہتے لیکن فرماتے ہیں کہ جادوگر کی حدیہ ہے کہ

اسے قبل کردیا جائے۔ بجالہ بن عبید کہتے ہیں حصرت عمر نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ ہرایک جادوگر مردوعورت کولل کر دو چنانچہ ہم نے

تین جادوگروں کی گردن ماری صیح بخاری شریف میں بھی بیروایت ہے۔ ایک اورروایت میں ہے کہ ام المونین حضرت حفصہ رضی الله عنها

ران کی ایک اونڈی نے جادو کیا جس پرائے آل کیا گیا۔ حضرت امام احمضبل رحمته الله علیه فرماتے ہیں تین صحابوں سے جادوگر کے آل کا فتوی

ثابت ہے۔ تر ندی میں ہے رسول اللہ ملک فرماتے ہیں جادوگر کی حد تکوار سے قمل کردینا ہے۔اس حدیث کے ایک رادی اسلیل بن مسلم ضعیف

ہیں۔ سیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ غالبا پیعدیث موقوف ہے کیکن طبر انی میں ایک دوسری سند ہے بھی پیعدیث مرفوع مروی ہے۔ واللہ اعلم۔

اوروہ موجود ہوجاتا -مہاجرین صحابہ میں سے ایک بزرگ محافی نے بددیکھا اور دوسرے دن تکوار باندھے ہوئے آئے- جب ساحرنے اپنا

کھیل شروع کیا' آپ نے اپنی تلوار سے خوداس کی گردن اڑا دی اور فر مایا لےاب اگر سچاہے تو خود جی اٹھ کچر قر آن پاک کی بیرآ یت پڑھ کر

ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جواپنے کرتب بادشاہ کودکھایا کرتا تھا- بظاہرا کیٹھنس کا سرکاٹ لیتا پھر آواز دیتا تو سرجڑ جاتا

اس آیت سے بیمی استدلال بزرگان دین نے کیا ہے کہ جادوگر کا فرہے کیونکہ آیت میں وَلَوُ أَنَّهُمُ امَنُوا وَاتَّقُوا فرمایا ہے۔

بہت بی بہتر ہے لیکن اسے صر کرنے والے بی پاسکتے ہیں۔

| <b>}</b> | × |
|----------|---|
|          |   |

لوگوں کو طائی اَفَتَا تُون السِّحُر وَاَنْتُم تُبُصِرُون کیاتم و کیعتے بھالتے جادو کے پاس جاتے ہو؟ چونکداس بزرگ صحافی نے ولید کی اجازت اس کے آل میں نہیں لیتن اس لئے بادشاہ نے ناراض ہوکر انہیں قید کردیا۔ پھر چھوڑ دیا۔ امام شافعی نے حضرت عمر کے فرمان اور حضرت حفصہ کے واقعہ کے متعلق بیکہا ہے کہ بیتکم اس وقت ہے جب جادو شرکیدالفاظ سے ہو۔

معتزلہ جادو کے وجود کے مشکرین وہ کہتے ہیں جادوکوئی چیز نہیں بلکہ بعض لوگ تو بعض دفعہ اتنا ہو ہوجاتے ہیں کہ کہتے ہیں جوجادو
کا وجود مانتا ہو وہ کا فر ہے لیکن اہل سنت جادو کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ جاد وگراپنے جادو کے زور سے ہوا پراڑ سکتے ہیں
اور انسان کو بظاہر گدھا اور گدھے کو بظاہر انسان بنا ڈالتے ہیں گر کلمات اور منتز تنز کے وقت ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے
آسان کو اور تاروں کو تا چیر پیدا کرنے والا اہل سنت نہیں مانتے۔ فلنے اور نجوم والے اور بے دین لوگ تو تاروں کو اور آسان کو ہی اثر پیدا
کرنے والا جانتے ہیں۔ اہل سنت کی ایک دلیل تو آبت و مَمَا هُمْ بِضَآ رِیْنَ ہے اور دوسری دلیل خود آنخضرت علی پر جادو کیا جا نا اور
آپ پراس کا اثر ہونا ہے۔ تیسرے اس عورت کا واقعہ جے حضرت عائش نے بیان فرمایا ہے جواد پر ابھی ابھی گذرا ہے۔ اور بھی بیسیوں
ایسے بی واقعات وغیرہ ہیں۔

رازی نے اپنی تغییر میں لکھا ہے کہ جادوکا حاصل کرنا پر انہیں۔ محققین کا بہی تول ہے اس لئے کہ وہ بھی ایک علم ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے قُلُ هَلُ يَسُتُوِى الَّذِينَ يَعُلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ لِعِنْ عَلَم والے اور بِعَلَم برابز نیس ہوتے اور اس لئے کہ بیٹم ہوگا تو اس ہے مجز داور جادو میں فرق پوری طرح واضح ہوجائے گا اور مجز دے اعلم واجب ہے اور وہ موقوف ہے جادو کے سیمنے پرجس سے فرق معلوم ہو۔ پس جادو کا سیمنا بھی واجب ہوا - رازی کا یہ قول سرتا پا فلط ہے - اگر عقلا وہ اسے برانہ بتا کیس قوم عز لہ موجود ہیں جوعقلا بھی اس کی برائی ہوا کے قائل ہیں اور اگر شرعا برانہ بتال نے ہوں تو قرآن کی بیآ یت شرعی برائی ہنانے کے لئے کافی ہے - سیح حدیث میں ہے جو کسی شخص کسی جادوگریا کا بن کے یاس جائے وہ کافر ہوجائے گا۔

جادوکے جواز اور عدم جواز کی بحث: ہی ہی ہی سن میں صدیف ہے کہ جس نے گرہ لگائی اوراس میں پھونکا اس نے جادو کیا لہذارازی کا بیہ کہنا کہ محتقین کا قول بھی ہے ہی ٹھیکنیں۔ آخران محتقین کے ایسے اقوال کہاں ہیں؟ ائد اسلام میں سے س نے ایسا کہا ہے؟ پھر ھک کی سنتو ی الّذین آئیت میں شرق علم والے علاء کی فضیلت بیان ہوئی ہے پھران کا بیکہنا کہ اس ملم سے کہ اس ہے جو باطل سے مرادد نے علم ہے۔ اس آئیت میں شرق علم اور فاسد ہے اس لئے کہ ہمارے رسول علقے کا سب سے بڑا مجرہ قرآن پاک ہے جو باطل سے مرامر محفوظ ہے کیکن اس کا مجرہ مان میں خاد وجاننا ضروری نہیں ہمارے ہوں والگ جو اس بلک عام مسلمان بھی اسے مجرہ ہاں گئے۔ صحابہ تا بعین ائر مسلمین بلک عام مسلمان بھی اسے مجرہ ہاں گئے۔ صحابہ تا بعین ائر مسلمین بلک عام مسلمان بھی اسے مجرہ ہاں تک نہ پھڑکا نہ سیکھانہ سکھایا نہ کیا نہ کہا نہ کہاں سب کا موں کو کفر کہتے ہیں حالا تکہاں کہ جادو کیا جادو کے پاس تک نہ پھڑکا نہ سیکھانہ سکھایا نہ کیا نہ کہا نہ کہاں کا سیکھنا واجب کس قدر مہمل وحوی کرنا کہ جادو کا جانا واجب ہے اس لئے کہ جادو کے علم سے مجرہ کا فرق معلوم ہو سکتا ہے اس لئے اس کا سیکھنا واجب کس قدر مہمل وحوی ہے۔

جادوکی اقسام: ﴿ ﴿ ﴿ اِبِ جادوکی تشمیں سنے جنہیں ابوعبداللہ رازیؒ نے بیان کیا ہے(۱) ایک جادوتو ستارہ پرست فرقہ کا ہے۔ وہ سات ستاروں کی نسبت عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعلائی برائی انہی کے باعث ہوتی ہے اس لئے ان کی طرف خطاب کر کے مقرر الفاظ پڑھا کرتے ہیں

تفير سورة بقره - پاره ا

اورانبی کی پیشش کرتے ہیں۔ ای قوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہیں ہدایت کی۔ رازیؒ نے اس فن میں ایک خاص کتاب

تصنيف كى ہے جس كانام السر المكتوم في محاطبه الشمس والنحوم ركھاہے- ملاحظه بوابن خلكان وغيره-بعض كہتے ہيں كه

(۲) ووسراجاد وتوی نفس اور توت واہمہ کے طاقتورلوگوں کافن ہے وہم اور خیال کا زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے دیکھیئے اگر ایک بنگ بل زمین

يرر كدديا جائة واس برانسان به آساني چلا جائے كاليكن يهي عك بل اگركس دريا پر موتونيس كذر سكے كا-اس لئے كداس وقت خيال موكا كه

اب گرا' اب گرا تو واہمہ کی کمزوری کے باعث جتنی جگہ پرزمین میں چل پھرسکتا تھا' اتنی جگہ پرایسے ڈر کے وقت نہیں چل سکتا - حکیموں اور

طبیبوں نے بھی مرعوف (جس کونکسپر بہنے کی بیاری ہو ) مخص کوسرخ چیزوں کود کیمنے سے روک دیا ہے اور مرگ والوں کوزیادہ روشنی والی اور تیز

حرکت کرنے والی چیزوں کے دیکھنے ہے منع کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ قوت واہمہ کا ایک خاص اثر طبیعت پر پڑتا ہے۔عقلندلوگوں کا اس پر

مجى انفاق ہے كەنظرىكى ہے صحيح حديث ميں بھى آيا ہے كەنظر كالكناحق ہے - اگر كوئى چيز تقدير سے سبقت كرنے والى موتى تو نظر موتى -

اب اگرنفس قوی ہے تو ظاہری سہاروں اور ظاہری کاموں کی کوئی ضرورت نہیں اور اگرا تنا قوی نہیں تو پھرا سے آلات کی بھی ضرورت پڑتی

ہے-جس قدرنفس کی توت بردھتی جائی گی وہ روحانیات میں ترتی کرتاجائے گا اور تا ٹیر میں بردھتا جائے گا اور جس قدریہ توت کم ہوتی جائے

گئاسی قدر گفتتا جائے گا' یہ کیفیت مجھی غذا کی کی ہے اورلوگوں کے میل جول ہے ترک کرنے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ مجھی تو توت کو

حاصل کر کے انسان نیکی کے کام یعن شریعت کے مطابق اس سے کام لیتا ہے۔ اس حال کوشریعت کی اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں۔ جادو

نہیں کہتے اور بھی اس حال سے باطل میں اور خلاف شرع کا موں میں مدد لیتا ہے اور دین سے دور پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بیرقابل

حمرت کا مول سے کسی کودهو کا کھا کر انہیں ولی نہ مجھ لینا جا ہے کیونکہ شریعت کے خلاف چلنے والا ولی اللہ نہیں ہوسکتا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ سیح مدیثوں میں دجال کی بابت کیا کچھ آیاہے؟ وہ کیسے کیلے خلاف عادت کام کر کے دکھائے گالیکن ان کی وجہ سے وہ اللہ کاولی ہیں بلکہ ملعون

(٣) تیسری قتم کا جادو جنات کے ذریعیز مین والوں کی روحوں سے الماد واعانت طلب کرنے کا ہے۔۔معزز لماور فلاسفہ اس کے قائل

(۴) چوتھی قتم خیالات کا بدل دینا' آ نکھوں پراند هیرا ڈال دینا اور شعبہ ہ بازی کرنا ہے جس سے حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتا

ہے۔تم نے دیکھا ہوگا کہ شعبدہ باز پہلے ایک کام شروع کرتا ہے جب لوگ دلچیس کے ساتھ اس طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی

باتوں کی طرف متوجہ ہو کر ہمتن اس میں مصروف ہوجاتے ہیں۔ وہ پھرتی سے ایک دوسرا کام کرڈ الناہے جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتا

ہاوراسے دیکھ کروہ چیران رہ جاتے ہیں۔ بعض مغسرین کا قول ہے کہ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی ای فتم کا تھا۔ اس لئے قرآن

میں ہے سَحَرُوٓ ا اَعُیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرُهَبُوُ هُمُ الْخُلُوكُولَ كَى آتھوں پرجادوكرديا اوران كےدلوں میں ڈریٹھا دیا اور جگہہے یُخیَّلُ

(۵) پانچویں شم بعض چیزوں کی ترکیب دے کرکوئی عجیب کام اس سے لینا مثلاً محورے کی شکل بنادی-اس پرایک سوار بنا کر بٹھا دیا-

اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے جہاں ایک ساعت گذری اور اس ناقوس میں سے آ واز نکلی حالانکہ کوئی اسے نہیں چھیڑتا - اس طرح انسانی

اليارة موى عليه السلام كے خيال ميں وه سبكرياں اوررسياں سانب بن كردوڑتى موئى نظرة نے لكيس حالانكددر حقيقت ايبان تھا-والله اعلم ـ

نہیں-ان روحوں سے بعض مخصوص الفاظ اور اعمال سے تعلق پیدا کرتے ہیں-اسے بحر بالعزائم اورممل تسخیر بھی کہتے ہیں-

یہ کتاب کمھی تھی ورندان کا اپنااعتقادیہ تھا جوسراسر کفرہے۔اس کتاب میں ان لوگوں کے طور طریقے کھیے ہیں۔

انہوں نے بعد میں اس سے توبر کی ہے اور بعض کہتے ہیں کے صرف لوگوں کواس علم سے آشنا کرنے اور خود کواس کا عالم ثابت کرنے کے لئے

صورت اس کاریگری سے بنائی کہ گویا اصلی انسان ہنس رہا ہے یارورہا ہے۔ فرعون کے جادوگروں کا جادو بھی ای قتم میں سے تھا کہ وہ بنائے ہوئے سانپ وغیرہ زلبق کے باعث زندہ حرکت کرنے والے دکھائی دیتے تھے۔ گھڑی اور تھنے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے بردی بردی وزنی چیزیں کھنے آتی ہیں سب ای قتم میں داخل ہیں۔ حقیقت میں اسے جادو ہی نہ کہنا چاہئے کیونکہ بیتو ایک ترکیب اور کاریگری ہے جس کے اسب بالکل ظاہر ہیں۔ جوانہیں جانتا ہو وہ ان اسباب وفنون سے بیکام لےسکتا ہے۔ اس طرح کا وہ حیلہ بھی ہے کہ جو بیت المقدس کے نفر انی کرتے تھے کہ پر سرار طریقہ سے گرجے کی قتد بیلیں جلادیں اور اسے گرجے کی کرامت مشہور کردی یا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف جھکا لیا۔ بعض کرامیہ صوفیوں کا بھی خیال ہے کہ اگر ترغیب و تر ہیب کی حدیثیں گھڑ لی جا کیں اور لوگوں کو عبادت کی طرف مائل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ بردی غلطی ہے۔ رسول اللہ علی فر اتے ہیں ، جو محتص مجھ پر جان ہو جھ کرجھوٹ ہوئے وار فر مایا کرتے رہوئیکن جھ پر جھوٹ نہ با ندھو جھ پر جھوٹ ہولئو الاقطع کا جہنی ہے۔

ایک نھرانی پادری نے ایک مرتبدد یکھا کہ ایک پرندکا چھوٹا سا بچہ جے اڑنے اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ایک گھونسلے میں بیٹھا ہے جب وہ اپنی ضعیف اور پست آ واز نکالتا ہے تو اور پرندے اسے من کررجم کھا کر زیتون کا پھل اس گھونسلے میں لالا کرر کھ جاتے ہیں اس نے اسی صورت کا ایک پرندہ کسی چیز کا بنایا اور نیچے سے اسے کھو کھلا رکھا اور ایک سوراخ اس کی چونج کی طرف رکھا جس سے ہوااس کے اندر سے تھستی تھی ۔ پھر جب نکلی تھی تو اسی طرح کی آ واز اس سے پیدا ہوتی تھی ۔ اسے لاکراپٹے گر جے میں ہوا کے رخ رکھ ویا ۔ چھت میں ایک چھوٹا ساسوراخ کر دیا تا کہ ہوااس سے جائے ۔ اب جب ہوا چلتی اور اس کی آ وازنگلی تو اس تم کے پرندے جمع ہو جاتے اور زیتون کے پھل لالاکرر کھ جاتے ۔ اس نے لوگوں میں شہرت و بی شروع کی کہ اس گر جے میں یہ کرامت ہے۔ یہاں ایک ہزرگ کا مزار ہے اور بید کرامت انہی کی ہے۔ لوگوں نے بھی جب بات دیکھی تو معتقد ہو گئے اور اس قبر پرنذر نیاز چڑ ھانے گئے اس کرامت دوردورتک مشہور ہوگئی حالانکہ کوئی کرامت نہی نہ مجز و تھا۔ صرف ایک پوشیدہ فن تھا جے اس ملعون فیض نے پیٹ بھرنے کے لئے پوشیدہ طور پررکھا تھا اور ایک لیکنی فرقہ اس پر بھیا ہوا تھا۔

- (۲) مچھٹی قتم جادو کی بعض دواؤں میں عجیب عجیب خاصیتیں ہیں۔مقناطیس ہی کودیکھو کہاد ہا کس طرح اس کی طرف تھنچ جاتا ہے۔اکثر صوفی اور فقیراور درویش انہی حیلہ سازیوں کوکرامت کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور انہیں مرید بناتے پھرتے ہیں۔
- (2) ساتوی سم دل پرایک خاص سم کااثر ڈال کراس ہے جو چاہتا منوالینا ہے مثلا اس سے کہددیا کہ جھے اسم اعظم یا دہ یا جانت میرے بعضہ میں ۔ اب اگر سامنے والا کمزور دل کچے کا نوں اور بودے عقیدے والا ہے تو وہ اسے تی سمجھ لے گا اور اس کی طرف ہے ایک سم کا خوف ڈرئیبت اور رعب اس کے دل پر بیٹے جائے گا جو اس کو ضعیف بنادے گا۔ اب اس وقت جو چاہے کرے گا اور اس کا کمزور دل اسے عجیب عجیب ہاتیں دکھا تا جائے گا ای کو تم بلہ (عام زبان میں اسے معمول) کہتے ہیں اور یہ اکثر کم عقل لوگوں پر ہو جایا کرتا ہے اور علم فراست سے کا معمول والا انہان معلوم ہوسکتا ہے اور اس حرکت کا کرنے والا اپنا یہ خول اپنی قوت قیافہ کے ذریعے سے کم عقل محف کو معلوم کر ہے کہ کرتا ہے۔
- (۸) آٹھویں متم چغلی کرنا' جموٹ سے ملا کر کسی کے دل میں اپنا گھر کر لینا اور خفیہ چالوں سے اسے اپنا گرویدہ کر لینا' بیے چٹل خوری اگر لوگوں کو بھڑ کانے بدکانے اوران کے درمیان عداوت و دشنی ڈالنے کے لئے ہوتو شرعاً حرام ہے۔ جب اصلاح کے طور پراور آپس

میں ایک دوسرے مسلمان کو ملانے کے لئے کوئی ایسی بات ظاہر کہددی جائے جس سے ایک فریق دوسرے فریق سے خوش ہو جائے یا کوئی

جیے حضرت نعیم بن مسعود رضی الله تعالی عند نے جنگ احزاب کے موقعہ پر کفار عرب اور کفار یہود کے درمیان کچھادھرادھر کی اوپر کی باتیں

اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت لطیف اور باریک ہواور ظاہر بین انسان کی نگاہوں سے اس کے اسباب پوشیدہ رہ جائیں - اس واسطے ایک حدیث

میں ہے کہ بعض بیان بھی جادو ہوتا ہے اور اس لئے مج کے اول وقت کو حور کہتے ہیں کہ وہ مخفی ہوتا ہے اور اس رگ کو بھی سحر کہتے ہیں جوغذا کی

جگہ ہے۔ابوجہل نے بدروا لےدن یہی کہاتھا کہاس کی تحریعنی رگ طعام مارےخوف کے پھول گئی۔حضرت عا کشٹر ہاتی ہیں'میرے تحرونحر

كدرميان رسول الله عظية فوت موت تونح سے مرادسيداور سحر سے مرادرگ غذا -قرآن ميں بھى بے سَحَرُ وَا اَعُينَ النَّاسِ يعنى لوگول

کی نگاہوں سے اپنا کا مخفی کر کے انجام دیا - عبدعبدالله قرطبی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جادو ہے اور مانتے ہیں کہ جب الله کومنظور ہوتا ہے وہ

جادو کے وقت جو جا ہتا ہے کر دیتا ہے گومعتز لہ اور ابواسحاق اسٹراین شافعی اس کے قائل نہیں اور جاد دمجھی ہاتھ کی حیالا کی ہے بھی ہوتا ہے اور

جادواورشعر: 🌣 🌣 مجھی شیاطین کا نام لے کرشیطانی کاموں سے بھی لوگ کرتے ہیں۔ بھی دواؤں وغیرہ کے ذریعہ سے بھی جادو کیا جاتا

ہے۔حضور کے اس فرمان کےمطابق کہعض بیان جادو ہیں' دومطلب ہو سکتے ہیں ایک توبیر کہ بطور تعریف کے آپ نے فرمایا ہواور بیر محمکن

ہے کہ بطور فدمت کے بیارشاد ہوا ہو کہ وہ اپنی غلط بات اس طرح بیان کرتا ہے کہ بچ معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں ہے کہ بھی

میرے پاستم مقدمہ لے کرآتے ہوتو ایک اپنی چرب زبانی ہے اپنے غلط دعو کی کوشیح ثابت کر دیتا ہے۔وزیرابوالمظفر بیجی بن مجمر بن ہیر رحمہ

الله تعالی نے اپنی کتاب 'الاشرافعلی خدا مب الاشراف 'میں سحرے باب میں کہا ہے کہ اجماع ہے کہ جادوا یک حقیقت ہے کیکن ابو حنیفداس

كة قائل نبيس- جادوك سيكھنے والے اور اسے استعمال ميں لانے والے كوامام ابو حنيفة امام مالك اور امام احمر تهم اللہ تو كافر ہتلاتے ہيں-امام ابو

حنیفہ ﷺ کے بعض شاگر دوں کا قول ہے کہ اگر جادوکو بچاؤ کے لئے سکھے تو کافرنہیں ہوتا ہاں جواس کا اعتقادر کھے اور نفع دینے والاسمجے وہ کا فرہے

كرنے والا جانتا ہوتو كا فرہے اگريينہ ہوتو بھى اگر جاووكا جائز جانتا ہوتو بھى كا فرہے- امام مالك اورامام احمد كا قول يہمى ہے كہ جاووگر نے

جب جادو کیااور جادوکواستعال میں لایا ٔ و ہیں اسے قل کردیا جائے۔امام شافعیؓ اورامام ابوصنیفدٌ قرماتے ہیں جب تک بار بار نہ کرے یا کسی شخص

معین کے بارے میں خود اقرار نہ کرے تب تک قل نہ کیا جائے۔ تیوں امام فرماتے ہیں کہ اس کاقل بوجہ مدے ہے مگرا مام شافع کا بیان ہے

حذبیں ہے گی اورامام شافع کا قول ہے کہ اس کی تو بہ مقبول ہوگی- امام احمد کا بی صحیح قول ہے- ایک روایت میں بیہ ہے کہ اہل کتاب کا جادوگر

امام شافعیؓ فرماتے ہیں جادوگر سے دریافت کیا جائے اگر وہ بابل والوں کا ساعقیدہ رکھتا ہواورسات سیارہ ستاروں کوتا ثیر پیدا

امام ما لک امام ابوحنیفداورایک شهور قول میں امام احر کا فرمان ہے کہ جادوگر سے توبیعی نیکرائی جائے۔اس کی توبہ سے اس پر سے

مجھی ڈوروں دھا گوں سے بھی بمجھی اللہ کا نام پڑھ کر دم کرنے سے اس میں بھی ایک خاص اِثر ہوتا ہے-

اورای طرح جوبیخیال کرتا ہے کہ شیاطین بیکام کرتے ہیں اور اتن قدرت رکھتے ہیں وہ بھی کا فرہے۔

یہ یادرہے کہ امام رازیؓ نے جادو کی جوبیآ ٹھ قشمیں بیان کی ہیں۔ بیصرف باعتبار لفظ کے ہیں کیونکہ عربی زبان میں تحریعنی جادو ہر

کہ کر جدائی ڈلوادی تھی اور انہیں مسلمانوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی - بیکام بڑے عالی د ماغ 'زیرک اور معاملہ فہم محف کا ہے-

آنے والی مصیبت مسلمانوں پرسے ٹل جائے یا کفار کی قوت زائل ہوجائے۔ ان میں بدد لی پھیل جائے اور مخالفت و پھوٹ پڑے توبیہ جائز

کہ بیجہ قصاص کے ہے-

### ہے جیسے حدیث میں ہے کہ وہ مخض جھوٹانہیں جو بھلائی کے لئے ادھر کی ادھر لے جاتا ہے اور جیسے حدیث میں ہے کہ لڑائی مکر کا نام ہے اور

بھی امام ابو حنیفہ یے نزدیک قبل کردیا جائے گالیکن تینوں اور اماموں کا فد جب اس کے برخلاف ہے۔ لبید بن اعصم یہودی نے حضور پر جادو کیا تھا اور آپ نے اس کے قبل کرنے کونبیں فرمایا۔ اگر کوئی مسلمان عورت جادوگرنی ہوتو اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ وہ قید کر دی جائے اور تینوں کہتے ہیں اسے بھی مردکی طرح قبل کردیا جائے۔ واللہ اعلم۔

حضرت زہری گا قول ہے کہ سلمان جادوگر قل کردیا جائے اور مشرک قل نہ کیا جائے۔ امام مالک قرماتے ہیں اگر ذی کے جادو سے کوئی مرجائے تو ذی کو بھی مارڈ النا چاہئے۔ یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ پہلے قوا سے کہا جائے کہ قلبہ کر۔ اگر وہ کر لے اور اسلام قبول کر ہے تو خیرور نہ قل کر دیا جائے اور یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ اگر چہ اسلام قبول کر لے تا ہم قل کردیا جائے۔ اس جادوگر وجس کے جادو میں شرکیہ الفاظ ہوں اسے چاروں امام کا فرکتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہے فکلا تکھنر امام مالک قرماتے ہیں جب اس پر غلبہ پالیا جائے پھر وہ تو بہ قبول نہیں ہوگی جس طرح زندیق کی تو بہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اس سے پہلے اگر تو بہ کر لے تو قبول ہوگی۔ اگر اس کے جادو سے کوئی مرگیا پھرتو بہر صورت مارا جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر وہ کہ کہ میں نے اس پر جادو مارڈ النے کے لئے نہیں کیا تو قتل کی خطاک دیت (جرمانہ) لے لیا جائے ۔ جادوگر سے اس کے جادو کو اتروا نے کی حضرت سعید بن مسیب نے اجازت دی ہے جسے سے جادی شریف دیت (جرمانہ) لیا جائے۔ جادوگر سے اس کی کوئی حرج نہیں ہتلاتے لیکن خواجہ سن بھری رحمت الشد علیہ اسے مروہ بتاتے ہیں۔ حضورت ما کوئی حرج نہیں ہتلاتے لیکن خواجہ سن بھری رحمت الشد علیہ اسے مروہ بتاتے ہیں۔ حضورت ما کوئی مرح نہیں جو اوروہ کے کہا وہ کوئی جس نے مام شعلی ہے خواللہ تو تا ہو کی مرحمت الشد علیہ اس میں کوئی حرج نہیں ہتلاتے لیکن خواجہ سن بھری رحمت الشد علیہ اسے مروہ بتاتے ہیں۔ حضورت ما کی شدہ سے خوال نے شفادے دی اور میں لوگوں پر برائی افشاء کرنے سے ڈرتا ہوں۔

حضرت وہب فرماتے ہیں بیری کے سات بے لے کرسل بے پرکوٹ لئے جائیں اور پانی مالیا جائے۔ پھر آیت الکری پڑھ کراس پر م پردم کردیا جائے اور جس پر جادو کیا گیا ہے اسے تین گھونٹ بلا دیا جائے اور باقی پانی سے شسل کردیا جائے ان شاء اللہ جادو کا اثر جا تا رہے گا' یقل خصوصیت سے اس مخف کے لئے بہت ہی اچھا ہے جواپٹی بیوی سے روک دیا گیا ہو جادو کو دور کرنے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لئے سب سے اعلیٰ چیز قُلُ اَعُودُ فَہ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ کی سورتیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی تعویذ نہیں۔ اس طرح آیت الکری بھی شیطان کو دفع کرنے میں اعلی درجہ کی چیز ہے۔

آيَاتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكُورِينَ عَذَابُ آلِيهُ هُمَا يَبُودُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ آنَ يُكُرَّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ خَيْرِ الْمُشْرِكِيْنَ آنَ يُكَرَّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ خَيْرِ الْمُشْرِكِيْنَ آنَ يُكَرَّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ خَيْرِ الْمُشْرِكِيْنَ آنَ يُكَرَّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ خَيْرٍ اللهُ ذُوالْفَضْلِ مِنْ رَبِيكُمْ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ هُ الْعَظِيْمِ هُ الْعَظِيْمِ هُ الْعَظِيْمِ هُ الْعَظِيْمِ هُ الْعَظِيمِ هُ الْعَظِيْمِ هُ الْعَظِيْمِ هُ الْعَظِيمِ هُ الْعَظِيمِ هُ الْعَظِيمِ هُ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ هُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمِ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمِ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

اے ایمان والواتم راعنانہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہویعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو-کافروں کے لئے دردناک عذاب ہیں O نہ والل کتاب کے کافر چاہتے ہیں نہ شرکین چاہتے ہیں کہتم پرتمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو (ان کے حسد کیا ہوا) اللہ جے چاہا پی رحمت خصوصیت سے عطافر مائے - اللہ بڑنے فضل والا ہے O مسلمانو! کافروں کی صورت کہاں اور زبان میں مشاہبت سے بچو! نہائہ (آیت ۱۹۳۰–۱۹۰۵) اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے موئ بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشاہبت سے روک رہا ہے۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولئے تھے اور مطلب موئی بندوں کو کافروں کی بول پول چال اور ان کے کاموں کی مشاہبت سے روک رہا ہے۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولئے تھے اور محمد بیان ہے مِن کر الیت تھے۔ جب آئیں بیہ کہا ہوتا کہ ہماری سنے تو کہتے تھے راعنا اور مراداس سے رونت اور رکھی لیت تھے جیسے اور مجمد بیان ہے مِن اللّذِیْنَ هَا دُول بینی بہود بول میں السے لوگ بھی ہیں جو باتوں کو اصلیت سے ہٹا وسیۃ ہیں اور کہتے ہیں ہم سنتے ہیں کین مانے نہیں۔ ایک رائوں کوموڑ تو رکر اس دین میں طعنہ زنی کے لئے راعنا کہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہم نے سااور مانا ہماری بات سنتے اور ہماری طرف توجہ کیجے تو بیان کی مہت سے دور کھینک دیا ہے۔ اس میں ایمان بہت کیجے تو بیان کے لئے بہتر اور مناسب ہوتا لیکن ان کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں آئی مرت سے دور کھینک دیا ہے۔ اس میں ایمان کہت ہیں ہوگی الغرض تول و ان کے جواب میں و عَلَیْکُم کہا کہو۔ ہماری دعا ان کے تو میں ہوگی اور ان کی بددعا ہمارے تو میں مقول ہوگی اور ان کی بددعا ہمارے تو میں مقول ہوگی اور ان کی بددعا ہمارے تو میں میں کے مندا ہم کی وجہ سے مشاہبت کر نامنع ہے۔ مندا ہم کی صدیف میں ہے میں تیا مسیم دی ہو ان کی میں ہوگی الغرض تول و سے مشاہبت کر نامنع ہے۔ ابوداؤ د میں مجمی یہ پچھلا حصد مروی ہے۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ فار کے اقوال و سے مشاہبت کر نامو ہمارے لئے مشروع اور مقرنین شخت منع ہے اور اس پرشریعت میں عذاب کی دھمکی اور خوت ڈر راوااور جرمت کی اطلاع دی گئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ جبتم قرآن کریم میں یَانَیْهَا الَّذِینَ امَنُوُا سنوتو کان لگا دواور دل سے متوجہ ہو جایا کرو کیونکہ یا تو کسی بھلائی کا تھم ہوگایا کسی برائی سے ممانعت ہوگی حضرت خیالہ قرماتے ہیں تو راۃ میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے یَائیْهَا الْمَسَاکِینَ فرمایا ہے کیکن امت محمد کیو یَائیْهَا الَّذِینَ اَمَنُوُا کے معزز خطاب سے یا دفر مایا ہے۔ راعینا کے معنی ہماری طرف کان لگانے کے ہیں بروزن عاطِنا - حضرت بجابہ فرماتے ہیں اس کے معنی خلاف کے بھی ہیں یعنی خلاف نہ کہا گردیا تھا کر اس سے یہ بھی مروی ہے کہ مطلب ہے کہ آپ ہماری سننے اور ہم آپ کی سنیں - انصار نے بھی یہی لفظ حضور کے سامنے کہنا شروع کردیا تھا جس سے قرآن یا ک نے آئیں روک دیا -

حسن فرماتے ہیں راعن کہتے ہیں (راعن فداق کی بات کو کہتے ہیں) یعنی تم حضور کی باتوں اور اسلام سے فداق نہ کیا کرو- ابوصور کہتے ہیں ؛ جب حضور گاب نے اس بے اوبی کے کلمہ سے روک ویا اور اپنے ہیں ؛ جب حضور گابا نے اس بے اوبی کے کلمہ سے روک ویا اور اپنے ہیں ؛ جب حضور گابا کے تعلیم فرمائی - سدگ کہتے ہیں ، رفاعہ بین زید یہودی حضرت محمد علی ہے ہیں کرتے ہوئے بیلفظ کہا کرتا تھا - مسلمانوں نے بھی یہ خیال کرکے کہ پیلفظ اوب کے ہیں ' بی لفظ ہو لئے شروع کر دیے جس پر انہیں روک ویا گیا جیسے سورہ نساء میں ہے - مقصد یہ کہ اس کلمہ کو اللہ نے براجانا اور اس کے استعمال سے مسلمانوں کوروک ویا جیسے صدیث میں آیا ہے کہ اگور کو کرم اور غلام کو عبد نہ کہ وغیرہ - اب اللہ تعالی ان بدباطن لوگوں کے حسد و بغض کو بیان فرما تا ہے کہ اے مسلمانو حمہیں جو اس کامل نبی کے ذریعہ کامل شریعت ملی ہے اس سے بیتو جل جس ان سے کہ دو کہ بیتو اللہ کافضل ہے جے جا ہے عنایت فرمائے - وہ ہوے ہی فضل وکرم والا ہے -

# مَانَشَخْ مِنَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ الله

جس آیت کوہم منسوخ کردیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں' کیا تو نہیں جات کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ ۞ کیا تختے علم نہیں کہ زمین اور آسان کا ملک اللہ ہی کے لئے ہے؟ اور اللہ کے سواتمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ۞

تبدیلی یا تعنیخ - اللہ تعالی مختار کل ہے: ۱۳ ۱۸ (آیت: ۱۰۱-۱۰۱) حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کنے کے معنی بدل کے ہیں۔ عباہ فرماتے ہیں مثانے کے معنی ہیں جو (بھی) لکھنے ہیں باتی رہتا ہے اور حکم بدل جا تا ہے۔ حضرت ابن مسعود کے شاگر داور ابوالعالیہ اور محمد بن کعب قرظی سے بھی اس طرح مروی ہے۔ ضحاک فرماتے ہیں۔ بھلاد سینے کے معنی ہیں۔ عطافر ماتے ہیں جمعور دینے کے معنی ہیں۔ سدی کہتے ہیں اٹھا لینے کے معنی ہیں جسے آیت اکھنے بئے والسنگینے کہ افزا زینکا فار حکمو کھما اللبتا یعنی زانی مردوعوت کوسکار کردیا کرو اور جسے آیت اکسٹی نے کہ بنکہ کہ کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بن اٹھا ہے کہ بن اٹھا ہے کہ بن اٹھا ہے کہ بن اٹھا ہے کہ بن اللہ بن جریز فرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کردیا کرتے ہیں طال کوحرام حرام کو طال جا ترکو ناجائز اور ممنوع کا موں میں نئے ہوتا ہے۔ ہاں جونجریں دی کئی ہیں واقعات بیان کئے گئے ہیں ان میں ردو بدل و نائے ومنسوخ نہیں ہوتا۔

تخ کے نفظی معنی نقل کرنے کے بھی ہیں جیسے کتاب کے ایک نسخے سے دوسر افقل کر لینا - ای طرح یہاں بھی چونکدا یک تھم کے بدلے دوسرا بھی ہوتا ہے اس لئے ننخ کہتے ہیں خواہ وہ وہ تھم کا بدل جانا ہوخواہ الفاظ کا -علماء اصول کی عبارتیں اس مسئلہ میں گومختلف ہیں گرمغنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ایک بی ہیں۔ ننخ کے معنی کی تھم شرعی کا بچھی دلیل کی روسے ہے جانا ہے بھی ہلی چیز کے بدلے بھاری اور بھی بھاری کے سب قریب قریب ایک ہیں ۔ ننخ کے معنی کی تھم شرعی کا بچھی دلیل کی روسے ہے جانا ہے بھی ہلی چیز کے بدلے بھاری اور بھی بھاری کا کہی بھاری کا کہت ہیں۔ اس کے لئے اس فن کی کتابوں کا کے بدلے ہلی اور بھی کوئی بدل ہی نہیں ہوتا ہے ۔ ننخ کے احکام اس کی قشمیں اس کی شرطیں وغیرہ ہیں۔ اس کے لئے اس فن کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چا ہے ۔ تفصیلات کی بسط کی جگر نہیں ۔ طبر انی میں ایک روایت ہے کہ دو شخصوں نے نبی تعلقہ سے ایک سورت یاد کی تھی۔ اس ور حضور سے مطالعہ کرنا چا ہے ۔ ایک مرتبدرات کی نماز میں ہر چندا سے پڑھنا چا ہا لیکن یا دنے ساتھ نہ دیا 'گھرا کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور سے اس کاذکر کیا۔ آپ نے فر مایا - بیمنسوخ ہوگئی اور بھلا دی گئی - دلوں میں سے زکال کی گئی۔ تم غم نہ کرو۔ بے فکر ہوجاؤ۔

حضرت زہری نون نصفہ پیش کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کے ایک رادی سلیمان بن راقم ضعف ہیں۔ ابو بکر انہاری نے بھی دوسری سند سے اسے مرفوع روایت کیا ہے جیسے قرطبی کا کہنا ہے۔ نُنسبھا کو نَنسباھا بھی پڑھا گیا ہے۔ نُنسباھا کے معنی موثر کرنے ہیں۔ ابن مسعود ؓ کے شاگر دکتے دین۔ حضرت ابن عباس اس کی تغییر میں فرماتے ہیں لیعنی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں منسوخ کرتے ہیں۔ ابن مسعود ؓ کے شاگر دکتے ہیں۔ حضرت ابن کی تعلیم کو بدل دیتے ہیں۔ عبد بن عمیر " بجابر اور عطاسے مردی ہے ہم اسے موثر کرتے ہیں اور ملتوی کرتے ہیں۔ عطیہ عوفی کہتے ہیں۔ عطیہ عوفی کہتے ہیں۔ ضعاک فرماتے ہیں ناخ کو منسوخ کے چھے کرتے ہیں۔ عطیہ عوفی کہتے ہیں۔ عطیہ عوفی کہتے ہیں۔ علیہ علیہ کہتے ہیں۔ ضعاک فرماتے ہیں ناخ کو منسوخ کے چھے

تغير سوره بقره - بإره ا رکھتے ہیں-ابوالعالید کہتے ہیں اپنے پاس اسے روک لیتے ہیں-حضرت عرف خطبہ میں نُنساهاً برهااوراس کے معنی موخر ہونے کے بیان

آپ نے فرمایا سعید پر یاسعید کے خاندان پرتو قرآن نہیں اترا؟ الله تعالی فرماتا ہے سَنُقُرِ ثُكَ فَلَا تَنُسْنَى ہم مجھے پڑھائیں کے جے تونہ

قول چھوڑ دیتے ہیں اس کئے کہ ابی کہتے ہیں میں نے تو جورسول اللہ ﷺ سے سا ہے اسے نہیں چھوڑ دوں گا اور فر ماتے ہیں مَانَنُسَتُ الح

لین ہم جومنسوخ کریں یا جملادیں اس مے بہتر لاتے ہیں یااس جیسا ( بخاری دمنداحمہ )اس سے بہتر ہوتا ہے بعنی بندوں کی سہولت اور ان

چاہے نیک بختی دیتا ہے۔ جے چاہے بدیختی دیتا ہے۔ جے چاہے تندرتی دے جے چاہے بیاری دے۔ جے چاہتو فیق دے۔ جے چاہے

بنعيب كرد \_- بندول ميں جو تھم جا ہے جارى كرئ جسے جا ہے حلال جسے جا ہے حرام فر ماد \_- جسے جا ہے رخصت د \_- جسے جا ہے

روک دے۔وہ حامم مطلق ہے جیسے چاہے احکام جاری فر مائے۔کوئی اس کے حکمول کور ذہبیں کرسکتا 'جو چاہے کرے۔کوئی اس سے باز پر س

تہیں کرسکتا۔ وہ بندوں کو آ زماتا ہےاورد کھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابعدار ہیں۔کسی چیز کاکسی مصلحت کی وجہ ہے تھم دیا، پھر

مصلحت کی وجہ ہے ہی اس تھم کو بٹا دیا' اب آ ز مائش ہوتی ہے نیک لوگ اس ونت بھی اطاعت کے لئے کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں لیکن

بدباطن لوگ باتیں بناتے ہیں اور ناک بھوں چڑھاتے ہیں حالائکہ تمام مخلوق کواپنے خالق کی تمام باتیں ماننی جا بئیں اور ہرحال میں رسول می

عقلی لازم آتا ہےادربعض محال نقلی بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں گوخطاب فخر عالم ﷺ کو ہے مگر درامل پیرکلام یہودیوں کو سانا ہے جو

انجیل کواور قر آن کواس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورا ہ کے منسوخ ہو گئے تھے اور ای وجہ سے وہ ان نہیوں کی نبوت کے

بھی منکر ہو گئے تھےاورصرفعناد وتکبر کی بناتھی ورنہ عقلا ننخ محال نہیں۔اس لئے کہ جس طرح وہ اپنے کا موں میں بااختیار ہےا تی طرح

اپنے حکموں میں بھی باافتیار ہے۔جوچاہے اور جب چاہے پیدا کرے۔ جسے چاہے اور جس طرح چاہے اور جس وقت چاہے رکھے۔ ای

طرح جو چاہےا درجس وقت چاہے تھم دے-اس حا کموں کے حاکم کا حاکم کون؟اس طرح نقاز بھی بیٹا بت شدہ امر ہے-اگلی کتابوں اور

اترتے ہیں تب تمام حیوانات کا کھانا حلال تھالیکن پھر بعض کی حلت منسوخ ہوگئی۔ دو بہنوں کا نکاح اسرائیل اور ان کی اولا ذیر حلال تھالیکن

پرتوما قامیں اوراس کے بعد حرام ہوگیا-اہراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا تھم دیا پھر قربان کرنے سے پہلے ہی منسوٹ کردیا- بنواسرائنل کو

عم دیا جاتا ہے کہ مچھڑا بوجنے میں جوشامل تھے سب اپنی جانوں کولل کر ڈالیں لیکن پھر بہت ہے باتی تھے کہ یہ تھم منسوخ ہو جاتا ہے۔ای

حفرت آدم کی بنمیال بینے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے لیکن نکاح جائز تھا۔ پھراسے حرام کردیا۔نوٹ علیہ السلام جب ستی ہے

اس مقام پربھی یہودیوں کا زبردست رد ہےاوران کے کفر کابیان ہے کہوہ نننخ کے قائل نہ تھے۔بعض تو کہتے تھے اس میں محال

پیروی کرنی چاہئے ادر جودہ کہا ہے دل سے سچا ماننا چاہئے۔ جو تھم دے بجالا نا چاہئے۔جس سے رو کے رک جانا چاہئے۔

حضرت عرض فرمان ہے کے علی سب سے اچھافیصلہ کرنے والے ہیں اور ابی سب سے زیادہ اچھے قاری قرآن کے ہیں اور ہم ابی کا

مخلوق میں تغیر وتبدل کرنے والا پیدائش اور تھم کا اختیار رکھنے والا ایک اللہ تعالیٰ بی ہے۔ جس طرح جے چاہتا ہے بناتا ہے جے

بعوكاً اور فرماتا م وَاذْكُرُ رَّبُّكَ إِذَا نَيسُتَ جب بعول جائة واليزرب وياوكر-

كة رام كے لحاظ سے ياس جيسا ہوتا بيكن مصلحت البي اس سابقہ چيز ميں ہوتى ہے-

پہلی شریعتوں میں موجود ہے-

ك - نُنسَها جب پرهيس تويه مطلب موكاكم بم اس بعلادي-الله تعالى جس تهم كواش الينا جا بتا تها وه نبي عظية كو بعلاديتا تعا-اس طرحوه آيت الحماق تمل - حفرت معد بن الى وقاص ننسها راحة تعالوان عقم بن ربعة في كها كرسعيد بن ميتب تو ننساها براحة بي تو

طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں اورخود یہود ہوں کوان کا اقرار ہے لیکن پھر بھی قرآن اور نبی آخرالز مان ﷺ کویہ کہ کرنہیں مانتے کہاں سے اللہ کے کلام میں ننخ لازم آتا ہے اوروہ محال ہے۔

بعض لوگ جواس کے جواب میں نفظی بحثوں میں پڑجاتے ہیں' وہ یادر کھیں کہ اس سے دلالت نہیں بدلتی اور مقصود وہی ہے۔
آنخضرت ﷺ کی بشارت بدلوگ اپنی کتابوں میں پاتے ہے۔ آپ کی تابعداری کا تھم بھی دیکھتے ہے بہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جو عمل نہ ہو'وہ مقبول نہیں ہوگا۔ بداور بات ہے کہ کوئی ہے کہ اگلی شریعتیں صرف آپ کے آنے تک ہی تھیں۔ اس لئے بیشر بعت ان کی ناسخ نہیں یا ہے کہ ناسخ ہے۔ بہرصورت رسول مقبول ہو تھے کی تابعداری کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس لئے کہ آپ آخری کتاب کواللہ کے پاس سے ابھی ابھی لے کہ آپ کے کہ اس کے کہ آپ ہیں۔ پس اس آپ میں اللہ تعالی نے نئے کے جواز کو بیان فرما کراس ملعون گروہ یہودکار دکیا۔

سورہ آل عمران میں بھی جس سے شروع میں بن اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے 'تنے کے واقع ہونے کا ذکر موجود ہے۔ فرما تاہے کُلُّ الطَّعَامِ النِّ بِعِن جَمی کھانے بنی اسرائیل رحال معے گرجس چیز کو حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کی مزید تغییر وہیں آئے گا ان شاء اللہ تعالی مسلمان کل کے کل شغل ہیں کہا تھا گی میں نئے کا ہونا جا کڑے بلکہ واقع بھی ہے اور رودوگار کی حکمت بالنہ کا دستور بھی یہی ہے ابومسلم اصبانی مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن میں نئے واقع نہیں ہوتا لیکن اس کا بیقول ضعیف اور مردوداور محض غلط اور جھوٹ ہے۔ جہاں نئے قرآن میں موجود ہے اس کے جواب میں گو بعض نے بہت محنت سے اس کی تردید کی ہے کین محض بے سود د کھتے پہلے اس عورت کی عدت جس کا خاوت مرجائے 'ایک سال تھی لیکن پھر چار مہینے دیں دن ہوئی اور دونوں آسینی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قبلہ پہلے عمر اللہ بوا اور دوسری آبت صاف اور پہلا تھم بھی ضمنا نہ کور ہے' پہلے کے مسلمانوں کو تھم تھا کہ ایک سلمان دی دی کا فروں سے لڑے اور ان کے مقالہ ایک مقالہ ایک مقالہ ایک میں موجود ہیں۔ پہلے تھی ملام اللہ میں موجود ہیں۔ پہلے تھی موا اور دونوں آسیتیں گلام اللہ میں موجود ہیں۔ پہلے تھی ما کہ بی میں موجود ہیں۔ پہلے تھی ما کہ بی موجود ہیں۔ پہلے تھی ما کہ بی میں تھی تھی میں موجود ہیں۔ پہلے تھی ما کہ بی میں موجود ہیں۔ پہلے تھی ما کہ بی میں موجود ہیں۔ پہلے تھی ما کہ بی میکھ کے معرود کی موادر دونوں آسیتیں قرآن کر کے میں موجود ہیں۔ پہلے تھی ما کہ بی مقبلہ میں۔ دونوں آسیتیں قرآن کر کے میں موجود ہیں۔ وغیرہ والفردونوں آسیتیں قرآن کر کے دود کے مقالہ میں۔ دونوں آسیتیں قرآن کر کے میں میں موجود ہیں۔ وغیرہ والفردونوں آسیتیں قرآن کر کے میں کہ کھی میں موجود ہیں۔ وہور کی موجود ہیں۔ دونوں کی موجود ہیں۔ وہور کی مو

آمر تُولِيُدُونُ آنَ تَسْنَالُوا رَسُولَكُمْ كُمُ السَّبِلِ مُولِي مِنْ قَبْلُ الْمُولِي مِنْ قَبْلُ الْمُولِي مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدُّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَا السَّبِيلِ ﴿

وَمَنْ يَتَبَدُّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَا السَّبِيلِ ﴿

کیاتم اپنے رسول سے وہی ہو چمنا چاہتے ہو جواس سے پہلے موئی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا (سنو) ایمان کو کفر سے بدلنے والاسیدهی راہ سے کی جاتا ہے O

کشرت سوال جمت بازی کے متر ادف ہے! ہیں ہی (آیت:۱۰۸) اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی ایمان دالوں کورو کتے ہوئے فرما تا ہے کہ کی داقعہ کے ہونے میں اللہ تعالی ایمان دالوں کورو کتے ہوئے فرما تا ہے کہ کی داقعہ کے ہونے ہیں ہے۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے بالیہ ب

مخف اپنی بیوی کے ساتھ غیر مردکو پائے تو کیا کرے؟ اگر لوگوں کوخبر کرے تو یہ بھی بڑی بے شری کی بات ہے اور اگر چپ ہو جائے تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے مضور کو یہ سوال بہت برامعلوم ہوا - آخر اس مخض کوالیا واقعہ پیش آیا اور لعان کا حکم نازل ہوا -

صیحین کی ایک مدیث میں ہے کہ نی سی فضول بکوائن ال کوضائع کرنے اور زیادہ پوچھ مجھے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ صیح مسلم میں ہے میں جب تک چھند کہوں مم بھی نہ پوچھو-تم سے پہلے لوگوں کواس بدخصلت نے ہلاک کردیا کہ وہ بکٹر ت سوال کرتے تھا درا پنے نبول کے سامنے اختلاف کرتے تھے۔ جب میں تہمیں کوئی حکم دول تواپی طاقت کے مطابق بجالا واورا گرمنع کروں تورک جایا کرو-یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھاجب لوگوں کوخبر دی کہ اللہ تبارک وتعالی نےتم پر حج فرض کیا ہے تو کسی نے کہا حضور ہرسال؟ آپ خاموش ہو گئے۔اس نے پھر یو چھا- آپ نے کوئی جواب نددیا-اس نے تیسری دفعہ پھریہی سوال کیا- آپ نے فر مایا- ہرسال نہیں لیکن اگر میں ہاں کہددیتا تو ہر سال فرض ہوجا تا اور پھرتم بھی بھی اس حکم کو بجا نہ لا سکتے پھرآپ نے مندرجہ بالا فرمان ارشاد فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں۔ جب ہمیں آپ سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو حضور سے پوچھنے میں ہیبت کھاتے تھے حیاہتے تھے کہ کوئی بادینشین ناواقف شخص آ جائے وہ پوجھے توہم بھی س لیں۔حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں میں کوئی سوال حضور سے کرنا جا ہتا تھا تو سال سال بحر گذر جاتا تھا کہ مارے ہیبت کے پوچھنے کی جرات نہیں ہوتی تھی ہم تو خواہش رکھتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے اور حضور سے سوال کر بیٹھے۔ پھر ہم بھی س لیں-حضرت ابن عباس ا فرماتے ہیں اصحاب محمد ﷺ سے بہتر کوئی جماعت نہیں- انہوں نے حضور سے صرف اس بارہ میسئلے یو چھے جوسب سوال مع جواب کے قرآن پاک میں مذکور ہیں جیسے شراب وغیرہ کا سوال حرمت والے مہینوں کی بابت کا سوال نتیموں کی بابت کا سوال وغیرہ وغیرہ- یہاں پر'' ام' یا' تومل' کے معنی میں ہے یا ہے اصلی معنی میں ہے یعنی سوال کے بارے میں جو یہاں پراٹکاری ہے۔ بیٹکم مومن کا فرسب کو ہے کیونکہ حضور کی رسالت سب کی طرف تھی - قرآن میں اور جگہ ہے یسفلک اُھلُ الْکِتنبِ اہل کتاب تھے سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پرکوئی آسانی کتاب اتارے-انہوں نے حضرت موی علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی آ تھوں سے دیکھنا جا ہے ہیں-جس ظلم کی وجہ سے انہیں ایک تندو تیز آواز سے ملاک کردیا گیا-رافع بن حریملہ اور وہب بن زیدنے کہاتھا کہ یارسول اللہ کوئی آسانی کتاب

ہم پرنازل کیجے جے ہم پڑھیں اور ہمارے شہروں میں دریا جاری کردیں تو ہم آپ کو مان لیں ۔اس پریہ آ ہے اتری ۔

ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ ایک محض نے حضور ہے کہا' یا رسول اللہ' کاش کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ای طرح ہوجا تا جس طرح بنی الرائیل کے گناہوں کا کفارہ تھا آپ نے نیہ سفتے ہی تین دفعہ جناب باری تعالی میں عرض کی کہیں البی نہیں ۔ ہم نیبیں چا ہے ۔ پھر فر مایا ۔

سنو بنوا سرائیل کے گناہوں کا کفارہ تھا آپ نے نیہ سفتے ہی تین دفعہ جناب باری تعالی میں عرض کی کہیں البی نہیں ۔ ہم نیبیں چا ہے ۔ پھر فر مایا ۔

سنو بنوا سرائیل کو منظور کر کے کفارہ اوا کر دے اور اپنے پوشیدہ گناہوں کو فطا ہر کر سے یا کفارہ نہ دے اور آخرے کی رسوائی منظور کر کے کفارہ اور اگر حیث کا اللہ عَفُورٌ الرَّحِیْ اللّٰہ عَلٰہ اللّٰہ عَلٰہ اللّٰہ عَلٰہ اللّٰہ عَلٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلٰہ اللّٰہ عَنْدُ اللّٰہ عَلٰہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مِن اللّٰہ عَلٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلٰہ واللّٰہ اللّٰہ اللّ

قریشیوں نے حضور کے کہا کہ اگر صفا پہاڑ سونے کا ہوجائے تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے فر مایا اچھالیکن پھر ماکدہ (آسانی دستر خوان) ما تکنے والوں کا جوانجام ہوا' وہی تہمارا بھی ہوگا۔ اس پر وہ انکاری ہو گئے اور اپنے سوال کو چھوڑ دیا۔ مرادیہ ہے کہ تکبر' عناد سرکشی کے ساتھ نہیوں سے سوال کرنا نہایت فدموم حرکت ہے۔ جو کفر کو ایمان کے بدلے مول لے اور آسانی کوختی سے بدلے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر جہالت وضلالت میں گھر جاتا ہے۔ اس طرح فیرضروری سوال کرنے والا بھی۔ جیسے اور جگہ ہے الّلہ مُن رَائی الَّذِینَ بَدَّلُو اللهِ الْهِ اللهِ عَلَى اللهُ مِن وَاللهِ مِن مِن وَاللهِ مِن مِن وَاللهِ مِن مِن وَاللهِ مِن مِن وَاللهِ مِن وَاللهِ مِن مُن وَاللهِ وَاللهِ مِن وَاللهِ وَاللهِ مِن مِن وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ

عَنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَاللهِ إِنْ الْكُلُّ الْكُلُّ الْكُلُّ الْكَالْبَالُو يَرُدُونَكُمُ مِّنَ ابْعَدِ إِيمَانِكُمُ الْحَقُ وَلَا الْكَالْبَ الْكَلِّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق کھل جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تہمیں بھی ایمان سے بٹادینا چاہیے ہیں۔تم بھی معاف کرواور چھوڑ ویہاں تک کہ اللہ اپنا عم لائے - یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ۞ تم نمازیں قائم رکھو- زکو ۃ دیتے رہا کرواور جو کچھے بھائی تم اپنے لئے آ گے بھیجو کے سب کچھ اللہ کے پاس پالو کے- اللہ تعالیٰ تمہارے اٹھالی تمہارے اٹھالی کوخوب دکھے رہاہے ۞

چھوٹا 'بڑا 'چھپا' کھلا' اچھا' براعمل پوشیدہ نہیں۔ یہ اس لئے فرمایا کہ لوگ اطاعت کی طرف توجہ کریں اور نافر مانی سے بچیں۔ مُبُصِر کے بدلے بَصِیرُ کہا جیسے مُبُدِع کے بدلے بَدِیُع اور مُوُلِم کے بدلے اَلِیُم۔ ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ اس آیت میں سَمِیدٌ ' بَصِیرٌ" بڑھتے تھا ور فرماتے تھا اللہ تعالی ہرچیز کود کھتا ہے۔

وَقَالُوْالِنَ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ الْآمَنَ كَانَ هُوْدًا اَوْنَطَرَىٰ يَلْكَ الْمَانِيُّهُمُ قُلُ هَا تُوَابُرُهَا نَكُمُ اِنْ كُنْتُمُ طِدِقِيْنَ ﴿ بَالَىٰ مَنَ السَلَمَ وَجُهَا لَا يُوهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهُ وَلاَ مَن مَلَ اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبّه وَلاَ مَن مَن عَلَىٰ اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبّه وَلاَ مَن عَلَىٰ هُو كُلّهُ وَقَالَتِ النّهُو وَكَالَتِ النّهُو وَقَالَتِ النّهُو وَقَالَتِ النّهُو وَكَالَتِ النّهُو وَقَالَتِ النّهُ وَهُو مَن اللّهُ وَهُو مَا اللّهُ وَهُو مَا لَكُولُونَ اللّهُ وَهُو لَهُمْ وَقَالُوا لَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ يَتَعُلُونَ مَن اللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ فِيْمًا كَانُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَلَ اللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ فِيمًا كَانُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَلَ اللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ فِيمًا كَانُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سے جہتے ہیں کہ جنت میں یہود ونصاری کے سوااورکوئی نہ جائے گا پیصرف ان کی امنگیں ہیں۔ ان سے کہوکہ اگرتم سے ہوتو کوئی دلیل تو چیش کرو ن سنو جو بھی اپنے تئیں طوس کے ساتھ اللہ کے اس کا رب پورابدلہ دےگا۔ اس پر نہو کوئی خوف ہوگا نئم اور نہادان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان نصرانی کہتے ہیں کہ یہودنہیں۔ حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس طرح ان بی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان

شیطان صفت مغرور بہودی: ﷺ (آیت:۱۱-۱۱) یہاں پر یہودیوں ادر نصرانیوں کے غرور کا بیان ہورہا ہے کہ وہ اپنے سواکی کو گئیس جھے بھی نہیں جھے ادرصاف کہتے ہیں کہ ہمارے سواجنت میں کو گئیس جائے گا-سورہ ما کدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولا داور اس کے مجوب ہیں جس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ پھرتم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا؟ اس طرح کے مفہوم کا بیان پہلے بھی گذراہ کہ کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا کہ بید دعویٰ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا کہ بید دوگی بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گرو-انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فر مایا کہ ہاں جوکوئی بھی اللہ کا فرمانہ دو اور اس میں اور مجھڑ میں اور ہوا کہ اللہ کا مناز دو تو اب میں اور مجھڑ میں تو ان سے کہد دو کہ میں اور میر سے مانے والوں نے اپنے چہرے اللہ کے سامنے متوجہ کرد ہے -غرض بیہ ہے کہ اخلاص اور مطابقت سنت ہم کمل کی قبولیت کے لئے شرط ہو قامل میں و جھٹ سے مراد اخلاص اور مطابقت سنت ہم کمل کی مقبول نہیں کر اسکنا جب سنت کی تابعداری نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے جو خص ایسا عمل کرے جس پر ہمار احتم نہ ہو وہ مردود ہے (مسلم)۔

پس رہانیت کا ممل گو خلوص پر بنی ہولیکن تا ہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجدے وہ مردود ہے۔ ایسے ہی اعمال کی نبست قرآن حکیم کا ارشاد ہے وَقَدِ مُناۤ إِلٰی مَا عَمِلُوا مِنُ عَمَلِ فَجَعَلُنهٔ هَبَآءً مَّنْهُورًا یعنی انہوں نے جواعمال کئے تھے ہم نے سب روکر دیے

دوسری جگہ فرمایا کافروں کے اعمال ریت کے چیکیلے تو دوں کی طرح ہیں جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے کین جب اس کے پاس جاتا ہے تو کی خیبیں پاتا-اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چیروں پر ذلت برتی ہوگی۔ جو مل کرنے والے تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھڑکتی ہوگی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم کھولتا ہوا پانی آئیس پلایا جائے گا-حضرت امیر المونین عمر بن خطاب ٹے نے اس آیت کی تغییر میں مراد یہود و نصار کی کے علاء اور عابد لئے ہیں-

یہ میں یادر ہے کہ کوئی عمل کو بظاہر سنت کے مطابق ہولیکن عمل میں اخلاص نہ ہو۔مقصود اللہ کی خوشنودی نہ ہوتو و عمل بھی مردود ہے۔ ریا کاراورمنافق لوگوں کے اعمال کا بھی یہی حال ہے جیسے اللہ تعالی نے فر مایا کہ منافق اللہ کودھو کہ دیتے ہیں اوروہ انہیں دھو کہ دیتا ہے اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں توسستی سے کھڑے ہوتے ہیں-صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں اور فرمایا فَوَیُلْ لِّلْمُصَلِّینَ ان نمازیوں کے لئے ویل ہے جواپی نمازے عافل ہیں جوریا کاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی رو کتے پھرتے ہیں-اور جگہ ارشاد ہے فَمَنُ کَانَ يَرُجُوا الْخ جو مخص اپنے رب کی ملاقات کا آرزومند ہوا سے نیک عمل کرنا جاہے-اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرنا چاہئے پھر فر مایا نہیں ان کا رب اجردے گا اور ڈرخوف سے بچائے گا- آخرت میں انہیں ڈرنہیں اور د نیا کے چیوڑنے کا ملال نہیں۔ پھریہود ونصاریٰ کی آپس کی بغض وعداوت کا ذکر فرمایا' بخران کے نصرانیوں کا وفعہ جب نبی کریم ﷺ کے یاس آیا تو ان کے باس یہودیوں کےعلاء بھی آئے۔اس وقت ان لوگوں نے انہیں اور انہوں نے ان کو گمراہ بتایا حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں تو ما ق میں تجیل کی تصدیق اور انجیل میں تو ما ق کی تصدیق موجود ہے۔ پھران کا بیقول کس قدر لغو ہے۔ اگلے یہودونصاریٰ دین حق پر قائم تھے کیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پر دازیوں کی وجہ ہے دین ان ہے چھن گیا۔اب نہ یہود ہدایت پر تھے نہ نصرانی۔ پھرفر مایا کہ نہ جاننے والوں نے بھی اس طرح کہا'اس میں بھی اشارہ انہی کی طرف ہے اور بعض نے کہا' مراداس سے یبود ونصاریٰ سے پہلے کے لوگ ہیں بعض کہتے ہیں' عرب لوگ مراد ہیں-امام ابن جریرٌاس سے عام لوگ مراد لیتے ہیں گو پاسب شامل ہیں اور یہی ٹھیک بھی ہے- واللہ اعلم- پھر فر مایا کہا ختلا ف کا فیصلہ قیامت کوخوداللہ کرےگا۔ جس دن کوئی ظلم وز ورنہیں ہوگا اور یہی مضمون دوسری جگہ بھی آیا ہے۔ سورہَ حج میں ارشاد ہے اِگّ اللّٰهَ يَفُصِلُ بَيُنَهُمُ (پوري آيت) يعني مومنوں اور يہوديوں اور صابيوں اور نفرانيوں اور مجوسيوں اور مشركوں ميں قيامت كے دن الله فيصله فرمائے گا-الله تعالى مرچيز يركواه اورموجود ہاورجگدارشاد ہے قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا كهددےكه بمارارب بميں جح كرےگا- پيرح كے ساتھ فيصلے كرے گا-وہ باخبر فيصلے كرنے والا ہے-

وَمَنَ آظَلَمُ مِمَّنَ مِّنَعُ مَسْجِدَ اللهِ آنَ يُذُكَّرَ فِيهَ السُهَا وَسَعِلَ فِي خَرَابِهَا اللهُ وَاللهِ عَالَى اللهُ مَا اللهُ الل

ہیں-دوسراید کہاس سے مرادمشر کین ہیں-نصرانی بھی بیت المقدس کی معجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے اورلوگوں کواس میں نماز اداکرنے سے رو کتے تھے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لئے چڑھائی کی تھی تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی' بخت نصر بابل کار ہے والا مجوی تھااور یہودیوں کی دشمنی پرنصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھااوراس لئے بھی کہ بنی اسرائیل نے حضرت بچیٰ بن ذکریا عليه السلام تولّل كروْ الا تقاا ورمشركين نے بھى رسول الله علي وحد يبيه والے سال كعبة الله سے روكا تقا- يهاں تك كه ذى طوى ميں آپ كو قربانیاں دینا پڑیں اورمشرکین سے صلح کرنے کے بعد آ پ وہیں ہے واپس آ گئے حالائکہ بیامن کی جگہتھی- باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یهاں کوئی نہیں چھیٹرتا تھااوران کی کوشش یہی تھی کہ ذکراللہ اور حج وعمرہ کرنے والی مسلم جماعت کوروک دیں۔حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے-ابن جریرؓ نے پہلے قول کو پیند فرمایا ہے اور کہا ہے کہ شرکین کعبتہ اللہ کو بر باوکر نے کی سعی نہیں کرتے تھے-یہ عی نصاری کی تھی کہ وہ بیت المقدس كى وريانى كے در يے ہو گئے تھے-ليكن حقيقت ميں دوسرا قول زيادہ صحح ہے- ابن زيدٌ اور حضرت عباسٌ كا قول بھى يہى ہے اور اس بات کوبھی نہ بھولنا چاہئے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا'اس وقت یہودی بھی محض بے دین ہو چکے تھے۔ ان پرتو حضرت داؤڈ اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنتیں نازل ہو چکی تھیں۔ وہ نافر مان اور حدے متجاوز ہو چکے تھے اور نصرانی حضرت منیح کے دین پر تھے۔اس سےمعلوم ہوتا ہے کہاس آیت سے مرادمشرکین مکہ ہیں اور یہ جی ایک وجہ ہے کہ اوپر یہودونصاریٰ کی ندمت بیان ہو کی تھی اور يهال مشركين عرب كى اس بدخصلت كابيان مور باب كهانهول في حضور كواورة ب كے صحابيون كومسجد الحرام سے روكا ، مكه سے نكالا - پھر حج وغیرہ ہے بھی روک دیا۔

امام ابن جرر رُكار فرمان كدمكدوالي بيت الله كي ويراني مين كوشال نه تضاس كاجواب بدي كدر سول الله عظية اور صحاب كوو بال س رو کنے اور نکال دینے اور بیت الله میں بت بھا دینے سے بڑھ کراس کی ویرانی کیا ہو عتی ہے؟ خود قرآن میں موجود ہے وَ هُمُ يَصُدُّوُ نَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اورجَكُ فرمايا مَاكَانَ لِلْمُشُرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا الْخ يعنى يبلوك متجدحرام سے روكة بي -مشركول سے الله كى مبجدیں آبادنہیں ہوسکتیں - جواپنے کفر کے خود گواہ ہیں جن کے اعمال غارت ہیں اور جو ہمیشہ کے لئے جہنمی ہیں-مبحدول کی آبادی ان لوگول سے ہوتی ہے جواللہ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھنے والے اور نماز وزکو ہ کے یا بنداور صرف اللہ ہی سے ڈرنے والے ہیں۔ یہی لوك راه راست والے بين- اور جكه فرمايا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّو كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْخ ان لوكول في محكم كفركيا اور تمہیں مسجد حرام سے بھی رو کا اور قربانیوں کو ان کے ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا 'اگر ہمیں ان مومن مردوں عورتوں کا خیال نہ ہوتا جواپی ضعفی اور کم قوتی کے باعث مکہ سے نہیں نکل سکے جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہوتو ہم تمہیں ان سے لڑکران کے غارت کردینے کا حکم دیتے لیکن سے بے گناہ مسلمان نہیں دیے جائیں-اس لئے ہم نے سردست میتھمنہیں دیالیکن میکفارا پی شرارتوں سے بازنہ آئے تو وہ وقت دورنہیں جب ان پر ہمارے در دناک عذاب برس پڑیں - پس جب وہ مسلمان ہتایاں جن ہے معجدوں کی آبادی حقیقی معنی میں ہے وہ ہی روک دیئے گئے تو مبجدوں کے اجاڑنے میں کونی کی رہ گئی؟مبحدوں کی آبادی صرف ظاہری زیب وزینت ٔ رنگ وروغن سے نہیں ہوتی بلکہ اس میں ذکراللہ ہوتا' اس میں شریعت کا قائم رہنا اور شرک اور ظاہری میل کچیل سے پاک رکھنا 'بیان کی حقیقی آبادی ہے۔ پھر فرمایا کہ انہیں لائق نہیں کہ بےخوفی ادرب باکی کے ساتھ بیت اللہ میں نہ آنے دو ہم تمہیں غالب کردیں گے اس وقت یہی کرنا چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیاا گلے سال ۹ ہجری اعلان

کرادیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے یائے اور بیت الله شریف کا طواف کوئی نگا ہوکر نہ کرے - جن لوگوں کے درمیان سلح

ك كوئى مدت مقرر ہوئى ہے وہ قائم ہے -يكم دراصل تعمد ين اور عمل ہاس آيت يريايُها الَّذِينَ امنُوٓ النَّمَ الْمُشُر حُوْنَ نَحَسُّ

فَلَا يَقُرَبُوا الْمَسُجِد الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هذَالِعِيْ مشرك لوگ بني بي اس سال كے بعد انہيں مجدحرام ميں نه آنے دواور بيه عن بھی بيان کئے گئے ہيں کہ چاہئے ہيں کہ چاہئے ہے سلمانوں کوروک بھی بيان کئے گئے ہيں کہ چاہئے ہے شاکہ بی مشرک کا نہتے ہوئے اور خوف زدہ مجد ميں آئيں کيا کہ خطاف اس کے الئے ہے مسلمانوں کوروک رہے ہيں بي مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اس آیت ميں اللہ تعالی ايمانداروں کو بشارت ديتا ہے کہ نقريب ميں تمهيں غلبدوں گا اور بيه شرک اس مسجد کی طرف رخ کرنے سے بھی کہا ہے گئیں گے چنانچہ يہی ہوا اور حضور عليه السلام نے وصيت کی کہ جزيرہ عرب ميں دودين باتی ندر ہے یا کیں اور يہودونصاری کو وہاں سے نکال ديا جائے۔

المحد للله که اس امت کے بزرگوں نے اس وصیت رسول پی کر دکھایا۔ اس سے مجدول کی نضیلت اور بر آرگی بھی ثابت ہوئی بالمضوص اس جگہ کی اور مجد کی جہاں سب سے بڑے اور کل جن وانس کے رسول محمد تلکیہ بھیج گئے ہے۔ ان کفار پر دنیا کی رسوائی بھی آگئ جس طرح انہوں نے مسلمانوں کوروکا ، جلاوطن کیا ، محکہ اس کا پورا بدلہ انہیں ملا۔ یہ بھی روکے گئے ، جلاوطن کئے گئے اور ابھی اخروی عذاب باقی ہیں کیوکہ انہوں نے بست الله الله والله والل

## وَبِلْهِ الْمَشْرِفَ وَالْمَغْرِبُ فَآيَنَمَا ثُوَلُوًا فَتَمَّ وَجُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اورمشرق ومغرب کا ما لک الله ہی ہے۔تم جدهر مجمی مند کرؤادهر ہی الله کا مندہے۔ الله تعالیٰ کشادگی اور سائی والا اور بڑے علم والاہے 🔾

کعبصرف علامت وحدت وسمت ہے۔ اللہ کا جمال وجلال غیر محدود ہے: ہے ہے ﴿ آیت:١١٥) اس آیت میں نبی سی اور آپ کے بیات اور آپ کے ان اصحاب گوتسی دی جارتی ہے جو کمہ سے نکالے گئے تھے اور اپنی سجد سے روکے گئے۔ حضور کمہ شریف میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھتے تو کعبد اللہ بھی سامنے ہی ہوتا تھا۔ جب مدید تشریف لائے تو سولہ سرہ ماہ تک تو ادھر ہی نماز پڑھتے رہے گر کھر اللہ تعالیٰ نے کعبد اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا تھم دیا۔ امام ابوعبیدہ قاسم بن سلام نے اپنی کتاب نائے منسوخ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وارد کی ہے کہ قرآن میں سب سے پہلامنسوخ تھم بھی قبلہ کا تھم ہے لِلّٰہ الْمَشُوق والی آیت نازل ہوئی حضور بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نمازیں پڑھنے گئے پھر آیت وَ مِن حَیْثُ خَرَجُتَ الْخِناز ل ہوئی اور آپ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوگر نماز اواکر نی شروع کی۔

مدینه میں جب حضور بیت المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہود بہت خوش ہوئے کیکن جب بیتھم چند ماہ کے بعد منسوخ

ہوااور آپ کواپی چاہت دعااور انظار کے مطابق تعبد اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا تھم دیا گیا تو ان یہودیوں نے طعنے دیئے شروع کردیئے کہ اب اس قبلہ سے کیوں ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بیآ بت اتاری کہ شرق ومغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بیا عتراض کیا؟ جدھراس کا تھم ہو پھر جانا چاہئے - حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ شرق مغرب میں جہاں کہیں بھی ہومنہ کعبہ کی طرف کرو بعض بزرگوں کا بیان ہے کہ بیآ یت کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے تھم سے پہلے اتری ہے اور مطلب بیہ ہے کہ مشرق مغرب جدھر چاہومنہ پھیرو - سب جہتیں اللہ کی بیں اور سب طرف اللہ موجود ہاں سے کوئی جگہ خالی نہیں جیسے فرمایا و آلا اَدُنی مِنُ ذلِكَ و آلا اَکُشَرَ الله اُللہ عُومَ مَنْ الله عُلَى الله اُللہ عَلَى اَللہ اُللہ اُللہ اُللہ کی بین اور سب جو بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔

پھریے تھم منسوخ ہوکر کعبتہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا فرض ہوا۔ اس قول میں جو پیلفظ ہیں کہ اللہ ہے کوئی جگہ خالی نہیں اگراس ہے مراد
علم اللہ ہوتو شیح ہے۔ کوئی مکان اللہ کے علم سے خالی نہیں اوراگر ذات باری مراد ہوتو ٹھیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس ہے بہت بلندو
بالا ہے کہ وہ اپنی تلوق میں سے کسی چیز میں محصور ہو۔ ایک مطلب آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بیآ یت سفر اور رہ روی اور خوت کے وقت
کے لئے ہے کہ ان وقتوں میں نفل نماز کو جس طرف منہ ہوا واکر لیا کر و۔ حضرت ابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ ان وقتی کہ منظر ف ہوتا تھا، نماز پڑھ لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضور کا طریقہ یہی تھا اور اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے۔ آیت کا ذکر کے بغیر یہ حدیث مسلم تر فدی نسائی ابن ابی جاتم 'ابن مردویہ وغیرہ میں مروی ہے اور اصل اس کی شیح بخاری شیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ حسی بخاری شریف میں ہے کہ ابن عمر ہے جب نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس ہے بھی زیادہ خوف شریف میں ہے کہ ابن عمر ہے کہ ابن عمر ہے کہ بارے میں پوچھا جاتا تو نماز خوف کو بیان فرماتے اور کہتے کہ جب اس ہے بھی زیادہ خوف فرہ اور وار الم ابو حضرت نافع کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر میرے خیال سے مرفوع بیان کرتے تھے۔ امام شافعی کا مشہور فرمان اور امام ابو حضرت نافع کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر میں کہ ہو سے اس کے خواہ پر امن ہوخواہ خوف ڈراور لڑائی کا ہو سواری پر اس می خواہ خوب ڈراور کی جس میں کہ میں اس کے کہ دو آور کیا ہے کہ سرخواہ کے اس کے دو تو پیدل چوں کے والے کو بھی ردوایت ہے امام ابو جعفر طبری بھی اسے بیند فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ تو پیدل چلا والے کو بھی ردوایت ہے امام ابوجعفر طبری بھی اسے بیند فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ تو پیدل چلا والے کو بھی ردوایت ہے امام ابوجعفر طبری بھی اسے بیند فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ تو پیدل چلو وہ کو وہ کو بیاں۔

بعض اورمفسرین کے زدیک ہے آ ہے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہیں قبلہ معلوم نہ ہوسکا اور انہوں نے انگل سے
عنلف جہوں کی طرف نماز پڑھی جس پر ہے آ ہے نازل ہوئی اور ان کی وہ نماز اوا شدہ بتلائی گئی - حضرت رہیے ہے فرماتے ہیں ہم نی عالیہ کے
ساتھ ایک سفر ہیں ہے ۔ ایک منزل پر اتر ہے ۔ رات اندھیری تھی ۔ لوگوں نے پھر لے لے کر بطور نشان کے قبلہ رخ رکھ کرنماز پڑھنی نٹر وع کر روث نی میں دیکھا تو نماز قبلہ کی طرف اوا نہیں ہوئی تھی ہم نے حضور سے ذکر کیا ۔ اس پر ہے آ ہے نازل ہوئی ۔ ہے مدہ نہ ترفی کر روث نی میں دیکھا تو نماز قبلہ کی طرف اوا نہیں ہوئی تھی ہیں ۔ ایک اور روا ہے میں ہے کہ اس وقت گھٹا ٹو پ اندھر اچھا یا
ہوا تھا اور ہم نے نماز پڑھ کر اپنے اپنے سامنے خط تھنے دیے تھے تا کہ صبح روثنی میں معلوم ہو جائے کہ نماز قبلہ کی طرف اوا ہوئی یا نہیں ؟ صبح
معلوم ہوا کہ قبلہ جانے میں ہم نے قلطی کی لیکن حضور آنے ہمیں وہ نماز لوٹانے کا تھم نہیں دیا اور ہے آ ہے تازل ہوئی ۔ اس روا ہے کہ بھی دو
راوی ضعیف ہیں ۔ ہیروا ہے واقعی وغیرہ میں موجود ہے ۔ ایک روا ہے میں ہے کہ ان کے ساتھ حضور شدھے ۔ یہ بھی سندا ضعیف ہیں ۔ ایک روا ہو کی کہان کے ساتھ حضور شدھے ۔ یہ بھی سندا ضعیف ہیں ۔ ایک راوی ضعیف ہیں ۔ ہی والی ہو ان کے بارے میں علماء کے دوقول میں سے ٹھیک قول کی ہو ہو ان کے اور ای قول کی تائید کرنے والی ہے دوشیں ہیں نماز کے لوٹانے کے بارے میں علماء کے دوقول میں سے ٹھیک قول کی ہو ہو ہو کے اور ای قول کی تائید کرنے والی ہو دیشی ہیں نماز کے لوٹانے کے بارے میں علماء کے دوقول میں سے ٹھیک قول کی ہو ہو کے اور ای قول کی تائید کرنے والی ہو دی ہو اس نمی نمیا

جوادی ہیاں ہو کیس ایس سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا باعث نجاثی ہے۔ جب نی سے نے نے ان کی موت کی خبر دی اور کہ اان کے جنازہ کی عائب نہ نماز پڑھوٹو بعض نے کہا کہ وہ تو مسلمان شرقا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ وَ اِنَّ مِنُ اَهُلِ الْکِیْفِ لَمَنُ یُومُن بِاللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ا

(کیکن میتیوں تاویلیس ظاہر کے خلاف ہونے کے علاوہ صرف اختالات کی بناپر ہیں اور انہیں مان لینے کے بعد بھی مسئلہ وہیں رہتا ہے کیا جنازہ فائبانہ پڑھنا چاہئے کیونکہ گوحضور نے اس جنازے کا مشاہدہ کرلیا لیکن صحابہ ٹ کی نماز تو غائبانہ ہی رہی - اگرہم دوسرا جواب مان لیس تو بھی جنازہ تو غائبانہ نہ ہی ہوا - جولوگ سرے سے نماز جنازہ فائبانہ کے قائل ہی نہیں 'وہ تو اس صورت میں بھی قائل نہیں ہیں اور یہ بات تو دل کوگئی ہی نہیں کہ ان کے نزد یک نماز جنازہ مشروع نہ ہو - شریعت ان کی بھی اسلام تھی نہ کہ کوئی اور - تیسرا جواب بھی کچھا ایسا ہی ہے اور پر نقد پرتسلیم اب بھی وہ وجہ باتی ہے کہ جنازہ فائبانہ اداکیا کریں تا کہ دوسر بے لوگوں کی رغبت اسلام کا باعث ہو - واللہ اعلم - مترجم)

این مردوبہ میں صدیث ہے رسول اللہ علی فرماتے ہیں اہل مدینہ اہل شام اہل عراق کا قبلہ مشرق ومغرب کے درمیان ہے۔ یہ
روایت ترفدی میں بھی دوسر سے الفاظ سے مردی ہے اوراس کے ایک رادی ابوعشر کے حافظ پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے۔ امام ترفدی نے
اسے ایک اورسند سے بھی وارد کیا ہے اوراسے حسن می کہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب علی ابن ابوطالب مضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم
سے بھی بیمروی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں۔ جب تو مغرب کواپی وائیں جانب اور مشرق کو بائیں جانب کر لے تو تیرے سامنے کی
جہت قبلہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر شے بھی او پر کی طرح حدیث مروی ہے کہ مشرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ملاحظہ ہو دار قطنی نہ بہتی وغیرہ - امام ابن جری تقرماتے ہیں۔ یہ مطلب بھی اس آ ہت کا ہوسکتا ہے کہ جمھ سے دعائیں مائنے میں اپنا منہ جس طرف بھی کرو میرامنہ بھی
وغیرہ - امام ابن جری تقرماتے ہیں۔ یہ مطلب بھی اس آ ہت کا ہوسکتا ہے کہ جمھ سے دعائیں مائنے میں اپنا منہ جس طرف بھی کرو میرامنہ بھی
دعا کرو میں تجول کروں گا اس کی تو لوگوں نے کہا کس طرف رخ کر کے دعا کریں۔ اس کے جواب میں آ بت فاکنئما تو گو آلوا الح نازل
ہوئی۔ پھرفرم ماتا ہے کہ اللہ تعالی تمام وسعوں پرغالب مخائش والا اورعلم والا ہے جس کی کافایت سخاوت اورضل و کرم نے تمام مخلوق کا احاط کر
دکھا ہے۔ وہ سب چیزوں کوجانتا بھی ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی ہے بھی اس کے علم سے با ہزئیس بلکہ وہ تمام چیزوں کا عالم ہے۔

# وَقَالُوا اتَّخَدَ اللهُ وَلَدًا لَا سُبَلْحَنَهُ \* بَلُ لَكُ مَا فِ الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَ الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَ الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فَ الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ فَ الشَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولِ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُ لَلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

سے کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے (نہیں بلکہ)وہ پاک ہے۔ زین وآسان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہرایک اس کا فرمانبردار ہے وہ زین وآسان کا ابتدأ پیدا کرنے وہ ہیں ہوجا تا ہے 0

الله ہی مقتدراعلیٰ ہے کے دلاک : ﴿ ﴿ آیت:۱۶۱-۱۱) یہ اوراس کے ساتھ کی آیت نفرانیوں کے رد میں ہے اوراسی طرح ان جید بہود ومشرکین کی تر دید میں ہے اوالد مالا دیتا تے تھے۔ ان ہے کہا جاتا ہے کہ زمین و آسان وغیرہ تمام چیزوں کا تواللہ مالک ہے۔ ان کا پیدا کرنے والا انہیں روزیاں دینے والا ان کے انداز ہے مقرر کرنے والا انہیں قبضہ میں رکھنے والا ان میں ہرتغیر و تبدل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر بھلا اس تخلوق میں ہے کوئی اس کی اولا دکسے ہوسکتا ہے؟ نہ عزیرًا ورنہیسی اللہ کے بیٹے بین سکتے ہیں جیسے کہ یہود و نصار کی کا خیال تھا۔ نہ فرشتے اس کی بیٹیاں بن سکتے ہیں جیسے مشرکین عرب کا خیال تھا۔ اس لئے کہ دو برابر کی مناسبت رکھنے والے ہم جنس سے اولا و موق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نظیر نہ اس کی عظمت و کبریائی میں اس کا کوئی شریک نہ اس کی جنس کا کوئی اور۔ وہ تو آسانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی اولا دکسے ہوگی ؟ اس کی کوئی ہوئی تبیں وہ ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا عالم ہے۔

یپلوگریمان کا اولاد بتاتے ہیں۔ یہ تنی ہے معنی اور ہے ہودہ بات اور وائی تم کہتے ہو۔ یہ تنی بری بات زبان سے نکالتے ہو کہ اس سے آسانوں کا بھٹ جانا اور نہیں کا شق ہو جانا اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا مکن ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے۔ اللہ کی اولاد تو کوئی ہو بی نہیں سکتی اس کے سواجو بھی ہے اس کی بی ملکیت ہے۔ زمین وآسان کی تمام ہتیاں اس کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں جنہیں ایک ایک کر کے اس نے گیررکھا ہے اور شار کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہرایک اس کے پاس قیامت والے دن تنہا تنہا پیش ہونے والی ہے۔ پس غلام اولا دنہیں بن سکتا۔ ملکیت اور ولدیت دو مختلف اور متعنا دیشتیس ہیں۔ دوسری جگہ پوری سورت میں اس کی نفی فر مائی۔ ارشاد ہوا قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمُ یَلِدُ وَلَمُ یَکُنُ لَّهُ کُفُوا اَحَدٌ کہدو کہ اللہ ایک بی ہے۔ اللہ بنیا واللہ ہے۔ اللہ بنا کے ہونا وار ان جیسی اور آیتوں میں اس خالق کا نتا ہے۔ اللہ بنا کے وہ تو سب کا خالق و بیان کی اور اپنا بے نظیر ہے شل اور لا شریک ہونا تا جب کی اور ان جا سے ہوں گا ور ان جا سے ہوں گا ور ان جا سے ہوں گا ور ان جا سے ہوں گا ہے۔ اس کی اور ان جا سے ہوں گا ؟

سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفییر میں سی بخاری شریف کی ایک قدی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جھے ابن آ دم جھٹلاتا ہے۔
اسے بدائق نہ تھا۔ جھے وہ گالیاں دیتا ہے۔ اسے بنہیں چاہئے تھا۔ اس کا جھٹلا نا توبیہ کہ وہ خیال کر بیٹھتا ہے کہ میں اسے مارڈ النے کے بعد
پھرزندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کا گالیاں دیتا ہے کہ وہ میری اولا دہتا تا ہے حالا نکہ میں پاک ہوں اور بلندو بالا ہوں اس سے کہ میری
اولا دوبیوی ہو۔ یہی حدیث دوسری سندوں سے اور کتابوں میں بھی باختلاف الفاظ مروی ہے۔ صیحیین میں ہے حضور علیہ الصلو قوالسلام فرماتے
ہیں بری با تیں س کر صبر کرنے میں اللہ تعالی سے زیادہ کوئی کامل نہیں 'لوگ اس کی اولا دیں بتا کیں اور وہ انہیں رزق وعافیت دیتا رہے۔ پھر

تغير سورة بقره - باره ا

فرمایا- ہر چیزاس کی اطاعت گذار ہے- اس کی غلامی کا اقرار کئے ہوئے ہے اس کے لئے مخلص اس کی سرکار میں قیامت کے روز دست بست کھڑی ہونے والی اور دنیا میں بھی عبادت گذار ہے۔جس کو کہے یوں ہوجاؤیااس طرح بن-فوراْوہ اسی طرح ہوجاتی ہے اور بن جاتی ہے -اس طرح برایک اس کے سامنے پست و مطیع ہے - کفار نہ جا ہے ہوئے بھی اس کے مطیع ہیں لیکن ہرموجود کے سائے اللہ کے سامنے جھکتے رہتے ہیں قرآن نے ادر جگہ فرمایا وَلِلّٰهِ يَسُمُحُدُ الْخ آسان وزمین کی کل چیزیں خوشی ناخوشی الله تعالی کوسجدہ کرتی ہیں- ان کےسائے مجمع شام جھکتے رہتے ہیں-ایک حدیث میں مروی ہے کہ جہاں کہیں قر آن میں قنوت کالفظ ہے ٔ وہاں مراداطاعت ہے لیکن اس کا مرفوع ہونا صحیح نہیں۔ مکن ہے صحابی کا یا اور کسی کا کلام ہواس سند سے اور آیوں کی تفسیر بھی مرفوعاً مروی ہے کیکن یا در کھنا جا ہے کہ بیضعیف ہے۔ کو کی مختص اس سے دھو کہ میں نہ بڑے۔ واللہ اعلم۔

پر فرمایا وہ آسان وزمین کو بغیر کسی سابقہ نمونہ کے پہلی ہی بار کی پیدائش میں پیدا کرنے والا ہے- لغت میں بدعت کے معنی نو پیدا کرنے نیا بنانے کے ہیں- حدیث میں ہے مرئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے-بیتو شرعی بدعت ہے- بھی بدعت کا اطلاق صرف لغتا ہوتا ہے۔شرعاً مراذ نبیں ہوتی - جیسے حضرت عمر نے لوگوں کونماز تر اوت کے پرجمع کیا اور پھراسے اس طرح جاری دیکھ کرفر مایا تھا' اچھی بدعت ہے-بدیع کا مبتدع سے تعرف کیا گیا ہے جسے مولم سے الیم اور مسمع سے سمیع معنی مبدع کے انثااورنو پیرکرنے والے کے ہیں۔ بغیر مثال بغیر مونداور بغیر پہلی پیدائش کے پیدا کرنے والے بدعتی کواس لئے بدعتی کہا جاتا ہے کدوہ بھی دین الله میں وہ کام یا وہ طریقہ ایجاد کرتا ہے جواس سے پہلے شریعت میں نہ ہو- ای طرح کی نئ بات کے پیدا کرنے والے کوعرب مبتدع کہتے ہیں- امام ابن جریر مراتے ہیں مطلب بیہوا کہ اللہ تعالی اولا وسے پاک ہے وہ آسان وزمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے- ہر چیز اس کی اطاعت گذاری کی اقراری ہے-سب کا پیدا کرنے والا بنانے والا موجود کرنے والا بغیراصل اور مثال کے انہیں وجو دمیں لانے والا ایک وہی رب العلمين ہے۔اس كى كوابى مرچيز ديتى ہے۔خود سے عليه السلام بھى اس كے كواہ اور بيان كرنے والے ميں-جس رب نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے اور بغیر مادے اور اصل کے پیدا کیا' اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے باپ پیدا کردیا۔ پھر کوئی وجنہیں کہ انہیں تم خوانخواہ اللہ کا بیٹا مان لو- پھر فر مایا -اس اللہ کی قدرت 'سلطنت' سطوت وشوکت الیں ہے کہ جس چیز کوجس طرح کی بنا نا اور پیدا کرنا جائے اسے کہ دیتا ہے کہ اس طرح کی اور ایلی ہوجا-وہ اس وقت ہوجاتی ہے جیسے فرمایا إِنَّمَا أَمُرُهُ ۚ إِذَا أَرَادَ شَيئًا أَنُ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ دوسرى جَكِفرما يا إِنَّمَا قَوُلُنَا لِشَيءِ إِذَا آرَدُنهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ اورار شاد بوتا ہے وَمَا آمُرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمُح بِالْبَصَرِ شَاعِرَكُهُمَّا ہِ۔

إِذَا مَا اَرَادَ اللَّهُ اَمُرًا فَإِنَّمَا ﴿ يَقُولُ لَهُ كُنُ قَوْلَةً فَيَكُونُ

ا مطلب اس کاہے کہ ادھر کسی چیز کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔اس نے کہا ' ہوجا' وہیں وہ ہوگیا۔اس کے ارادے سے مراد جدانہیں۔ پس مندرجة بالاآيت من عيسائيول كونهايت لطيف بيرابيمس يبعى مجماديا كيا كه حفرت عيسى عليدالسلام بحى اس كن ك كمناس بيدا موسة بين دومرى جكماف ماف فراويا إنَّ مَثَلَ عِيسلى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثلِ ادَمَ حَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ يَعَىٰ حَمْرت عیسی کی مثال الله تعالی کے زو یک حضرت آ وم جیسی ہے جنہیں می سے پیدا کیا۔ پھرفر مایا- موجا- وہ مو گئے-



## وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللهُ آوْتَاتِيْنَا اليَّاكُ عَلَيْنَا اللهُ آوْتَاتِيْنَا اليَّاكُ عَلَيْ اللهُ الْوَلِيْنَ اللهُ الْوَلِيْنَ اللهُ الْوَلِيْنَ اللهُ اللهُ

اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خوداللہ ہم ہے باتیں کیون نہیں کرتا - ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی - ای طرح ایس ہی بات ان کے انگلوں نے بھی کہی اس کے مطرح اپنے ہی کہی کہی ہی کہی ہی ہے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لئے نشانیاں بیان کردیں 🔾

طلب نظارہ - ایک جماقت: ہے ہے ہے (آیت: ۱۸۱) رافع بن حریملہ نے صفور کے ہاتھا کہ اگر آپ سے ہیں تو اللہ تعالی خودہم سے کوں نہیں ہہا؟ ہم بھی تو خود اس سے اب کا کلام بیں - اس پر بیآ ہے اتری - مجابد کہتے ہیں - یہ بات نصرانیوں نے ہی تھی ابن جریز کرماتے ہیں کہ کہتا ہم بھی معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ آیت انہی سے متعلق بیان کے دوران میں ہے لیکن بیقول سوچنے کے قابل ہے - قرطبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی نبوت کی اطلاع خود جناب باری ہمیں کیون نہیں دیتا؟ یہی بات تھیک ہے - واللہ اعلم بعض اور مفسر کہتے ہین سے قول کفار عرب کا تھا - اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا تھا 'سے مراد یہود ونصاری ہیں - قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَ اِذَا جَآءَ تُھُمُ اَیَةً قَالُوا اَنُ تُوْمِنَ لَکُ اَنْ مِنْ مِنْ مَا اُو تِنَی رُسُلُ اللّٰهِ الْحُ ان کے پاس جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو نہیں ما نمیں گے جب تک ہم کو بھی وہ ند دیا جائے جواللہ کے رسولوں کو دیا گیا - اور جگہ فرمایا وَ قَالُوا اَنُ تُوْمِنَ لَکَ الْحُ لِیمَی اَنہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز جب تک ہم کو بھی وہ ند دیا جائے جواللہ کے رسولوں کو دیا گیا - اور جگہ فرمایا وَ قَالُوا اَنُ نُوْمِنَ لَکَ الْحَ لِیمَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ عِن اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّ

آ یتی جو صاف براتی ہیں کہ شرکین عرب نے حضور سے صرف تکبر وعناد کی بنا پرایک چیزیں طلب کیں۔ ای طرح بیہ مطالبہ بھی اپنی مشرکین کا تھا۔ ان سے پہلے اہل کتاب نے بھی ایسے ہی ہے معنی سوالات کئے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے یَسُنلُك اَهُلُ الْكِنْفِ الْحُ اہل کتاب تم سے بھی بڑا تھا۔ ان سے تو كہا تھا کتاب تم سے چاہتے ہیں کہ تم ان پرکوئی آ سانی کتاب اتار واور حضرت موگ سے انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ ان سے تو كہا تھا کہ ہمیں اللہ کو ہماری آ تھوں سے دکھا۔ اور جگہ فرمان ہے کہ جب تم نے کہا اے موٹ ہم تھ پر ہرگز ایمان ندالا ئیں گے جب تک اپنے رب کو سامنے ندد كھے لیس۔ پھر فرمایا۔ ان کے اور ان کے دل كيمان اور مشابہ ہو گئے لین ان مشركین کے دل سابقہ کفار چسے ہوگئے اور جگہ فرمایا ہم نے بھی ان کی باتوں کو دہرایا تھا۔ پھر فرمایا ہم نے بھین والوں کے لئے اپنی آ یتیں ای طرح بیان کر دی ہیں جن سے رسول کی تھد ہی عیاں ہے۔ کسی اور چیز کی وضاحت باتی نہیں رہی۔ یہی والوں کے لئے اپنی آ یتیں ای طرح بیان کر دی ہیں جن سے رسول کی تھد ہی عیاں ہے۔ کسی اور چیز کی وضاحت باتی نہیں رہی۔ یہی نشانیاں ایمان لانے کے لئے کافی ہیں ہاں جن کے دلوں پر مہر گئی ہوئی ہو آئیس کی آ یت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا جسے فرمایا الَّذِینُ حَقَّتُ عَلَيْهِ مُن الْحَدِن پر تیرے درب کی بات ثابت ہو چی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ گوان کے پاس تمام آ یتیں آ جائیں جب تک کہ وہ درونا کے عذاب نہ کہولیس۔

### انَا آرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا ۗ وَلَا تَسُنَالُ عَنَ آصَلُوبِ الْخَوْلُ اللَّهُ الْحَدِيْدِ

### ہم نے تخفے تن کے ساتھ خوشخری دینے اور ڈراوادینے والا بنا کر جمیجا ہے۔جہنیوں کے بارے میں تخفے سے پرسش نہیں ہوگی 🔾

آپ سیحت کی صدتک مسئول ہیں: ہی ہی ہی اور این میں ہی اور قراوا جہم سے لا تُسْفُل کی دوسری قرات ماتُسْفُلْ ہی ہے اور این مسعود کی قرات میں گئ تُسْفُل ہی ہے این تحقیق ہی ہوت کھار کی بابت سوال نہیں کیا جائے گا جیے فرمایا فَازِّمَا عَلَیْکَ الْبَلْکُ وَعَلَیْنَا الْحِسَابُ لیٹی تحقی پر صرف بی پی اور تا ہوت ان پر دارو فی نہیں۔ اور جگہ فرمایا فَدَحِّرُ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَکِّرٌ لَسُتَ عَلَیْهِ مُ بِمُصَیْطِ تو تھی تک کرتارہ - تو صرف تھی تک کرنے والا ہے - ان پر دارو فی نہیں انہیں سا دوجوقیا مت ہو اُن کُنُ اَعْلَمُ بِمَا اللهُ عَلَیْهُ مِ اِنْ ہِ بَیْ مُورِی ہو ہو تی میں ان پر جرکر نے والے نہیں ہو - تم قرآن کی تعیین انہیں سا دوجوقیا مت ہو ٹر آت کی تعیین انہیں سا دوجوقیا مت ہو ٹر آت ہوں ۔ ای مضمون کی اور بھی بہت تی تین ہیں - ایک قرات اس کی و لا تسفالُ بھی ہے بینی ان جہنیوں کے بارے بیس اے نی جو سے اس اس نی کا می سے کے خور پر توجود عبد الرزاق بیں ہے کہ درسول اللہ تھی نے فرمایا - کاش کہ بیس اپنی ان باپ کا حال جان لیتا 'کاش کہ بیس اپ کا مال جان لیتا 'کاش کہ بیس اپ کا مال جان لیتا 'کاش کہ بیس اپ کا در فرمایا ابن جریز نے بھی اسے بروایت مول کی بیت ہوئی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کا ذکر نظر مایا ابن جریز نے بھی اس بروایت میں قرطی کی نے ایک دوایت نقل کی ہے کہ حضور کے والدین زیرہ کے گئے اور جہنوں کا حال اتنا بداور برا ہے کہتم کی گئے تو ہو تو کی کی سے سوال پر فرمایا ہے کہ میرابا ہوا در تی ایا ہوں اس کی نیرہ کے گئے اور کیا ہوا ہی کہ دوایت کتب صحاح سے وغیرہ میں تبیں اور اس کی ایمان کے اور اللہ کا میں جو سے کی ال باپ کے زیرہ ہونے کی روایت کتب صحاح سد وغیرہ میں تبیس اور اس کی اعتاد میں دوایت کتب صحاح سد وغیرہ میں تبیس اور اس کی دوایت کتب صحاح سد وغیرہ میں تبیس اور اس کی دوایت کتب صحاح سد وغیرہ میں تبیل اور اس کی دوایت کتب صحاح سد وغیرہ میں تبیس اور اس کی دوایت کتب صحاح سد وغیرہ میں تبیس اور کی کی دوایت کتب صحاح سے دوائد اعلی حال اندا میں اس ان اندا دور کیا ہے کہ دور کی کی کو دور کیا ہے کہ دور کیا ہوئے کی روایت کتب صحاح سے دور کی اور کیا ہوئے کی روایت کتب صحاح سرو کی میں تبیس کی دور کیا ہوئے کی روایت کتب صحاح کی دور کیا ہوئے کی دور کی کی دور کی کی کو کی کی دور کی کی دور کی کو کو کی دور کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی ک

ابن جریر کی ایک مرسل صدیث میں ہے کہ حضور کے ایک دن پوچھا کہ میرے باپ کہاں ہیں۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر نے اس کی تردید کی ہے اور فر مایا ہے کہ میرال ہے کہ حضوراً ہے ماں باپ کے بارے بیل شک کریں۔ پہلی ہی قرات ٹھیک ہے کین ہمیں امام ہمام پر تعجب آتا ہے کہ انہوں نے اسے محال کیے کہ دیا؟ ممکن ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب آپ اپ ماں باپ کے لئے استفسار کرتے تھے اور انجام معلوم ندتھا۔ پھر جب ان دونوں کی حالت معلوم ہوگئ تو آپ اس سے ہٹ گئے اور بیزاری ظاہر فر مائی اور صاف ہتال دیا کہ وہ دونوں جہنی ہیں جیسے کہ محملے صدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی اور بھی بہت ی مثالیں ہیں۔

وَلَنَ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُو دُولَا النَّصَّرَى حَقَّ تَثَبِعَ مِلْتَهُمُ لَا وَلَيْنِ النَّعَتَ اَهُوَاءُ هُمْ بَعُدَ قُلَ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَيْنِ النَّبَعَتَ اَهُوَاءُ هُمْ بَعُدَ اللهِ مِنَ الْمِلْمُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الْمِلْمُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الْمِلْمُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الْمِلْمُ اللهُ مِنَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ

تھے یہود ونصاری ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کے خد جب کا تالع ند بن جائے۔ تو کہددے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہی ہدایت ہے اور اگر تو نے باوجودا پنے اپنے علم آجانے کے پھران کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے ہاں نہ تو تیراکوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار O جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ ہران کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے ہیں اور جواس کے ساتھ کفرکرئے وہ نقصان والا ہے O

وین حق کا باطل سے مجھوتہ جرم عظیم ہے: 🖈 🖈 (آیت: ۱۰-۱۲۱) آیت بالاکا مطلب بدہے کہ یاوگ تجھ سے ہر گز راضی نہیں ہوں گےلہذا تو بھی انہیں چھوڑ اور رب کی رضا کے پیچھےلگ جا-انہیں دعوت رسالت پہنچادی- دین حق وہی ہے جواللہ نے تحقیے دیا ہے- تو اس برجم جا- حدیث شریف میں ہے میری امت کی ایک جماعت حق برجم کر دوسروں کے مقابلہ میں رہے گی اور غلبہ کے ساتھ رہے گ یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھراپیے نبی گوخطاب کر کے دھمکایا کہ ہرگز ان کی رضامندی اوران سے سلح جوئی کے لئے اپنے دین میںست نہ ہونا۔ ان کی طرف نہ جھکنا۔ ان کی نہ ماننا۔ فقہاء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نفرایک ہی نہ جب ہے خواہ وہ یہود ہوں نصرانی موں یاکوئی اور موں-اس لئے کملت کالفظ يهال مفروبى ركھا جيسے اور جگد ب لَكُمُ مدينُكُمُ وَلِي دِيْنِ تمهار علي تمهارادين ہے اور میرے لئے میرا دین ہے۔اس استدلال پراس مسئلہ کی بنا ڈالی ہے کہ مسلمان اور کفار آپس میں وارث نہیں ہو سکتے اور کفر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں گوہ و دونوں ایک ہی فتم کے کا فر ہوں یا دوا لگ الگ کفروں کے کا فر ہوں' امام شافعی اورامام ابو حنیفتکا یمی مذہب ہےاورامام احمد سے بھی ایک روایت میں یمی قول معقول ہےاور دوسری روایت میں امام احمد کا اورامام مالک کا بيقول مروی ہے کہ دومختلف ند ہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث ندہوں ایک چیچ حدیث میں بھی یہی مضمون ہے۔واللہ اعلم۔ حق تلاوت سے کیا مراد ہے؟ 🖈 🖈 پر فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے دوحق تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں قارہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود ونصاری ہیں اور روایت میں ہے کہ اس سے مراداصحاب رسول اللہ علیہ ہیں-حضرت عرقر ماتے ہیں حق تلاوت بیہ ہے کہ جنت کے ذکر کے ونت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وفت اس سے پناہ ماگلی جائے۔ ابن مسعودٌ فرماتے ہیں ٔ حلال و حرام کوجاننا' کلمات کوان کی جگہ رکھنا' تغیروتبدل نہ کرناوغیرہ یہی تلاوت کاحق ادا کرنا ہے۔حسن بھریؒ فرماتے ہیں کھلی آیتوں پڑمل کرنا' متشابه آیتوں پرایمان لانا'مشکلات کوعلاء کےسامنے پیش کرناحق تلاوت کےساتھ پڑھنا ہے-ابن عباس سےاس کا مطلب حق اتباع بجا لانا بھی مروی ہے۔ پس تلاوت بمعنی اتباع ہے جیسے و الْقَمَرِ إِذَا تَلْهَا مِن الكِ مرفوع حديث ميں بھی اس كے يہي معنی مروى ميں ليكن اس کے بعض راوی مجبول ہیں گومعنی ٹھیک ہے حضرت ابومویٰ اشعریؓ فرماتے ہیں' قرآ ن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیوں میں اتر نے والا ہے-حضرت عمرًا کی تغییر کے مطابق بہجھی مروی ہے کہ آنخضرت تلک جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو تھہر جاتے اور

الله بر رحمت طلب کرتے اور جب بھی کی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کراللہ تعالی سے پناہ طلب فرماتے - پھر فرمایاس پر ایمان یہی لوگ رکھتے ہیں بینی جوائل کتاب پی کتاب کی سوچ بجھ کر تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن پرایمان لانے پر مجبور ہوجاتے ہیں جیسے اور جگہ ہے وَلَوُ اَنَّهُمُ اَفَامُوا التَّوُرَةَ الرِّيتُورا ة وانجيل پراوراللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر قائم رہے تو ان کے او پر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملکا اور فرما یا اے اہل کتاب جب تک تم قوراة وانجیل کو اور جو تمہاری طرف تمہارے رہ کی طرف سے اترا اس کو قائم نہ کر لوت تک تم کی چیز پرنہیں ہو۔ ان کا قائم کر نامتازم ہے کہ تم اس میں جو ہے اسے بچا جانو اور اس میں حضور کے ذکر کی صفات اُپ کی تابعداری کا تھی آپ کی اتباع کی رغبت سب کچھ موجود ہے۔

اورجگہ فرمایا جولاگ نی ای کی تابعداری کرتے ہیں جس رسول کا ذکر اور تصدین اپنی کتاب توراۃ وانجیل میں بھی ککھاد کھتے ہیں۔
اورجگہ فرمایا اِنّ الّذِیْنَ اُو تُو الْعِلْمَ مِنُ قَبُلِۃ الْح بِینی تم ایمان لا وَیاندلا وُجنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان پر جب اللّہ کہ آ ہیں منہ کے بل منہ کے بل منہ کے بیں اور زبانی کہتے ہیں کہ ہمارارب پاک ہے۔ ہمارے رب کا وعدہ بالکل سچا اور صحح ہے۔
اور جگہ ہے جنہیں ہم نے اس سے آگل کتاب دی ہے وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے تو اپنے ایمان کا قرار کرکے کہتے ہیں 'ہم تو پہلے ہی سے ماننے والوں میں ہیں۔ انہیں ان کے مبر کا دو ہراا جر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے ہٹاتے ہیں اور ممال کے بین ہم تو پہلے ہی سے دو سرول کو دیتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے قُلُ لِلَّذِینَ اُو تُو اللَّاكِتٰبَ وَ اللَّاكِتٰبَ ہے۔ الله تعالی اپنے بروے ہوں کو وہ ہے ہوں کرتے ہو؟ اگر مان لیس تو راہ پر ہیں اور اگر نہ مانیو تھے پر صرف تبلیخ ہے۔ الله تعالی اپ بندوں کو فوب و کھر ہا ہے۔ ای لئے یہاں فرمایا کہ ساتھ کفر کرنے والے خسارے والے ہیں جیسے فرمایا و مَنُ یَک فُورُ بِهِ مِنَ الْاَ حُزَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُ ہو بھی اس کے ساتھ کھر کرے اس کے وعد سے کی جگہ آگ ہے۔ سے میں جیس میں ہی جب میں جائے گا۔

لَيْبَنِيَ إِسْرَا إِنِّلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الْآَيِّ آنْعَمْتُ عَلَيْكُمُ وَآنِ فَضَلَّكُمُ عَلَى الْمُلْكِمُ وَآنِ فَضَلَّكُمُ عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ وَالْفُوّا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسٌ عَنَ نَفْسٌ شَيًّا وَلَا عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ وَالْفُولَ اللّهُ عَلَى الْعُلَمِينَ ﴿ وَالْمُحَمِّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

اسادلا دینتوب میں نے جونعتیں تم پر انعام کی ہیں انٹین یاد کرو۔ میں نے تو حمیں تمام جہان پر نسیات و سے تکی ہے 10 اس دن سے وروجس دن کوئی نعس کی انسان کی مدد کی جائے گئ 30 جب ابراہیم علیہ السلام کوان لغس کو پر کھوفائندہ نہ کا بھوٹی ہونے گئے ۔ نہ کی خون سے کوئی فدیہ تجارہ کی خون کے بیاد السلام کوان کے دب کے بیاد البرا کی معرفی کے بیاد کی بیاد کر بیابیرا میں بیاد کی بیابیرا کی بیابی

صرف تا کید کے طور پر ذکر کی گئی اورانہیں نبی ا می عظیفہ کی تابعداری کی رغبت دلائی گئی جن کی صفتیں وہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے۔جن کا نام اور کام بھی اس میں ککھا ہوا تھا بلکدان کی امت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ پس انہیں اس کے چھپانے اور اللہ کی دوسری نعتوں کو پیشیدہ کرنے سے ڈرایا جار ہاہےاور دینی اور د نیوی نعتوں کوذکر کرنے کو کہا جار ہاہےاور عرب میں جونسلی طور پر بھی ان کے چچازا دبھائی ہیں اللہ کی جونعت آئی'ان میں جس خاتم النبین کواللہ نے مبعوث فر مایا'ان سے حسد کر کے نبی کی خالفت اور تکذیب پر آ مادہ نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے-امام توحید: 🌣 🌣 (آیت:۱۲۴) اس آیت میں خلیل الله حضرت ابراہیم علیه السلام کی بزرگی کا بیان ہور ہاہے جوتو حید میں دنیا کے امام ہیں۔جنہوں نے تکالیف پرصبر کر کے تھم اللہ کی بجاآ وری میں ثابت قدمی اور جوانمر دی دکھائی۔فرما تا ہے اے نبی تم ان مشرکین اور الل کتاب کو جوملت ابرا میمی کے دعویدار ہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری اورا طاعت گذاری کے واقعات تو سناؤ تا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ دین حنیف پڑاسوہ ابرامیمی پرکون قائم ہے۔ وہ یا آپ اور آپ کے اصحاب؟ اور جگد قرآن کریم کا ارشاد ہے و اِبُر اهِیم الَّذِی وَ فَى ابرابيمُ وه بين جنهوں نے پوری وفا داری دکھائی اور جگہ فرمایا إِنَّ اِبُرٰهِیُمَ کَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ الْخُ ابرا بیمُ لُوگوں کے پیشوا الله تعالیٰ کے فر مانبر دار مخلص اور نعمت کے شکر گذار تھے جنہیں اللہ نے پیند فر ماکر راہ راست پر لگا دیا تھا جنہیں ہم نے دنیا میں بھلائی دی تھی اور آ خرت میں بھی صالح اور نیک انجام بنایا تھا۔ پھر ہم نے تیری طرف اے نبی وہی کی کہتو بھی ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کر جومشرکین میں ے نہ تھے۔اور جگدارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصر انی تھے نہ مشرک تھے بلکہ خالص مسلمان تھے ان سے قربت اور نزد کی والا وہ خص ہے جوان کی تعلیم کا تابع ہواوریہ نبی اورایمان والے ان ایمان والوں کا دوست اللہ تعالیٰ خود ہے ابتلاء کے معنی امتحان اور آ زمائش کے ہیں-کلمات سے مرادشریعت علم اور ممانعت وغیرہ ب کلمات سے مرادکلمات تقدیریہ بھی ہوتی ہے جیسے مریم علیماالسلام کی بابت ارشاد ہے صَدَّقَتُ بِكَلِمْتِ رَبِّهَ العِنى انہوں نے اسے رب ككمات كى تصديق كى-كلمات سےمرادكلمات شرعيه بھى موتى ہے وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَّعَدُلًا يعنى الله تعالى كم شرى كلمات سے سچائی اور عدل كے ساتھ بورے موئے - يكلمات يا تو كي خریں ہیں یا طلب عدل ہے غرض ان کلمات کو پورا کرنے کی جزامیں انہیں امامت کا درجہ ملا- ان کلمات کی نسبت بہت سے اقوال ہیں مثلاً احکام جج 'موچھوں کو کم کرنا' کلی کرنا' ناک صاف کرنا' مسواک کرنا' سر کے بال یامنڈوانا یار کھوانا تو ما نگ نکالنا' ناخن کا ٹنا' زیرناف کے بال کا ٹنا'ختنہ کرانا'بغل کے بال کا ثنا' پییٹاب یا خانہ کے بعداستنجا کرنا'جعہ کے دن غسل کرنا'طواف کرنا'صفاومروہ کے درمیان سعی کرنا' رمی جمار كرنا طواف افاضه كرنا وغيره-

مکمل اسلام: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَصَرَ عَبِدَاللَّهُ فَرِماتِ مِينَ اس مِعِماد لورااسلام ہے جس کے میں جھے ہیں دس کا بیان ضورہ ہرائت میں ہے النَّاقِبُونَ عَابِدُونَ سے مُوَّمِنِیْنَ کَ لِیعَیٰ تو ہران عبادت کرنا ورکنا الله کی راہ میں پھرنا کوع کرنا ہوا کی کا محم دینا ہرائی سے روکنا الله کی حدول کی حفاظت کرنا ایمان لانا - وس کا بیان ' فقد اَفْلَحَ '' کے شروع سے یُحافِظُونَ تک ہے اور سورہ معارج میں ہے لیعنی نماز کو خشوع سے ادا کرنا لغواور فضول باتوں اور کا موں سے منہ پھیر لین ' زکوۃ دیتے رہا کرنا شرمگاہ کی حفاظت کرنا امانت داری کرنا وعدہ وفائی کرنا ' نماز پڑھی کی اور حفاظت کرنا ' قیامت کو ہو جانا عذابوں سے ڈرتے رہنا ' بی شہادت پر قائم رہنا اور دس کا بیان سورہ احزاب میں اِنَّ الْمُسَلِمِیْنَ سے عَظِیمًا تک ہے یعنی اسلام لانا ' ایمان رکھنا ' قرآن پڑھنا ' بیج بولنا ' صبر کرنا ' عاجزی کرنا ' خیرات دینا ' روزہ رکھنا ' بدکاری سے پچنا' اللہ تعالیٰ کا ہروقت بکثرت ذکر کرنا' ان تیوں احکام کا جوعامل ہودہ بورے اسلام کا پابند ہے اور اللہ کے عذابوں

کلمات ابرا ہیں میں اپنی قوم سے علیحدگی کرنا ، بادشاہ وقت سے نٹر رہوکرا سے بھی تبلیغ کرنا ، پھر راہ اللہ میں جومصیبت آئے اس پرصبر
کرنا 'سہنا 'پھر وطن اور گھر بارکو اللہ کی راہ میں چھوڑ کر بجرت کرنا 'مہما نداری کرنا 'اللہ کی راہ میں جانی اور مالی مصیبت راہ اللہ برداشت کرنا
یہاں تک کہ بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور وہ بھی اپنے ہی ہاتھ سے ۔ پیکل احکام غلیل الرحن علیہ السلام بجالائے ۔ سورج 'چا نداور ستاروں
سے بھی آپ کی آ زمائش ہوئی امامت کے ساتھ 'بیت اللہ بنانے کے تھم کے ساتھ 'ج کے تھم اور مقام ابرا ہیم کے ساتھ 'بیت اللہ کے رہنے
والوں کی روزیوں کے ساتھ 'صفرت محمد علیہ کو آپ کے دین پر جیسینے کے ساتھ بھی آ زمائش ہوئی ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے غلیل میں تمہیں
آزما تا ہوں 'دیکھ ابوں 'تم کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا 'مجھے لوگوں کا امام بناد ہے۔ اس کعبہ کولوگوں کے ثو اب اور اجتماع کا مرکز بناد ہے۔ یہاں
والوں کو بھوں کی روزیاں دے۔ یہ تمام با تیں عزوج ل نے پوری کردیں اور یہ سبندتیں آپ کوعطا ہو کیں۔ صرف ایک آ رزو پوری نہ ہوئی۔
والوں کو بھوں کی روزیاں دے۔ یہ تمام با تیں عزوج ل نے پوری کردیں اور یہ سبندتیں آپ کوعطا ہو کیں۔ صرف ایک آ رزو پوری نہ ہوئی۔
وہ یہ کہ میری اولا دکو بھی امامت مطبق جواب ملا' ظالموں کو میر اعہد نہیں پہنچا۔ کلمات سے مراداس کے ساتھ کی آ یہتی بھی ہیں۔

مؤطا وغیرہ میں ہے کہ سب سے پہلے ختنہ کرانے والے سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے سب سے پہلے ناخن کوانے والے سب سے پہلے ماخن کرنے والے سب سے پہلے ناخن کوانے والے سب سے پہلی موجھیں پست کرنے والے سب سے پہلے سفید بال دیکھنے والے حضرت ابراہیم ہی ہیں۔ سفید بال دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ یا یہ کیا ہے؟ جواب ملا وقار وعزت ہے۔ کہنے گئے چھر تو اے اللہ اسے اور زیادہ کر۔ سب سے پہلے منبر پرخطبہ کہنے والے سب سے پہلے تا ماستجا کرنے والے سب سے پہلے بانی کے ساتھ استجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استجا کرنے والے سب سے پہلے پانی کے ساتھ استجا کی خور مایا کو میں منبر بناؤں تو میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ مختلف کر میں منبر بناؤں تو میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ مختلف بزرگوں سے کلمات کی تفسیر میں جو پھو ہم نے تقل کردیا اور تھی بھی بہی ہے کہ بیسب با تیں ان کلمات میں تھیں۔ کسی خاص تخصیص کی کوئی وجہ ہمیں نہیں ملی واللہ اعلم۔

صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فر مایا ہے دس با تیں فطرت کی اوراصل دین کی ہیں۔ مو خصیں کم کرنا' واڑھی بڑھانا' مسواک کرنا' ناک میں پانی وینا' ناخن لینا' پوریان دھونی' بغل کے بال لینا' زیرنا ف کے بال لینا' استنجا کرنا - راوی کہتا ہے میں دسویں بات بھول گیا شاہد کلی کرناتھی۔

صحیحین میں ہے صفور فرماتے ہیں پانچ باتیں فطرت کی ہیں۔ ختند کرانا موے (بال) زبار لینا موجیس کم کرنا نافن لینا بغل کے باللہ بال

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی خوشخری س کراپنی اولاد کے لئے بھی یہی دعا کرتے تھے جو قبول تو کی جاتی ہے کین ساتھ ہی خبرکردی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد میں ظالم بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کاعہد نہ پنچےگا - وہ امام نہ بنائے جائیں گے نہ ان کی اقتر ااور پیردی کی جائے گی - سورة عنکوت کی آیت میں اس مطلب کو واضح کر دیا گیا ہے کہ خلیل اللہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی - وہاں ہے وَ جَعَلُنَا فِی

تغير مورة بقره ويقره وياره الم

ذُرِيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتنبَ يعني هم نے ان كى اولا دميں نبوت اور كتاب ركھ دى-حضرت ابرا ہيمٌ كے بعد جتنے انبياء اور رسول آئے وہ سب آپ بی کی اولاد میں تھے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں سب آپ بی کی اولاد میں ہوئیں صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيُهِمُ اَجُمَعِيُنَ یہاں یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ آپ کی اولا دمیں ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ ظالم سے مراد بعض نے مشرک بھی لی ہے۔عہد سے مزاد امر

ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں۔ ظالم کوسی چیز کاوالی اور بڑا نہ بنانا چاہئے گووہ اولا دابرا ہیٹم میں سے ہو ٔ حضرت خلیل کی دعاان کی نیک اولا دے حق میں قبول ہوئی ہے۔ یہ میں معنی کئے گئے ہیں کہ ظالم ہے کوئی عبد نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اس کا عہد تو ڑ دیا جائے۔ پورا نہ کیا

جائے اور پیجمی مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اسے کچھوینے کا عہد نہیں کیا- دنیا میں تو کھا بی رہا ہے اور عیش وعشرت کررہا ہے-بس یہی ہے عہد سے مرادوین بھی ہے یعن تیری کل اولادویدار نہیں جیے اور جگہ ہے وَمِنُ ذُرِّيَتِهِمَا مُحسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفُسِه

مُرِیرٌ یعنی ان کی اولا دمیں بھلے بھی ہیں اور برے بھی اطاعت کے معنی بھی کئے گئے ہیں یعنی اطاعت صرف معروف اور بھلائی میں ہی ہوگی اور عهد کے معنی نبوت کے بھی آئے ہیں-ابن خویز منذاذ مالکی فرماتے ہیں طالم مخص نہ تو خلیفہ بن سکتا ہے نہ حاکم نہ فتی نہ گواہ نہ دادی-

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إبراهم مصليء

### ہم نے بیت اللہ لوگوں کے لیئے تو اب کی اور امن وامان کی جگہ بنائی ۔ تم مقام ابراہیم کوقبلہ مقرر کرلو 🔾

شوق زیارت اور بروهتا ہے: 🌣 🏠 (آیت: ۱۲۵)''مَثَابَةً'' سے مراد بار بارآنا- فج کرنے کے بعد بھی دل میں لگن لگی رہتی ہے-

گویا جج کرنے کے بعد بھی ہر بار دل میں ایک بار اور حج کرنے کی تمنار ہتی ہے۔ دنیا کے ہر گوشہ سے لوگ بھا گے دوڑے اس کی طرف جو ق درجوق طے آرہے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگد ہاور یہی امن کا مقام ہےجس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا- جاہلیت کے زمانہ میں بھی اس کے آس پاس تو لوٹ مار ہوتی رہتی لیکن یہاں امن وامان ہی رہتا - سی کوکوئی گالی بھی نہیں دیتا - بیرجگہ ہمیشہ متبرک اورشریف رہی- نیک

رومیں اس کی طرف مشاق ہی رہتی ہیں۔ گوہرسال زیارت کریں کیکن پھربھی شوق زیارت کم نہیں ہوتا ہے۔ بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا كا اثر ہے- آپ نے دعا ما كلى تھى كە فَاجْعَلُ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِى النَّهِمُ الْخُ تُولُوكُول كرول كوان كى طرف جمكاد --

یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی و کھا تو خاموش ہوجاتا-سورہ مائدہ میں ہے قینمًا لِلنَّاسِ تعنی بیلوگوں کے قیام کا باعث ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگرلوگ حج کرنا حجھوڑ دیں تو آسان زمین پرگرا دیا جائے۔ اس گھرکے اس شرف کو دیکھ کر پھراس کے بانی اول حضرت ابراہیم خلیل علیه السلام کے شرف کو خیال فرمائے-الله تعالی فرماتا ہے وَاِذُ بَوَّ أَنَا لِا بُرْهِیُمَ الحُ ہم نے بیت الله کی جگه ابراہیم

" كوبتادى (اوركهدديا) كدمير بساته كى كوشريك نه كرنا-اورجگه ب إنَّ أوَّلَ بَيْتٍ الخ الله حل شانه كايبلا كفر مكه مين بجوبركت ومدايت والا-نشانيول والا-

مقام ابراہیم والا-امن وامان والا ہے- مقام ابراہیم بھی ہے اور حج کل کا کل بھی ہے مثلا عرفات مشعر الحرام منیٰ ری جمار' صفا' مروہ کا طواف 'مقام ابراہیم دراصل وہ پھر ہے جسے حضرت اسلعیل کی بیوی صاحبہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لئے ان

کے پاؤں کے نیچے رکھا تھالیکن حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں 'میغلط ہے- دراصل بیدوہ پھر ہے جس پر کھڑے ہو کرحضرت ابرا جیم کعبہ بناتے تھے۔حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی لمبی حدیث میں ہے جب نبی ﷺ نے طواف کر لیا تو حضرت عمرؓ نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا' کیا یمی ہمارے باپ ابراہیم کامقام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کہا پھرہم اسے قبلہ کیوں نہ بنالیں؟اس پرییآیت نازل ہوئی۔

ایک اورروایت میں ہے کہ فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال پرتھوڑی ہی دیرگذری تھی جو عم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فنج نکہ والے دن مقام ابرا ہیم کے بھری طرف اشارہ کر کے حضرت عمر نے پوچھا' یہی ہے جے قبلہ بنانے کا ہمیں تھم ہوا ہے؟ آپ منے فر مایا' ہاں یہی ہے۔ حجے بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں' میں نے اپنے رب سے تین ہاتوں میں موافقت کی۔ جواللہ کو منظور تھاوہ بی میری زبان سے لکا۔ میں نے کہا' حضور کاش کہ ہم مقام ابراہیم کوقبلہ بنا لیتے تو تھم و انتّحِدُو' ا مِن مَّقَام اِبُرٰ ہم مُصلًی نازل ہوا۔ میں نے کہا' عارسول اللہ کاش کہ آپ مہات الموثین کو پردے کا تھم دین' اس پر پردے کی آیت اتری۔ جب جھے معلوم ہوا کہ تو خوا ہوں کہ آپ کہ الکہ ان اللہ تعالیٰ تم سے اچھی ہویاں تبہارے بدلے اپنے نبی کو آئے۔ اس پرفرمان باری نازل ہوا کہ عسلی رَبُّه النے اس حدیث کی بہت می اسناد ہیں اور بہت می تنابوں میں مردی ہے۔ ایک روایت میں بدر کے قید یوں کے بارے میں بھی حضرت عمر کی موافقت مردی ہے۔ آپٹ نے فرمایا تھا کہ ان سے فدید نہ لیا جائے بلکہ انہیں قبل کردیا جائے اللہ سجانہ تعالیٰ کو بھی بھی منظور تھا۔ عبد اللہ بین سلول منافق جب مراکیا اور حضور اس کے جنازے کی نماز اوا کرنے کے لئے تیار جو کے آتے ہیں سے نہ نہ تھا کہ کیا آپ اس منافق کا فرکا جنازہ پر حیس گے؟ آپ نے جھے ڈانٹ دیا۔ اس پر آیت و آلا تُصلّ علی اُس خور اُلی ہوئی اور آپ کوالیوں کے جنازے سے دکاڑے سے دکاڑ نے کی خور کیا۔ اس پر آیت و آلا تُصلّ علی اُسے میں نہ کہ اور آپ کوالیوں کے جنازے سے دوکا گیا۔

ابن جرت میں روایت ہے تخضرت نے پہلے طواف میں تین مرتبدرل کیا یعنی دڑی چال چلے اور چار پھیرے پل کر کئے۔ پھر مقام
ابراہیم کے پیچھے آ کر دور کعت نماز ادا کی اور بیر آیت تلاوت فرمائی وَ انّتِ خِدُو ا مِنُ مَّقَامِ الْبُرْهِیُمَ مُصَلِّی حضرت جابرٌ کی حدیث میں
ہے کہ مقام ابراہیم کو آپ نے اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کرلیا تھا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مرادوہ پھر ہے
جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنار ہے تھے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام آپ کو پھر دیتے جاتے تھے اور آپ کعبہ کی بنا
کرتے جاتے تھے اور اس پھر کو سرکاتے جاتے تھے جہاں دیواراو نچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔ اس طرح کعبہ کی دیواریں پوری
کیس۔ اس کا پورابیان حضرت ابراہیم کے واقعہ میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی اس پھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان ظاہر تھے۔ عرب
کی جاہلیت کے زمانہ کے لوگوں نے بھی دیکھیے تھے۔ ابوطالب نے اپنے مشہور تصیدہ میں کہا ہے۔

وَمُوْطِي ءُ اِبْرَاهِيُمَ فِي الصَّحْرِ رَطُبَةً عَلَى قَدَمَيُهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِل

لینی اس پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں ہیروں کے نشان تازہ ہیں جن میں جوتی نہیں بلکہ مسلمانوں نے بھی اسے دیکھا تھا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم میں حضرت خلیل اللہ کے پیروں کی انگلیوں اور آپ کے تلوے کا نشان دیکھا تھا۔ پھرلوگوں کے چھونے ہے وہ نشان مٹ گئے۔ حضرت قادہ فرماتے ہیں تھم اس کی جانب نماز اداکرنے کا ہے تیم کے طور پرچھونے ادر ہاتھ لگانے کا نہیں۔ اس امت نے بھی اگلی امتوں کی طرح بلاتھم الدالعالمین بعض کام اپنے ذمہ لازم کر لئے جونقصان رساں ہیں۔ وہ نشان لوگوں کے ہاتھولگانے کا نہیں۔ اس امت نے بھی اگلی امتوں کی طرح بلاتھم الدالعالمین بعض کام اپنے ذمہ لازم کر لئے جونقصان رساں ہیں۔ وہ نشان لوگوں کے ہاتھولگانے سے مث گئے۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کھیہ کے درواز سے کی طرف جراسود کی جانب درواز سے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے خلیل اللہ نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ یہی بنایا ہوگا اور یہیں وہ پھر رکھا ہے۔

امیرالمونین حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے اپنی خلافت کے زمانہ میں اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے ثبوت میں بہت ک روایتیں ہیں۔ پھرایک مرتبہ پانی کے سیلاب میں یہ پھر یہاں سے بھی ہٹ گیا تھا۔ خلیفہ ٹانی نے اسے پھراپی جگہ رکھوا دیا۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہوا کہ یہاصلی جگہ سے ہٹایا گیا۔ اس سے پہلے دیوار کعبہ سے کتنی دور تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود آنخضرت نے اسے اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر وہاں رکھا تھا جہاں اب ہے کیکن میر وایت مرسل ہے۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ حضرت عمر شنے اسے پیچھے رکھا' واللہ اعلم۔

وَعَهِذُنَا إِلَى اِبْرَهِمَ وَاِسْمِعِيلَ آنَ طَهِرَا بَيْتِي لِلطَّا بِفِينَ وَالْخُكُونِ السَّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ اِبْرَهِمُ رَبِّ اجْعَلَ لَهُ ذَا وَالْخُكُونِ الشَّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ اِبْرَهِمُ رَبِّ اجْعَلَ لَهُ ذَا اللّهِ وَالْخُكُونِ الشَّكُولُ وَمَنَ الشَّمَاتِ مَنَ الْمَنَ مِنْهُمُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ قَالَ وَمَنَ كَفَرَ فَامَتِعُهُ قَلِيلًا ثُنَّةً بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ قَالَ وَمَنَ كَفَرَ فَامَتِعُهُ قَلِيلًا ثُنَةً الشَّالِ وَمِنْ كَفَرَ فَامَتِعُهُ قَلِيلًا ثُنَةً السَّالِ وَمِنْ كَفَر فَامَتِعُهُ قَلِيلًا ثُنَةً السَّالِ وَمِنْ النَّالِ وَمِنْ الْمَصِيرُ ﴿ وَمِنْ الْمَصِيرُ الْمَصِيرُ الْمَصِيرُ اللّهُ وَمِنْ الْمَصِيرُ وَاللّهُ وَمِنْ الْمَصِيرُ وَالْمُصَالِ الْمَصِيرُ وَاللّهُ وَالْمَصِيرُ وَالْمُصَالُ وَمَنْ الْمَصِيرُ وَالْمُصَالِ الْمُصَالِ الْمَصِيرُ وَالْمُصَالُ وَمَنْ الْمَصِيرُ وَالْمُصَالُ وَمَنْ الْمُصَالُ وَمَنْ الْمُصَالُ وَمَنْ الْمُصَالُ وَمَنْ الْمُصَالُ وَمَنْ الْمُصَالُ وَمَنْ الْمُصَالُ وَمَنْ عَلَيْ اللّهُ وَالْمُ وَمَنْ الْمَالُونُ وَالْمُعُلِيلُ اللّهُ وَالْمُعَلِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَمُنْ الْمُعَالَى وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

ہم نے اہراہیم اور اسلمیل سے وعدہ لیا کہتم میرے گھر کوطواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں اور رکوع مجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو O جب اہراہیم نے کہا اے پروردگارتو اس جگہ کوامن والاشہر بنااور یہاں کے باشندوں کو جواللہ پراور قیامت کے دن پرائیان رکھنے والے ہوں 'کھلوں کی روزیاں دے۔اللہ تعالی نے فرمایا میں کا فروں کو بھی تھوڑ افا کدہ دوں گا۔ پھرائیس آگ کے عذاب کی طرف بے بس کردوں گا۔ یہ بخینچے کی جگہ بری ہے O

عبد جومتراوف تعلم ہے: ہلا ہلا است ۱۲۵-۱۲۸) یہاں عبد سے مرادوہ تعلم ہے جس میں کہا گیا گندی اور تجس اور بری چیزوں سے

پاک رکھنا -عہد کا تعدیدالی سے ہوتو معنی ہم نے وہی کی اور پہلے سے کہددیا ۔ پاک رکھنے کا مطلب ہیہ ہے کہا ہے ہوا نا غیراللہ ک
عبادت نہ ہونے دینا الغوکا موں نضول بکواس جھوٹی باتوں شرک و کفر ہلمی اور فداق سے اسے محفوط رکھنا بھی ای میں شاہل ہے ۔ طائف
کایک معنی تو طواف کرنے والوں کے ہیں - دوسر مے معنی باہر سے آنے والوں کے ہیں - اس تقدیر پر عَاکِفِین کے معنی مکہ باشندے

ہوں گے - ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امیر وقت سے کہنا چاہئے کہ لوگوں کو بہت اللہ شریف میں سونے سے منع کریں کیونکہ ممکن ہے کوئی کی
وقت جنبی ہوجائے - ممکن ہے بھی آپس میں نفنول با تیس کریں تو ہم نے نا کہ انہیں ندروکنا چاہئے - ابن عرق انہیں بھی عَاکِفِینَ کہتے تھے
ایک شیح حدیث میں ہے کہ مجد نبوی میں حضوت فاروق اعظم کے صاحبز اورے حضرت عبد الند شویا کرتے ہے - وہ جوان اور کنوارے تھے ایک شیح حدیث میں ہے کہ مجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم کے صاحبز اورے حضرت عبد الند شویا کرتے ہے - وہ جوان اور کنوارے تھے - وہ جوان اور کنوارے تھے - وہ جوان اور کناور کی علی کہ اس واسطے دیا گیا کہ اس وقت بھی بت پرتی رائے تھی - دوسرے اس لئے کہ بید کر گیا تین غیروں میں ضلوص کی بات رکھیں - دوسری جگدار شاد ہے و یا ذُبو آنا النے اس آیت میں بھی تھم ہے کہ میرے ساتھ شریک نہ ہو اکے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف ؟ امام ما لک فرماتے ہیں باہروالوں کے میر کھون کی اس میں اختلاف ہے کہ برایک کے لئے نماز افضل ہے اس کی تفصیل کی جگر تھیں۔

مقصداس سے مشرکین کو تعبیہ اور تر دید ہے کہ بیت اللہ تو خاص لللہ کی عبادت کے لئے بنایا گیا ہے اس میں اوروں کی عبادت کرنا اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں کواس سے رو کنا کس قد رصر تک بے انصافی ہے اور ای لئے اور جگہ قر آن میں فرمایا کہ ایسے ظالموں کو ہم

# وَإِذْ يَرْفَعُ الْبُرْهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسَمِعِيلُ وَبَنَا تَقَبَلُ مِنَا الْبَيْتِ وَإِسَمِعِيلُ وَبَنَا وَالْجَعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ مِنَا وَالْجَعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ الْفَالِيمُ وَبَنَا وَالْجَعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا الْهَا لَهُ مُسَلِمَةً لَكَ وَإِنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبَعَلِنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَالْمُ الرَّحِيْدُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ وَالْبُ الرَّحِيْدُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الرَّحِيْدُ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْبُ الرَّحِيْدُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

ابرائیم اوراسلمیل کعبی بنیادی اور دیواری اٹھاتے جاتے سے اور کہتے جارہے سے کہ ہمارے پروردگارتو ہم سے قبول فرما-تو سننے اور جاننے والا ہے 0 اے ہمارے رہیں اپنی عباد تیں سکھا اور ہماری تو بہ قبول فرما - تو تو بہ ہمارے رہیں اپنی عباد تیں سکھا اور ہماری تو بہ قبول فرما - تو تو بہ جارہ میں اپنی عباد تیں سکھا اور ہماری تو بہ قبول فرمانے والا اور حم وکرم کرنے والا ہے 0

دردناک عذاب چھائیں گے۔مشرکین کی اس کھلی تردید کے ساتھ ہی یہود ونصاری کی تردید بھی اس آیت میں ہوگئی کہ اگر وہ اہراہیم و اساعیل سلام الله علیہا کی افضیلت بزرگی اور نبوت کے آٹل ہیں اور یہ بھی جانے اور مانے ہیں کہ یہ شریف گھرانے کے مشہرکہا تھوں کا بناہوا ہے جب وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ حضن نماز وطواف و دعا اور عبادت اللہ کے لئے بنایا گیا ہے۔ جج وعمر اور اعتکاف وغیرہ کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ تو پھر ان نبیوں کی تابعداری کے دعوے کے باوجود کیوں جج وعمر سے سرکے ہوئے ہیں؟ کیوں بیت اللہ شریف میں عاضری نہیں دیتے ؟ بلکہ خود موسی علیہ السلام نے اس گھر کا جج کیا جیسا کہ صدیث میں صاف موجود ہے۔ آیر کر بھر سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اور معبدوں کو بھی پاکست ہوا کہ اور معبدوں کو بھی پاکست ہوا کہ اور معبدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے۔ ان میں میں شام اس کی تنبیج اس کے نیک بندے کرتے ہیں۔

تفير سورة بقره و پاره ا

تھے-جباحد پہاڑنظر پڑاتو آپ نے فرمایا ، یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں-جب مدین نظر آیا تو فرمانے لکے یااللہ میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کوحرم مقرر کرتا ہوں جیسے ابرا ہیم علیہ السلام نے مکہ کوحرم بنایا -اے اللہ ان کے مداور صاع میں اور ناپ میں برکت دے-اورروایت میں ہے یا اللہ جتنی برکت تونے مکہ میں دی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ میں دے اورروایت میں ہے مدینہ میں قتل نہ کیا جائے اور جارے کے سوا اور پتے بھی یہاں کے درختوں کے نہ جھاڑے جائیں-ای مضمون کی حدیثیں جن سے ثابت ہوتا ہے ً

مدینہ بھی مثل مکہ کے حرم ہے اور بھی بہت ہی ہیں-یہاں ان احادیث کے دارد کرنے سے ہاری غرض مکہ شریف کی حرصت اور یہاں کا امن بیان کرنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ شروع

ہے حرم اور امن ہے۔ بعض کہتے ہیں خلیل اللہ کے زمانہ سے لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ صحیین کی حدیث میں ہے ُرسول اللہ ﷺ نے فتح

كمدوا لے دن فرمايا - جب سے اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین پيدا كئے تب سے اس شهر كوحرمت وعزت والا بنايا ہے- اب بير قيامت تك حرمت وعزت والا ہی رہےگا-اس میں جنگ وقبال کسی کوحلال نہیں-میرے لئے بھی صرف آج کے دن ہی ذراس دریے لئے حلال تھا-اب وہ

حرام ہی حرام ہے۔ سنواس کے کانٹے نہ کانے جائیں۔ اس کاشکار نہ بھگایا جائے۔ اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے۔ جو پہنچوائی جائے اس کے لئے اٹھانا جائز ہے۔اس کی گھاس نہ کاٹی جائے- دوسری روایت میں ہے کہ بیرحدیث آپ نے اثنائے خطبہ میں بیان فر مائی

تھی اور حضرت عباس کے سوال پر آپ نے اذخر نامی گھاس کے کا شنے کی اجازت دی تھی -حضرت ابن شری عدوی نے عمر بن سعید ہے اس وقت کہا جب وہ مکہ کی طرف لٹکر بھیج رہاتھا کہ اے امیر س فتح مکہ والے دن مجھ ہی

صبح رسول الله علي نظية في البيخ خطبه مين فرمايا بجيمير يكانول نے سنا ول نے يا در كھا اور ميس نے آئكھوں سے حضور كواس وقت ديكھا-آپ نے حمد و ثنا کے بعد فر مایا کہ مکہ کو اللہ نے حرم کیا ہے۔ لوگوں نے نہیں کیا مکسی ایما ندار کواس میں خون بہانایا اس کا درخت کا شاحلال نہیں۔

اگر کوئی میری اس لڑائی کو دلیل بنائے تو کہدوینا کہ میرے لئے صرف آج ہی کے دن کی اس کی ساعت یہاں جہاد حلال تھا- پھراس شہر کی حرمت آ من ہے جیسے کل تھی۔خبردار ہر حاضر غائب کویہ پہنچا دیلیکن عمر (بن سعید ) نے بیصدیث س کرصاف جواب دے دیا کہ میں تجھ

ے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں۔حرم نافر مان کواورخونی کواور بربادی کرنے والے کوئیس بچاتا (بخاری مسلم)۔ ان دونوں حدیثوں میں کوئی تغارض نہ سمجھے۔تطبیق یوں ہے کہ مکدروز اول سے حرمت والا تھالیکن اس حرمت کی تبلیغ حضرت فلیل اللہ

نے کی -جس طرح آنخضرت نی تواس وقت سے تھے جب کہ حضرت آدم کاخمیر گوند صد کھا تھا بلکہ آپ اس وقت بھی خاتم الانبیاء لکھے ہوئے

تخ کین تا ہم حضرت ابراہیم نے آپ کی نبوت کی دعاکی کہ وَ ابْعَث فِیہُے مُ رَسُولًا مِّنْهُمُ ان بی میں سے ایک رسول ان میں بھیج جواللہ نے بوری کی اور تقدیر کی کھی ہوئی وہ بات طاہرو باہر ہوئی - ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنی ابتدا نبوت کا تو کچھ ذکر سیجیجے - آپ نے فرمایا میرے باپ اہرا ہیم کی دعااورعیسیٰ بن مریم کی بشارت اورمیری مال کا خواب وہ دیکھتی ہیں کہ ان سے گویا ایک نور

نکاجس نے شام کے محلات کوروش کردیا اوروہ نظر آنے گئے۔ مدینه منوره افضل یا مکه کرمه؟ 🖈 🖈 اس بات کابیان که مکه افضل ہے یا مدینہ؟ جیسا کہ جمہور کا قول ہے جیسے که امام مالک اور ان کے تابعین کا ند ہب ہے۔ مدینہ افضل ہے مکہ ہے۔ اسے دونوں طرف کے دلائل کے ساتھ عنقریب ہم بیان کریں گے ان شاءاللہ تعالی - حضرت ابراجيم دعاكرتے ہيں كه بارى تعالى اس جكه كوامن والاشهر بنايعنى يهاں كے رہنے والوں كونڈراور بے خوف ركھ-الله تعالى اسے قبول فرماتا

ہے جیسے کے فرمایا وَمَنُ دَخَلَةٌ کَانَ امِنَا اس میں جوآیادہ امن والا ہو گیا اور جگدار شادہ اوَلَمُ یَرَوُ الْخ کیا وہ نہیں دی کھتے کہ ہم نے حرم کوامن والا بنایا - لوگ اس کے آس پاس سے اچک لئے جاتے ہیں اور یہاں وہ پرامن رہتے ہیں - ای قتم کی اور آیتیں بھی ہیں اور اس مضمون کی بہت می حدیثیں بھی اوپر گزرچی ہیں کہ مکہ شریف میں قال حرام ہے - حضرت جابرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا آپ فرماتے تھے کی کو حلال نہیں کہ مکہ میں ہتھیا را ٹھائے (صحیح مسلم) آپ کی بید دعا حرمت کعبتہ اللہ کی بناسے پہلے تھی۔ اللہ علیہ کہا کہ اے اللہ یا اس جگہ کوامن والا شہرینا 'سورہ ابراہیم میں بہی دعا ان لفظوں میں ہے رَبِّ الحُعَلُ هذَا بَلَدً امِنَا شاید بیدعا دوبارہ کی تھی - جب بیت اللہ شریف تیارہ وگیا اور شہر بس گیا اور حضرت اسحاق جو حضرت اسلیمائے سے تین سال چھوٹے تھے تو لہ ہو چکے اس لئے اس دعائے آخر میں ان کی پیدائش کا شکر رہی اور اکیا۔

اور جگہ ہے جولوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے - دنیا کا پچھ فائدہ گواٹھالیں لیکن ہماری طرف آکرا ہے کفر کے بدلے تحت عذاب چکھیں گے۔ اور جگہ ہے کا فروں کا کفر تجھے عمکین نہ کرے۔ جب یہ ہماری طرف لوٹیں گے وان کے اعمال پر ہم آنہیں تنبیہ کریں گے اللہ تعالیٰ سینوں کی چھپی باتوں کو بخو بی جانتا ہے۔ ہم آنہیں یونہی سافائدہ پہنچا کر شخت غلیظ عذابوں کی طرف بے قرار کریں گے۔ اور جگہ ہے گؤ آک آئی ہے گو ن النّاس الخ اگریہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہوجا کیں تو ہم کا فروں کی چھتیں اور سے صیال چاندی کی بناویتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر شکے لگائے بیٹھ رہتے اور سونا بھی دیتے لیکن بیسب د نیوی فوائد ہیں۔ آخرت کا بھلا گھر تو صرف پر ہیزگاروں کے لئے ہے۔

یکی ضمون اس آیت میں بھی ہے کہ ان کا انجام براہے۔ یہاں ڈھیل پالیں گےلین وہاں بخت پکڑ ہوگ۔ جیے اور جگہ ہے و کاین میں فرز قَرْیَةِ الْح بہت ی ظالم بستیوں کو ہم نے مہلت دی۔ پھر پکڑ لیا۔ انجام کو قو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے سیحین کی حدیث میں ہے گذری باتوں کوئن کر صبر کرنے میں اللہ ستیوں کو ہم نے مہلت دی۔ پھر کوئی ہیں۔ لوگ اس کی اولا دہتاتے ہیں لیکن تا ہم وہ آئیس رزق وعافیت دے رہا ہے اور حدیث میں ہاللہ تعالیٰ ظالم کوڈھیل دیتا ہے۔ پھر اسے اچا کہ پکڑ لیتا ہے۔ پھر صفور نے یہ آیت تلاوت فرمائی و کذالی اَحدُ رَبِّكَ الْح اس جملہ کو معنرت ابراہیم کی دعا میں شامل کرنا شاذ قرات کی بنا پر ہے جو ساتوں قاریوں کی قرات کے خلاف ہے اور ترکیب سیاق و سباق بھی بہی خلا ہر کرتی ہے۔ واللہ اعلم ۔ سال کے کہ قال کی ضمیر کا مرجع اللہ کی طرف ہے اور اس شاذ قرات کی بنا پر اس کے فاعل اور قائل بھی حصرت ابراہیم میں ہوتے ہیں جو تھم کلام سے بظاہر مخالف ہے۔ واللہ اعلم۔

قواعد جمع ماعدة كى ترجمهاس كاپايداور ندي- الله تعالى فرماتا بات نى اين والول كوبنائ ابرايسي كى خرد واكي قرات

میں وَ اِسْمُعِیٰلُ کے بعد وَیَقُوٰلُانِ بھی ہے۔ اس کی دلالت میں آگے لفظ مُسُلِمیُنِ بھی ہے۔ دونوں نی نیک کام میں مشخول ہیں اور قبول نہ ہونے کا کھنکا ہے واللہ تعالی سے تبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ چھڑت وہیب بن ورد جب اس آیت کی تلاوت کرتے وہیں اور کھر اسے آئے اللہ کے مقبول پی فیمراللہ کا کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اس کا گھر اس کے فرمان سے بناتے ہیں اور پھر خوف ہے کہیں یہ قبولیت سے گرنہ جائے۔ بچ ہے مخلص مومنوں کا یہی حال ہے یُو تُون مَا اَتُوا وَ قُلُو بُھُمُ وَ جِلَةٌ وہ نیک کام کرتے ہیں۔ صدقے خیرات کرتے ہیں کیکن پھر بھی خوف اللہ سے کا نیخ رہتے ہیں کہ ایسانہ ہو کہ قبول نہ ہوں۔ حضرت عائشہ کے سوال پر اس آیت کا بہی مطلب زبان رسالت سے بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بنیادیں حضرت ابراہیم اٹھاتے سے اور دعا حضرت اساعیل کا بہی مطلب زبان رسالت سے بیان ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بنیادیں حضرت ابراہیم اٹھاتے سے اور دعا حضرت اساعیل کرتے ہے لیکن وایت اور بعض اور آ فار بھی اس واقعہ کے متعلق کہا نے والے کہ بنیادیں کو تو وہ نے کہا کہ کہ میں شریک سے سے صحیح بخاری شریف کی ایک روایت اور بعض اور آ فار بھی اس واقعہ کے متعلق بہاں ذکر کئے جانے کے قابل ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کمر بند باندھنا عورتوں نے حضرت آسلیل کی والدہ محتر مدے سیکھا ہے۔ انہوں نے اسے باندھاتھا کہ حضرت الکیام فی سارہ کو ایک کا قشوں قدم نہ سے انہوں نے دسے انکھاتا کہ والدہ محترت اسلیل میں فی جہد سے بیا راہی کہ دورت اسلیل میں فی اس کے دورت آسلیل میں فیل ہورہ کے جانے کہا ہے کہ میں انہوں کے جانے کے قابل میں میں ان کی سارہ کی دورہ پیتا تھا۔

سناٹے کی آغوش میں زندگی: ﴿ ﴿ ﴿ اِب جَهاں پر بیت الله بناہوائے بہاں ایک ٹیلہ تھا۔اورسنسان بیابان تھا کوئی رہے ہے والا وہاں نہ تھا۔ یہاں بی خوش میں زندگی: ﴿ اِب جَهاں پر بیت الله بناہوائے بہاں ایک ٹیلہ تھا۔ وب خلیل اللہ نے پیٹے موڑی اور جانے گئے۔ جب خلیل اللہ نے پیٹے موڑی اور جانے گئے تو مائی ہاجرہ نے آواز دی اے خلیل اللہ جمیں اس دہشت و وحشت والے بیایان میں بیکہ و تنہا چھوڑ کر جہاں ہمارا کوئی مونس و ہمدم نہیں آپ کہاں تشریف لے جارہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراجیم نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس طرف توجہ تک نہ کی منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا۔

حضرت ہاجرہ کے بار بار کہنے پر بھی جب آپ نے النفات نفر مایا تو آپ فر مائے لگیں اللہ کے خلیل آپ ہمیں کے سون پے ؟

آپ نے کہا اللہ تعالی کو کہاا ہے خلیل اللہ کیا اللہ تعالی کا آپ کو بیچ م ہے؟ آپ نے فر مایا ہاں جھے اللہ کا بہی تھم ہے ہیں کرام اسلمیل کو تشکیدن ہوگی اور فر مانے لگیں۔ پھر تشریف لے جائے۔ وہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہ کرےگا۔ اس کا بھر دسہ اور اس کا سہارا ہے۔ حضرت ہاجرہ لوٹ کئیں اور اپنے کلیجہ کی شخنڈک اپنی آ تھوں کے نواین نی اللہ کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان میں اس ہو کے عالم میں لا چار اور مجبور ہوکر بیٹے رہیں۔ حضرت ابراہیم جب ثدید کے پاس پنچے اور بیہ معلوم کرلیا کہ اب حضرت ہاجرہ پیچے نہیں اور وہ ہاں سے بہاں تک ان کی انگاہ کا کم بھی نہیں کر سے تھے نہیں کر سے تھاں کہ طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کہا ربّن آ اِنّی اَسُکنتُ مِن دُرِیّتی بوادِ غَیرِ ذِی ذَرُعِ عَنْدِی اَلٰہ کو کی اُن کی کر اُن کی اُن کی کر اُن کی اُن کی اُن کی کر اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی کر ایک میں تیا کہ ہو گئے کہ اُن کی کر اُن کی طرف جو کا دے اور انہیں بھلوں کی روزیاں دے شاید وہ شکر گذاری کریں۔ آپ تو یہ وعا کے۔

اللہ بجالا کرا پی اہل دعیال کو بیر داللہ کر کے چلے گئے۔

ادھر حضرت ہاجرہ صبروشکر کے ساتھ نیچے سے دل بہلانے لگیں۔ جب تھوڑی کی مجوریں اور ذراسا پانی ختم ہوگیا۔ اب اناج کا ایک دانہ پاس ہے نہ پانی کا محون نے خود بھی بھوک بیاس ہے بیتاب ہے یہاں تک کہ اس معصوم نبی زادے کا پھول سا چرہ کملانے لگا اور وہ تڑ پے اور بلکنے لگا۔ مامتا بحری ماں بھی اپنی تنہائی اور بے کسی کا خیال کرتی ہے بھی اپنے نئے سے اکلوتے نیچے کا بیمال بغور دیکھتی ہے اور بھی جاتی ہے۔ معلوم ہے کہ کسی انسان کا گذراس بھیا تک جنگل میں نہیں۔ میلوں تک آبادی کا نام ونشان نہیں۔ کھانا تو کہاں؟ یانی کا ایک قطرہ بھی میسرنہیں آسکا۔

آخرائ بھی تی جان کا بیابتر حال نہیں دیکھا جاتا تو اٹھ کرچلی جاتی ہیں اور صفا پہاڑ جو پاس ہی تھا'اس پر چڑھ جاتی ہیں اور میدان کی طرف نظریں دوڑاتی ہیں کہ کوئی آتا جاتا نظر آن جائے لیکن نگاہیں مایوی کے ساتھ چاروں طرف سے دالیں آتی ہیں تو اتر کروادی میں پہنچ کر دامن اٹھا کردوڑتی ہوئی مروہ پہاڑی طرف جاتی ہیں۔اس پر چڑھ کر نگاہیں چاروں طرف ڈالتی ہیں اور کسی کوبھی نہ دیکھ کر پھر وہاں سے اتر آتی ہیں اور اس طرح درمیانی تھوڑا سا حصد دوڑ کر باقی حصہ جلدی جلدی جلدی طے کرکے پھر صفا پر چڑھتی ہیں۔اس طرح سات مرتبہ کرتی ہیں۔ہر مارآ کر بچکو دیکھ جاتی ہیں۔اس طرح سات مرتبہ کرتی ہیں۔ہر

بارآ کر پچکود کھے جاتی ہیں کہ اس کی حالت ساعت برساعت جگزتی جارہی ہے۔ رسول اللہ عظی فرماتے ہیں صفامروہ کی سعی جوجاجی کرتے ہیں اس کی ابتدا بہیں سے ہوئی۔ ساتویں مرتبہ جب حضرت ہاجر ڈمروہ پر آتی ہیں تو پچھ آواز کان میں پڑتی ہے آپ خاموش ہو کرا حتیا ہا کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ بی آواز پھر آتی ہے اور اس مرتبہ صاف سنائی دیتی ہے تو آپ آواز کی طرف لیک کر آتی ہیں اور اس جال زمزم ہے وہاں حضرت جرئی گو ماتی ہیں۔

ساتھاس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ یہ آواز کیمی ؟ آواز کیم آئی ہے اوراس مرتبہ صاف سائی دیت ہے تو آپ آواز کی طرف لیک کر آئی ہیں۔
اوراب جہال زمزم ہے وہال حضرت جرئیل کو پاتی ہیں۔
حضرت جرئیل پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ آپ جواب دیتی ہیں ہا جرہ ہوں۔ میں حضرت ابراہیم کے لاکے کی ہاں ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے۔ ابراہیم تمہمیں اس سنسان بیابان میں کے سونپ کے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں اللہ کو۔ فرمایا پھر تو وہ کافی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایی ہیں تو خض آواز تو میں نے سن کی۔ کیا کہ میرا کام بھی نظے گا؟ حضرت جرئیل علیہ السلام نے اپنی ایڈی زمین پر گڑی۔ وہیں فرمایس خیابی جشمہ پانی کا المخت کی حضرت ہجر میں اللہ میں کھر نا شروع کیا۔ مشک بھر کر پھر اس خیال فرمایس خیابی اللہ میں کھر نا شروع کیا۔ مشک بھر کر پھر اس خیال نے میں اللہ میالہ اللہ میں اللہ میالہ کی اللہ میں اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ اللہ کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کی اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ کی اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

سیاب چاروں طرف سے آتے لیکن بیجگہ ذرااو نجی تھی۔ اُدھرادھرسے پانی گذرجاتا ہے اور یہاں امن رہتا کچھ مدت کے بعد جرہم کا قبیلہ کدا کے داستہ کی طرف سے اتفاقاً گز را اور مکہ شریف کے بیچے کے حصہ میں اترا۔ ان کی نظریں ایک آبی پرند پر پڑیں تو آپی میں کہنے گئے ہیں بیٹر کدہ تو خشک جنگل اور چیشل میدان ہے۔ یہاں پانی ہی نہ تھا۔ ہماری آمدورفت یہاں سے گئی مرتبہ ہوئی۔ یہ تو خشک جنگل اور چیشل میدان ہے۔ یہاں پانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے واپس آکر خبر دی کہ وہاں تو بہترین اور بہت ساپانی کہاں؟ چنانچہ انہوں نے واپس آکر خبر دی کہ وہاں تو بہترین اور بہت ساپانی ہے۔ اب وہ سب آئے اور حصرت ام اسلمعیل سے عرض کرنے گئے کہ مائی صاحب آگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں تا ہم جن مل جائے چنانچہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں شوق سے رہولیکن پانی پر قبضہ میرائی رہے گا۔ حضور قرماتے ہیں ہاجرہ تو چاہتی تھیں کہ کوئی ہم جن مل جائے چنانچہ یہ تا قالہ بہاں رہ مڑا۔

حضرت اسلمیں ہوے ہو گئے۔ ان سب کوآپ سے بڑی ہی مجت ہوگی یہاں تک کہ جب آپ بالغ ہوئے توانہی میں نکاح بھی کیا اور انہی سے علیہ السلام کوانٹہ تھی کیا اور انہی سے علیہ السلام کوانٹہ تھا گئی کے طرف سے اجازت بھی کیا اور انہی سے علیہ السلام کوانٹہ تھا۔ ملک شام سے آتے ملی تو آپ اپنے گئت جگری ملاقات کے لئے تشریف لائے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کا بہ آنا جانا براق پر ہوتا تھا۔ ملک شام سے آتے تھے اور پھر والی جاتے تھے۔ یہاں آئے تو حضرت المعیل کھر پر نہ طے۔ اپنی بہوسے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں یعنی شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہار کے اور اور کی تالی میں اور تی تھی۔ فرمایا اچھا تمہار کیا حال ہے؟ کہا برا حال ہے۔ بودی تنگی اور تختی ہے۔ فرمایا اچھا تمہارے خاوند آویں تو

انہیں سلام کہنا اور کہددینا کہاہے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں-

انبیں طلاق دے کرآپ نے اس قبیلہ میں اپنا دوسرا نکاح کرلیا۔

حضرت ذبیح اللہ جب واپس آئے تو گویا آپ کو پھھانس سامعلوم ہوا- پوچھنے لگئ کیا کوئی صاحب تشریف لائے تھے؟ بیوی نے کہا'ہاں ایسی الی شکل وشاہت کے ایک عمر رسیدہ بزرگ آئے تھے؟ آپ کی نسبت پوچھا' میں نے کہاوہ شکار کی تلاش میں باہر گئے ہیں پھر پوچھا کہ گذران کیسی چلتی ہے؟ میں نے کہا ہوئ تخی اور تنگی سے گذراو قات ہوتی ہے۔ پوچھا کچھ مجھ سے کہنے کوبھی فر ماگئے ہیں؟ بیوی نے کہا' ہاں کہدگتے ہیں کہ جب وہ آئیں میراسلام کہنا اور کہدینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں-آپ فرمانے لگے- بیوی سنوبیمیرے والدصاحب تصاور جوفر ما محتے ہیں اس مطلب یہ ہے کہ (چونکہ تم نے ناشکری کی) میں تم کوالگ کردوں - جاؤمیں نے تہیں طلاق دی -

ایک مت کے بعد پھر حضرت ابراہیم باجازت الی یہاں آئے۔اب کی مرتبہ بھی اتفا قاحضرت ذبی سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہوسے يوجها توجواب ملاكه جارے لئے رزق كى تلاش ميں شكاركو كئے ہيں- آپ آئے تشريف ركھئے- جو كچھ حاضر بے تناول فرمائے- آپ نے فرمایا پیتو بتانو که گذر بسرکیسی ہوتی ہے؟ کیا حال ہے؟ جواب ملا الحمد لله- ہم خیریت سے ہیں اور بفضل الله کشادگی اور راحت ہے-اللہ کا برا شکر ہے۔حضرت ابراہیمؓ نے کہا۔تمہاری خوراک کیا ہے؟ کہا گوشت- پوچھاتم پیتے کیا ہو؟ جواب ملا پانی- آپ نے دعاکی کہ پروردگار انہیں گوشت اور پانی میں برکت دے- رسول الله عظی فرماتے ہیں-اگراناج ان کے پاس ہوتا اور بیے ہتیں تو حضرت خلیل علیه السلام ان کیلئے اناج کی برکت کی دعا بھی کرتے۔ اب اس دعا کی برکت سے اہل مکه صرف کوشت اور یانی پر گذر کر سکتے ہیں۔ اور لوگ نہیں کر سکتے - آپ نے فر مایا-اچھامیں تو جار ہاہوںتم اینے میاں کومیراسلام کہنا اور کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو ثابت اور آبادر کھیں-ازاں بعد حضرت المعلل آئے ساراواقعہ معلوم ہوا-آپ نے فرمایا یہ میرے والد مکرم تھے۔ مجھے تھم دے گئے ہیں کہ میں تنہیں الگ نہ کروں (تم شکر گذار ہو) تقمیر کعبہ: 🏠 🏠 پھرایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم کواجازت ملی اور آپ تشریف لائے تو حضرت اسلمیں کو زمزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیرسید ھے کرتے ہوئے پایا' حضرت اسلعیل باپ کود مکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور بادب ملے۔ جب باپ بیٹے ملے توخلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا'اےاساعیل مجھےاللہ کاایک بھم ہواہے- آپ نے فرمایا'ابا جان جوتھم ہوا ہو'اس کلقیل کیجئے - کہابیٹائتہمیں بھی میراساتھ دینا پڑے گا-عرض کرنے گئے- میں حاضر ہوں-کہااس جگہاللہ کاایک گھر بنانا ہے- کہنے لگے بہت بہتر-اب باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی نیور کھی اور دیواریں اونچی کرنی شروع کیں۔حضرت اسلحیل پھر لالا کر دیتے جاتے تھے اور حضرت ابراہیم چنتے جاتے تھے۔ جب بید ایواریں قدرے اونچی ہو کئیں تو حضرت ذہح اللہ یہ پھر یعنی مقام ابراہیم کا پھر لائے اس او نچے پھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ کے پھر رکھتے جاتے · تصاور دونوں باپ بیٹے بید عاما تکتے جاتے تھے کہ باری تعالی تو ہماری اس ناچیز خدمت کو قبول فرمانا - تو سننے اور جاننے والا ہے - بیروایت اور کتب حدیث میں بھی ہے۔ کہیں مخضرااور کہیں مفصلا -ایک صحیح حدیث میں ریجی ہے کہ حضرت ذبح اللہ کے بدلے جو دنبہ ذرح ہوا تھا'اس کے سینگ بھی کعبیۃ اللہ میں تھے-اوپر کی لمبی روایت بروایت حضرت علیٰ بھی مروی ہے-اس میں بیٹھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کے قریب پنچے تو آپ علیه السلام نے اپنے سر پرایک بادل ساملاحظ فرمایا جس میں سے آواز آئی کدا ہے ابراہیم جہال جہال تک اس بادل کا سابیہ ہے ٔ وہاں تک کی زمین بیت اللہ میں لےلؤ کی زیادتی نہ ہواس روایت میں بیجی ہے کہ بیت اللہ بنا کروہاں حضرت ہا جرۃ اور

حضرت اسلعیل کوچھوڑ کرآپ تشریف لے محیے لیکن پہلی روایت ہی ٹھیک ہے اور اس طرح تطبیق بھی ہوسکتی ہے کہ بنا پہلے رکھدی تھی لیکن بنایا

بعدين اور بنانے ميں بيٹا اور باپ دونوں شامل تھے جيسے كەقر آن پاك كے الفاظ بھي ہيں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے حضرت علی سے بناء بیت اللہ کی شروع کیفیت دریافت کی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو تھم دیا کہ میرا گھر بناؤ – حضرت ابراہیم گھرائے کہ جھے کہاں بنانا چاہئے – کس طرح اور کتنا بڑا بنانا چاہئے وغیرہ – اس پر سکینہ نازل ہوا اور تھم ہوا کہ جہاں پیٹھ برے وہاں تم میرا گھر بناؤ – آپ نے بنانا شروع کیا جب ججرا سود کی جگہ پنچ تو حضرت اسلمیل سے کہا بیٹا کوئی اچھا سا پھر ڈھونڈ لاؤ – آپ پھر ڈھونڈ لائے تو دیکھا کہ آپ اور پھر وہاں لگا بچے ہیں پوچھا یہ پھر کون لایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے تھم سے یہ پھر حضرت جرئیل آسان سے لے کر آئے – حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اب جہاں بیت اللہ ہے وہاں زمین کی پیدائش سے یہ پھر حضرت جرئیل پہلوں کے ساتھ جھا گ ی تھی ۔ یہیں سے زمین پھیلائی گئی – حضرت علی فرماتے ہیں کہ بعد اللہ بنانے کے لئے حضرت خلیل ترمینیہ سے تشریف لائے تھے – اس وقت وہ سفید چکداریا قوت تھا جو حضرت آرمینے سے تھر نے بنا کی۔

مندعبدالرزاق میں ہے کہ حضرت آ دم ہند میں اتر ہے تھے۔ اس وقت ان کا قد لمبا تھا۔ زمین میں آ نے کے بعد فرشتوں کی تبجی نماز و دعاو غیرہ سنتے تھے۔ جب قد گھٹ گیااورہ ہیاری آ وازیں آئی بند ہو گئیں تو آ پ گھبرانے گئے۔ تھم ہوا کہ کمہ کی طرف جاؤ۔ آ پ چلے۔ جہاں جہاں آپ کا قدم پڑاوہاں آبادی ہوئی۔ اللہ تعالی نے یہاں ایک یا قوت جنت سے اتارااور بیت اللہ کی جگہر کھا اور اسے اپنا گھر قرار دیا۔ حضرت آ دم یہاں طواف کرنے گئے اور مانوس ہوئے۔ گھبراہٹ جاتی رہی۔ حضرت نوع کے طوفان کے زمانہ میں یہ پھراٹھ گیا اور حضرت آبراہیم کے زمانہ میں پھراللہ تعالی نے بنوایا۔ حضرت آ دم نے بیگر حراطور زیتا حیل لبنان طور بینااور جودی ان پانچ بہاڑوں سے بنایا محالے تعالیٰ ان تمام روایتوں میں نفاوت ہے۔ واللہ اعلم۔ بعض روایتوں میں ہے کہ زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے بیت اللہ بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کے نشان بتانے کے لئے محضرت جرئیل چلے تھے۔ اس وقت یہاں جنگی ورختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ کے میں اللہ کا کواور حضرت آسلیما گوا کے چھر تلے بھا گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بیت اللہ کے جارار کانہیں اور ساتویں زمین تک وہ نیچے ہوتے ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ بیت اللہ کے چارار کان ہیں اور ساتویں زمین تک وہ یتی ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ذوالقر نین جب یہاں پنچاور حضرت ابراہیم کو بیت اللہ بناتے ہوئے دیکھاتو پوچھا یہ کیا کر ہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے ہم سے اس کا گھر بنارہے ہیں۔ پوچھا کیا دلیل؟ کہا یہ بھیٹریں گوابی دیں گی۔ پانچ بھیٹروں نے کہا ہم گوابی دین ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے مامور ہیں ، فوالقر نین خوش ہو گئے اور کہنے گئے میں نے مان لیا۔ الرزق کی تاریخ مکمیس ہے کہذوالقر نین نے طیل اللہ اور ذبح اللہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ واللہ اعلم صحیح بخاری میں ہے قواعد بنیان اور اساس کو کہتے ہیں۔ یہ قاعِدَہ کی جمع ہے۔ قرآن میں اور جگہ و الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ بھی آیا ہے۔ اس کا مفرد بھی قاعد ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہرسول اللہ علیہ سے فرمایا کیاتم نہیں دیمتیں کہ تبہاری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو قواعدا ہراہیم سے گھٹا دیا میں نے کہاحضور آپ اسے بڑھا کراصلی بنا کردیں۔فرمایا کہا گرتیری قوم کا اسلام تازہ اوران کا زمانہ کفرقریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا۔حضرت عبداللہ بن عمر کو جب بیصدیث پنجی تو فرمانے گئے ثبایدیہی وجہ ہے کہ رسول اللہ تھاتے حجراسود کے پاس کے دوستونوں کوچھوتے تغیر سورهٔ بقره - باره ا

نہ تھے سی مسلم شریف میں ہے-حضور قرماتے ہیں- اے عائش اگر تیری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نہ ہوتا تو میں کعبہ کے خزانہ کواللہ کی راہ میں خیرات کرڈالٹا اور دروازے کوزمین دوزکر دیتا اور حطیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا - سیحی بخاری میں بیابھی ہے کہ میں اس کا دوسرا درواز ہ بھی بنا

دیتاایک آنے کے لئے اور دوسرا جانے کے لئے چنانچہ ابن زبیر ٹنے اپنے زمانہ خلافت میں ایسانی کیا-اور ایک روایت میں ہے کہ اسے میں دوبارہ بنائے اہرا ہیں پر بنا تا اور روایت میں ہے کہ ایک دروازہ شرق رخ کرتا اور دوسرام خرب رخ اور چھ ہاتھ حطیم کواس میں داخل کر لیتا

ی توقی کی توت سے پاچ سال پہلے فریس نے شخیر سے سے تعبہ بنایا تھا۔اس کا مسل ذر طاحظہ ہو۔اس بناءیس خود مصور ہی شر شریک تھے۔ آپ کی عمر پینیتیس (۳۵) سال کی تھی اور پھر آپ بھی اٹھاتے تھے۔مجہ بن اسحاق بن بیار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ عظافہ کی عمر مبارک پینیتیس سال کی ہوئی 'اس وقت قریش نے تعبیہ اللہ کو نئے سرے سے بنانے کا ادادہ کیا۔ایک تو اس لئے کہ اس کی دیوار س بہت چھوٹی تھیں۔حبیت نہتی۔ دوسرے اس لئے بھی کہ بہت اللہ کا خزانہ چوری ہوگیا تھا جو بہت اللہ کے فیج میں ایک گہرے

رسول الله عظی عمر مبارک بیسیس سال کی ہوتی اس وقت فریش نے تعبیہ اللہ لوئے سرے سے بنانے کا ارادہ کیا۔ ایک واس کے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں۔ چھت نہ تھی۔ دوسرے اس کئے بھی کہ بیت اللہ کا خزانہ چوری ہوگیا تھا جو بیت اللہ کے نچ میں ایک گہرے گڑھے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ مال'' دویک'' کے پاس ملاتھا جوخزائمہ کے قبیلے بنی ملیح بن عمر وکا مولی تھا۔ ممکن ہے چوروں نے یہاں لا رکھا ہو لیکن اس کے ہاتھ اس چوری کی وجہ سے کا فے گئے۔ ایک اور قدرتی سہولت بھی ان کے لئے ہوگئ تھی کہ روم کے تاجروں کی ایک کشتی جس

سر سے یں رہا ہوا ھا۔ یہ ماں دوید سے پال ملاطا ہو ترا مرہے سے یا س بن مروہ مون ھا۔ ان ہے پوروں سے یہاں مارھا ہو لیکن اس کے ہاتھ اس چوری کی وجہ سے کائے گئے۔ ایک اور قدرتی سہولت بھی ان کے لئے ہوگئ تھی کدروم کے تاجروں کی ایک شتی جس میں بہت اعلی ورجہ کی کٹڑیاں تھیں وہ طوفان کی وجہ سے جدہ کے کنارے آگئ تھی۔ بیکڑیاں جہت میں کام آسکی تھیں۔ اس لئے قریشیوں نے انہیں خرید لیا اور مکہ کے ایک بوھی جو قبطی قبیلہ میں سے تھا' کوچھت کا کام سونیا۔ یہب تیاریاں تو ہوری تھیں لیکن بیت اللہ کو گرانے کی ہمت

یں بہت اسی درجہ می الزیال میں وہ طوفان می وجہ سے جدہ کے تنارے اسمی کی - پر متریال مجت میں کام اسمی میں - اس سے فریسیوں کے انہیں فرید لیا اور مکہ کے ایک بردھئی جو بطی قبیلہ میں سے تھا' کوچیت کا کام سونپا - یہ سب تیاریاں تو ہور ہی تھیں لیکن بیت اللہ کو گرانے کی ہمت نہ پڑتی تھی - اس کے قدرتی اسباب بھی مہیا ہو گئے - بیت اللہ کے فرانہ میں ایک بڑا اثر دھا تھا - جب بھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ منہ پاڑکران کی طرف لیک تھا - بیسانپ ہرروز اس کنویں سے نکل کر بیت اللہ کی دیواروں پر آ بیٹھتا تھا - ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا جو اللہ تعالی

منہ پھار تران کی طرف کیا تھا۔ بیسائی ہررورا اس تو یں سے مس تربیت اللہ کا دیواروں پرا بیسا تھا۔ بیسا تھا۔

کہتے ہیں 'بیمشورہ ولید بن مغیرہ نے دیا تھا'اب بیت اللہ کے حصے بانٹ لئے گئے درواز ہ کا حصہ بنوعبد مناف اور زہرہ بنا کیں - جمراسوداوررکن یمانی کا حصہ بن مخزوم بنا کیں - قریش کے اور قبائل بھی ان کا ساتھ دیں - کعبہ کا بچھلا حصہ بنوجج اور سہم بنا کیں - حطیم کے پاس کا حصہ بنوعبد الدارین قصی اور بنواسدین عبدالعزی اور بنوعدی بن کعب بنا کیں - بیمقر رکر کے ابن بنی ہوئی عمارت کوڈ حانے کے لئے چلے لیکن کی کو ہمت

نہیں پڑتی کہ اسے ڈھانا شروع کرے۔ آخر ولید بن مغیرہ نے کہا۔ لویس شروع کرتا ہوں۔ کدال لے کراو پر چڑھ گئے اور کہنے گئے اے اللہ کچھے خوب علم ہے کہ ہمارا ارادہ برانہیں۔ ہم تیرے گھر کوا جاڑنا نہیں چاہتے بلکہ اس کے آباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہ کہ کہ چھے حصد ونوں رکن کے کناروں کا گرایا۔ قریشیوں نے کہا۔ بس اب چھوڑ واور رات بھر کا انظار کرو۔ آگر اس محض پرکوئی وبال آجائے تو یہ پھراسی جگہ پرلگا دینا اور فاموش ہوجانا اور آگر کوئی عذاب نہ آئے تو بھے لینا کہ اس کا گرانا اللہ کونا پسند نہیں۔ پھرکل سب مل کرا ہے اس خام میں لگ جانا چنا نچوسی ہوئی اور بہت رہی۔ اللہ کی آگل عمارت کوگرا دیا یہاں تک کہ اصلی نیویعنی بناء ابرا ہیں تک پہنے گئے۔ یہاں سبر

پھرای بناہ رنگ کے پھر سے اورایک دوسرے میں گویا پیوست سے۔ایک حض نے دو پھروں کوالگ کرنا چاہا۔اس میں کدال ڈال کرزورلگایا تو پھر کے ملنے کے ساتھ ہی تمام مکہ کی زمین ملنے گئی تو انہوں نے سجھ لیا کہ انہیں جدا کر کے اور پھران کی جگہ لگا ٹاللہ کو منظور نہیں۔اس لئے ہمارے بس کی بات نہیں۔اس ارادے سے بازر ہے اوران پھر کواس طرح رہنے دیا۔

پھر ہرقبیلہ نے اپنے اپنے حصہ کے مطابق علیحدہ پھر جمع کے اور عمارت بنی شروع ہوئی یہاں تک کہ جراسودر کھنے کی جگہ تک پہنے۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے ملے۔ آپس میں لڑنے جھڑنے کیے۔ یہاں تک کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت آگئی۔ فرقے آپس میں کھیج گئے اور لڑائی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ بنوعبدداراور بنوعدی نے ایک طشتری میں خون بحر کراس میں ہاتھ ڈبو کر طف اٹھایا کہ سب کٹ مریں گئے ہوار ڈائی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ بنوعبدداراور بنوعدی نے ایک طشتری میں خون بحر کراس میں ہاتھ ڈبو کر طف اٹھایا کہ سب کٹ مریں گئے کہا سنولوگؤئم اپنا منصف کی کو بنالووہ جو فیصلہ کر سب منظور کر اور انسان کریں تو ابوامیہ بن مغیرہ نے جو قریش میں سب سے زیادہ معمراور عقائد سے کہا سنولوگؤئم اپنا منصف کی کو بنالووہ جو فیصلہ کر سب منظور کر اور الیکن پھر منصف بنانے میں بھی اختلاف ہوگا۔ اس لئے ایسا کرد کہ اب جو سب سے پہلے یہاں مسجد میں آئے دہی ہمارا منصف۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب منتظر ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے؟

پس سب سے پہلے حضرت محدرسول اللہ علیہ آئے۔ آپ کود کھتے ہی یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے گئے۔ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور
ہے۔ ہم آپ کے تھم پر رضامند ہیں۔ یہ واہن ہیں۔ یہ ور اللہ اللہ علیہ ایس۔ پھر سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سار اواقعہ آپ کو کہہ
سنایا۔ آپ نے فر مایا۔ جاؤکوئی موٹی اور بڑی ہی چاور لاؤ۔ وہ لے آئے۔ آپ نے جمراسود اٹھا کراپنے دست مبارک سے اس میں رکھا۔
پھر فر مایا۔ ہر قبیلہ کا سردار آ نے اور اس کیڑے کا کونہ پکڑ لے اور اس طرح ہرایک جمراسود کے اٹھانے کا حصد دار بے۔ اس پر سب لوگ بہت
ہی خوش ہوئے اور تمام سرداروں نے اسے تھام کرا ٹھالیا۔ جب اس کر کھنے کی جگہ تک پنچ تو اللہ کے نبی نے اسے لے کراپ ہاتھ سے اس جگہ رکھ دیا اور وہ نزاع واختلاف بلکہ جدال وقال رفع ہوگیا اور اس طرح اللہ نے اپ دسول کے ہاتھا ہے گھر میں اس مبارک پھر کونصب
کرایا۔ حضور کروی نازل ہونے سے پہلے قریش آپ کوامین کہا کرتے ہے۔ اب پھر اور کا حصہ بنا اور کھبھ اللہ کی ممارت تمام ہوئی۔ ابن
اسے اسے ان مورخ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانہ میں کعبہ اٹھارہ ہاتھ کا تھا۔ قباطی کا پر دہ چڑ ھایا جاتا تھا۔ پھر چا در کا پر دہ چڑ ھایا۔
سب سے پہلے جاج بن یوسف نے چڑھایا۔

کعبی بی محارت رہی۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں ساٹھ سال کے بعد یہاں آگ گی اور کعبہ جل گیا۔ یہ یزید بن معاویہ کی ولایت کا آخری زمانہ تھا اور اس نے ابن زبیر گا مکہ میں محاصرہ کررکھا تھا۔ ان دنوں میں خلیفہ مکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث خصی اس کے مطابق حضور کی تمنا پر بیت اللہ کو گرا کر ابرا میسی قواعد پر بنایا۔ حظیم اندرشامل کرلیا۔ مشرق ومغرب دو درواز سے کے ایک اندر آنے کا دوسرا باہر جانے کا اور درواز وں کوز مین کے برابر رکھا۔ آپ کی امارت کے زمانہ تک کعبۃ اللہ ایو نبی رہا۔ یہاں تک کہ ظالم جانے کے ہاتھوں آپ شہید ہوئے۔ اب جانے نے عبدالملک بن مروان کے تھم سے کعبہ کو پھر تو زکر پہلے کی طرح بنالیا۔

می مسلم شریف میں ہے یزید بن معاویہ کے زمانہ میں جب کہ شامیوں نے مکہ شریف پر چڑ حائی کی اور جوہونا تھاوہ ہوا۔اس وقت حضرت عبداللہ نے بیت اللہ کو یونمی چھوڑ ویا۔موسم جے کے موقع پرلوگ جمع ہوئے۔انہوں نے بیسب پھود یکھا۔ازاں بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا کہ کیا کعبد اللہ سارے کو گرا کر نئے سرے سے بنا کیں یا جوٹو ٹا ہوا ہے اس کی اصلاح کرلیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے نے

ر مایا میری رائے ہے کہ آپ جوٹو ٹا ہوا ہے اس کی مرمت کردیں۔ باقی سب پرانائی رہنے دیں۔ آپ نے فر مایا۔ اگرتم میں سے کسی کا گھر جا جا تا تو وہ تو خوش نہ ہوتا جب تک اسے نئے سرے سے نہ بنا تا پھرتم اپنے رب عز وجل کے گھر کی نسبت اتنی کمز وررائے کیوں رکھتے ہو؟ اچھا میں تین دن تک اپنے رب سے استخارہ کروں گا۔ پھر جو بچھ میں آئے گا'وہ کروں گا۔ تین دن کے بعد آپ کی رائے بھی ہوئی کہ باقی ماندہ دیواریں بھی تو ڑی جا کیں اور از سرنو کعبہ کی تعمیر کی جائے چنا نچے رہے کم دے دیالیکن کھیے کوتو ڑنے کی کسی کی ہمت نہیں برقی تھی۔ ڈرتھا کہ

جو پہلے تو ڑنے کے لئے چڑھے گا'اس پرعذاب نازل ہوگالیکن ایک باہمت شخص چڑھ گیااوراس نے ایک پھر تو ڑا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہاسے پچھایذ انہیں پیچی تو اب ڈھانا شروع کیااورز مین تک برابر یکسان صاف کر دیا۔اس وقت چاروں طرف شتون کھڑے کردیے تھے اورایک کپڑا تان دیا تھا۔

اب بناء بیت الله شروع ہوئی - حضرت عبداللہ نے فرمایا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا وہ کہتی تھی رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر لوگوں کا کفرکا زمانہ قریب نہ ہوتا اور میرے پاس فرج بھی ہوتا جس سے میں بناسکوں تو حظیم میں سے پانچ ہاتھ بیت اللہ میں لے لیتا اور کعبہ کے دو دروازے کرتا – ایک آنے کا اور ایک جانے کا مضرت عبداللہ نے یہ روایت بیان کر نے فرمایا اب لوگوں کے نفر کا زمانہ قریب کا نہیں دہا – ایک آنے کا اور ایک جانے کا مضرت عبداللہ نے یہ روایت بیان کر کے فرمایا اب لوگوں کے نفر کا زمانہ قریب کا نہیں دہا ۔ ایک آئے موں کے میرے پاس کافی روپیہ ہے۔ پھرکوئی وجنہیں کہ میں حضور کی تمنا پوری نہ کروں چنا نچہ بانچ ہاتھ حظیم اندر لے لیا اور اب جود یوار کھڑی کی تو ٹھیک ہرا ہی بنیا دنظر آنے گئی جولوگوں نے اپنی آئے موں سے دیکے لی اور اس بردیوار کھڑی کی بیت اللہ کا طول اٹھارہ ہاتھ تھا – اب جواس میں یا نچ ہاتھ اور بڑھ گیا تو چھوٹا ہو گیا اس لئے طول میں دس ہاتھ اور بڑھایا

گیااوردودروازے بنائے گئے ایک اندرا نے کا دوسراباہر جانے کا 'این زبیر گلی شہادت کے بعد جاج نے عبد الملک کو کھااور آن ہے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ بھی لکھے بھیجا کہ مکہ شریف کے عادلوں نے ویکھا ہے 'ٹھیک حضرت ابراہیم کی نیو پر کعبہ تیار ہوا ہے لیکن عبد الملک نے جواب دیا کہ طول کو تو باقی رہنے دواور حطیم کو باہر کر دواور دوسرا دروازہ بند کر دو - جاج نے اس حکم کے مطابق کعبہ کو تروا کر پھر ای بناء پر بنادیا کین سنت طریقہ بھی تھا کہ حضرت عبد اللہ بن ذیر کی بناء کو باقی رکھا جا تا اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی جاہت بھی تھی لیکن اس وقت آپ کو یہ خوف تھا کہ لوگ بدگانی نہ کریں - بھی نے نے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔

اننادنچا کیوں رکھاہے؟ آپ نے عرض کی حضور مجھے خبر نہیں فر مایا محض اپنی اونچائی اور بڑائی کے لئے کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے

چاہیں داخل نہ ہونے دیں۔ جب کوئی محض اندر جانا چاہتا تو اسے اوپر سے دھکا دے دیتے - وہ گر پڑتا اور جسے داخل کرنا چاہتے اسے ہاتھ تھام کراندر لے لیتے -عبدالملک نے کہا اے حارث خود سنا ہے تو تھوڑی دیر تک تو عبدالملک اپنی لکڑی ٹکائے سوچتے رہے۔ پھر کہنے لگئ کاش کہ میں اسے یونہی چھوڑ دیتا-

صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ عبد الملک بن مروان نے ایک مرتبطواف کرتے ہوئے حضرت عبد اللہ گوکوس کر کہا

کہ وہ حضرت عائش پر اس حدیث کا بہتان با ندھتا تھا تو حضرت حارث نے روکا اور شہادت دی کہ وہ سے تھے۔ میں نے بھی حضرت صدیقہ
سے بیسنا ہے۔ اب عبد الملک افسوس کرنے گئے اور کہنے گئے اگر جھے معلوم ہوتا تو میں ہرگز اسے نہ تو ڑتا۔ قاضی عیاض اور امام نو وی نے کھا ہے خلیفہ ہارون دشید نے حضرت امام مالک سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر کعبہ کو حضرت ابن زبیر کے بنائے ہوئے کے مطابق بنادوں۔ امام مالک نے فرمایا۔ آپ ایسانہ ہو کہ کعبہ بادشاہوں کا ایک محلونا بن جائے۔ جو آ نے اپنی طبیعت کے مطابق تو ڑپھوڑ کرتارہے چنا نچے خلیفہ ایز درہے۔ بہی بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے کہ کھبکو باربار چھیڑ ناٹھیک نہیں۔

صعیحین کی ایک مدیث میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا' کعبہ کودوچھوٹی پنڈلیوں والا ایک عبثی پھر خراب کرے گا-حضور قرماتے
ہیں تو یا میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ وہ سیاہ فام ایک ایک پھرا لگ الگ کردے گا۔ اس کا غلاف لے جائے گا اوراس کاخزانہ بھی 'وہ ٹیڑھے ہاتھ
پاؤں والا اور گنجا ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گویاوہ کدال بجار ہا ہے اور برابر کلڑے کرر ہاہے۔ غالباً بینا شدنی واقعہ (جس کے دیکھنے سے اللہ
ہمیں محفوظ رکھے ) یا جوج ما جوج کے نکل چکنے کے بعد ہوگا۔

صحے بغاری شریف کی ایک حدیث میں ہے رسول اللہ علی فی ایٹ میں تم یا جوج کے نگلنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا تجو ہم مرو کے حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ میں مسلمان بنا لے بعنی مخلص بنا لے مطبع بنا لے موجود ہر شرسے بھا۔ ریا کاری سے محفوظ رکھ۔ خشوع وضعوع عطا فرما - حضرت سلام بن ابی مطبع فرماتے ہیں مسلمان تو تھے ہی لیکن اسلام کی ثابت قدی طلب کرتے ہیں جس کے جواب میں ارشاد ہاری ہوا قَدُ فَعَلَتُ میں نے تمہاری بیدعا قبول فرمائی پھراپی اولاد کے لئے بھی یہی دعا کرتے ہیں جوقبول ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل بھی آپ کی اولاد میں ہیں اور عرب بھی۔ قرآن میں ہے وَمِنُ قَوُم مُوسِنی اُمَّةً یَّهُدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ يَعُدِلُونَ لِینَ مُوسِی کی قوم میں ایک جماعت حق وعدل پر تھی گئین روانی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لئے بیدعا کو عام طور پر جو مشتمل ہواں لئے کہ اس کے بعد دوسری وعا میں ہے کہ ان میں ایک رسول بھی اور اس رسول سے مراد حضرت محموظ علیہ ہیں چنانچہ بید چنانچہ یک پوری ہوئی جینے فرمایا ہو اللّذِی بَعَثَ فی الْاُمِینَ وَسُولًا مِنْهُمُ کین اس سے آپ کی رسالت خاص نہیں ہوتی میں کی رسالت عام ہے۔ عرب وعجم سب کے لئے جیسے قُلُ یَا یُھا النّاسُ اِنّی رَسُولُ اللّٰهِ اِلَدُی مُحَمِیعًا کہدو کہ اے لوگوش تم سب کی طرف الله والیک کم حَمِیعًا کہدو کہ اے لوگوش تم سب کی طرف الله کار سول ہوں۔

ان دونوں ببیوں کی بیدعاجیسی ہے الی بی ہر متی کی دعا ہونی چاہے۔ چیے قرآنی تعلیم ہے کہ سلمان بیدعا کریں رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَا جِنَا وَ ذُرِّیْتِنَا قُرَّةَ اَعُیُنٍ وَّا جُعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ اِمَامًا اے ہمارے رب ہمیں ہماری ہویوں اور اولا دوں سے ہماری آنکھوں کی شنڈک عطافر مااور ہمیں پرہیز گاروں کا امام بنا۔ یہ بھی اللہ تعالی کی مجت کی دلیل ہے کہ انسان بیچ ہے کہ میری اولا دمیرے بعد بھی اللہ کی عابدرہے۔ اور جگہ اس دعا کے الفاظ بیہ ہیں و اُجنبُنی وَبَنِی اَنْ نَعُبُدَ الْاَصُنَامَ اے اللہ جھے اور میری اولا دکوبت پرتی سے بچا۔ رسول

رَبُّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُوّا عَلَيْهِمْ الْيَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّينِهِمْ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ الْهَالَكُونَ وَالْحِكْمَةُ وَيُرَكِّينِهُمْ إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ اللَّهِ

اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھیج جوان کے پاس تیری آیتیں پڑھے۔ انہیں کتاب وحکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ بقیناً تو غلبدوالا اور

حكمت والاہے 0

دعائے ابراجیم علیہ السلام کا ماحصل: 🖈 🖈 (آیت:۱۲۹) اہل حرم کے لئے بیدعائیمی ہے کہ آپ کی اولاد میں سے ہی رسول ان میں آئے چنانچہ یہ بھی پوری ہوئی -منداحد میں ہےرسول اللہ عظالة فرماتے ہیں میں اللہ جل شاند کے زد کی خاتم العبین اس وقت ہے ہول جبكه آدم بھی مٹی کی صورت میں تھے' میں تہمہیں اپناابتدائی امریتاؤں۔ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعااور حضرت عیسی کی بشارت ہوں اوراپی مال كاخواب مول- انبياء كى والده كوايسے بى خواب آتے ہيں- ابوامامة نے ايك مرتبه سوال كياكم يارسول الله اپنى نبوت كاشروع تو جميل ہتائے۔آپ نے فرمایا''میرے والدحضرت ابراہیم کی دعا اور میری خوشخری جوحضرت عیسی نے دی اور میری مال نے دیکھا کہ ویا ان میں سے ایک نور لکا جس نے شام کے کل چیکا دیئے۔مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ یہ چیزیں ہوئیں۔ آپ کی والدہ صاحبه کا خواب بھی عرب میں پہلے ہی مشہور ہو گیا تھا اور وہ کہتے تھے کیطن آ منہ سے کوئی برد افتحص پیدا ہوگا- بنی امرائیل کے نبیول کے ختم کرنے والحصرت روح اللد في اسرائيل مين خطبه راعة موئ آپ كاصاف نام بهى ليد يا اور فرمايا او كومي تمهارى طرف الله كارسول ہوں۔ مجھ سے پہلے کی کتاب تورا ق کی میں تقدیق کرتا ہوں اور میرے بعد آنے والے بی کی میں تنہیں بشارت ویتا ہوں جن کا نام احمد ہے (صلی الله علیه وسلم) اس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔خواب میں نور سے شام کے محلات کا چیک افسا اشارہ ہے اس امر کی طرف کددین وہاں جم جائے گا۔ بلکدروایتوں سے ثابت ہے کہ آخرز مانہ میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز بن جائے گا-شام کے مشہور شہردشتن ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرقی سفید مینارہ پر نازل ہوں گے- بخاری ومسلم میں ہے میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گا-ان کے خالفین انہیں نقصان ندی بنچا سکیں کے یہاں تک کدامرانلد آجائے - مجمح بخاری میں کدوہ شام میں ہوں گے-ابوالعالية سے مروی ہے کہ یہ بھی اسی مقبول دعا کا ایک حصہ ہے کہ ریغ بغیر آخرز مانہ میں مبعوث ہوں گے۔ کتاب سے مراد قر آن اور حکمت سے مراد سنت و حدیث ہے۔ حسن اور قبادہ اور مقاتل بن حیان اور ابو مالک وغیرہ کا یہی فرمان ہے اور حکمت سے مراد دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے۔ یاک کرنا' لین طاعت واخلاص سکھانا' بھلائیاں کرانا' برائیوں سے بیانا'اطاعت الٰہی کرکے رضائے رب حاصل کرنا' نافر مانی سے زیج کرناراضگی سے

محفوظ رہنا-اللہ عزیز ہے جے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی- جو ہر چیز پر غالب ہے- وہ کیم ہے بینی اس کا کوئی قول وفعل حکمت سے خالی نہیں-وہ ہر چیز کوایے بچل پر ہی حکمت وعدل وعلم کے ساتھ رکھتا ہے-

## وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةً إِبْرُهِمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَهُ فِي الْاحِرَةِ لَمِنَ الطَّلِحِيْنَ ۞ افْطَفَيْنُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَهُ فِي الْاحِرَةِ لَمِنَ الطَّلِحِيْنَ ۞ اذْ قَالَ لَهُ رَبُ لَهُ اَسْلِمُ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِ الْعُلْمِينَ ۞ وَوَصِلَى بِهَا إِبْرُهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ لِيَبَيْقِ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ وَوَصِلَى بِهَا إِبْرُهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ لِيَبَيْقَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ وَوَصِلَى بِهَا إِبْرُهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ لِيَبَيْقِ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ وَوَصِلَى بِهَا إِبْرُهِمُ مَنْ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ وَاللهِ وَانْتُمْ مُسُلِمُونَ لَا اللهَ إِنَّ اللهَ الْمُؤْنَ لَيْ

دین ایرا ہیں ہے وہی برخبی کرے گا جو من بیرق ف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک کاروں سے تما آجب بھی انہیں ان کے دب نے کہا مان نے انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی مان لی آئی اور ایعقوب نے اپنی اولا دکو کی کہا ہیں نے رب العالمین کی مان لی آئی اور ایعقوب نے اپنی اولا دکو کی کہا ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی ہے۔ خبر دارتم مسلمان بی مرنا آ

تو حید کے دعوے اور مشرکین کا ذکر : ١٠٠٠ الله (آیت: ١٣٠٠) ان آیوں میں بھی مشرکین کی تردید ہے کہ جوابے آپ کودین ایرا بھی پر بتاتے سے حالا تکہ کالی مشرک سے جبکہ حضرت خلیل اللہ کے موحدوں کے امام سے اور حید کوشرک سے متاز کرنے والے سے عمر بحر بھی اللہ کے مار میں گا اللہ کے موحدوں کے امام سے اور جرخیر اللہ بعد جو خدا مانا جاتا ہوئا میں ایک آ تھے جھیئے کے برا بر بھی اللہ کے مما تھ کی کوشر کے میں کی اللہ باب تک کی مخالفت کی پروانہ کی اور وہ وہ ل سے نفرت کرتے ہو۔ جس نے تعلق اور ان سب سے بیزار ہے۔ ای بنا پرقوم سے الگ ہوئے - وطن چھوڑا بلکہ باب تک کی مخالفت کی پروانہ کی اور صاف کہدیا کہ این کہ بری آئی کہ بری آئی کہ بری آئی کہ وہ کے دیا گا اس میں ہے جس کے تو کی سے میں اسلام مان کہدیا کہ اور کی ہوں کے میں ان کو بیدا کیا ہے۔ بیل شرک کرنے والوں میں سے نہیں - اور فرما یا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی معلق موا کہ وہ اللہ کا دیدہ ہوں – وہ کی بنا پر است نفار کی میں جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دائم ہوئے وہ اللہ کا دور اسے بری ہوں – بیل تو والد کے لئے بھی صرف ایک وعدے کی بنا پر است نفار کی معلم موام ہوا کہ وہ اللہ کا دور اسے بیز ار ہوگئے۔

ابراہیم بڑے ہی رجوع کرنے والے اور بردبار تھے۔ اور جگہ ہے ابراہیم تفص اور مطبع است تھے۔ مشرک ہرگز نہ تھے رب ک نفتوں کے شکر گذار تھے۔ اللہ رب کعب کے پہند یدہ تھے اور اہ راست پر گے ہوئے تھے۔ دنیا کے بھلے لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں ہوں گے۔ لؤ توں کی طرح یہاں بھی فر مایا کہ'' اپنی جانوں پڑھا کرنے والے بہتد بیرا ور گراہ لوگ ہی ملت ابراہیں کو ترک کرتے ہیں کیونکہ معفرت ابراہیم کو اللہ نے ہوایت کے لئے چن لیا تھا اور بھین سے ہی تو نیق حق دے رکھی تھی خلیل جیسا معزز خطاب انہی کو دیا گیا۔ وہ آخرت میں بھی سعید بخت لوگوں میں ہیں۔ ان کے مسلک وطت کو چھوڑ کر صلالت و گراہی میں پڑنے والے سے زیادہ بیوقون اور ظالم اور کون ہوگا؟ اس آیت میں بہود یوں کا بھی رد ہے جیسے اور جگہ ہے ما کان اِبْر ہوئی میں ہواں کے در بہ جیسے اور جگہ ہے ما کان اِبْر ہوئی میں ہواں کے فر مال بردار ہوئے اور یہ نی اور سے نہی اور سے نہی نور نور کی اور سے نور کی رکھنے والے صرف وہی ہیں جوان کے فر مال بردار ہوئے اور یہ نی اور

ایمان دار الله بھی مومنوں کا دلی ہے جب بھی الله فرماتا کہ بیمان لؤوہ جواب دیتے کداے رب العالمین میں نے مان لیا-ای ملت وحدا نیت کی وصیت ابراہیم ویعقوبؓ نے اپنی اولا دکوبھی کی- ها کی ضمیر کا مرجع یا تو ملت ہے یا کلمد۔

ملت سے مراداسلام اور کلمہ سے مراد اَسُلَمُتُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ہے۔ ديکھتے ان کے دل ميں اسلام کی کس قد محبت وعزت تھی کہ خود بھی اس پرمدت العرعامل رے اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی اور جگہ ہے و جَعَلَهَا كِلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبه بم في اس كلمكوان كى اولا ديين بھى باقى ركھا' بعض سلف نے''و يَعُقُو بَ'' بھى برِ ھا توبديه برعطف ہوگا اورمطلب بيہوگا كى خليل التلف اپنى اولا د كواوراولا د کی اولا دمیں سے حضرت یعقوب کو جواس وقت موجود تھے دین اسلام کی استقامت کی وصیت کی۔ قشری کہتے ہیں'' حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے تھے لیکن یہ مجر دوموی ہے جس برگوئی میچے دلیل نہیں۔ واللہ اعلم- بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یقوب حضرت اسحاق کے ہاں حضرت ابراہیم کی زعدگی میں پیدا ہوئے تھے کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں ہے فَبَشَّرُنها باسطی وَمِنُ وَّرَآءِ السُحْقَ يَعُقُونَ يعني بم في انبين اسحاق كى اوراسحاق كے پیچے يعقوب كى خوشخرى دى-اوراس كا نصب خفض كو مثا كر بھى پڑھا گیا ہے۔ پس اگر حضرت بعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں موجود نہ ہوں تو پھران کا نام لینے میں کوئی زبردست فائدہ ہاتی نہیں رہتا -سور وعکبوت میں بھی ہے کہ ہم نے اہرا ہیم کواسحاق ویعقوبعطافر مایا اوراس کی اولا دمیں ہم نے نبوت و کتاب دی اورای آیت میں ہے۔ ہم نے اسے اسحاق دیا اور یعقوب زائد عطافر مایا۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہی تھے۔ اگل کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بیت المقدى میں آئیں گے- حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بوچھتے ہیں یارسول الله ونسی مسجد پہلی تقمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام یو چھا پھڑ فرمایامسجد بیت المقدس میں نے کہا دونوں کے درمیان کس قدر مت تقى؟ فرمايا جاليس سال- ابن حبان نے كہاہے كە "حضرت ابراہيم اور حضرت سليمان عليهاالسلام كى درميانى مت سے متعلق بيربيان ہے" حالانکہ بیقول بالکل الث ہے-ان دونوں نبیوں کے درمیان تو ہزاروں سال کی مدیقتی بلکہ مطلب حدیث کا مجھاور ہی ہے اورشاہ زماں حضرت سليمان عليه الصلوة الرحلن تواس مسجد كے مجدد تھے-موجد نہ تھے-اى طرح حضرت يعقوب عليه السلام نے بھي وصيت كي تھي، جيسے عنقریب ذکر آئے گا-وصیت اس امر کی ہوتی ہے جب تک زندہ رہو مسلمان ہوکررہوتا کہ موت بھی اس پرآئے۔

موت اور ہمارے اعمال: ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ عُومَا انسان زندگی میں جن اعمال پر رہتا ہے ای پرموت بھی آتی ہے اور جس پرمرتا ہے اس پراشے گا بھی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ بھلائی کے قصد کرنے والے و بھلائی کی توفیق بھی دی جاتی ہے۔ بھلائی اس پر آسان بھی کر دی جاتی ہے اور اسے ثابت قدم بھی رکھا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ صدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان جنتوں کے کام کرتے کرتے جنت میں ایک ہاتھ دور رو اجاتا ہے کہ اس کی نقذیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جہنیوں کے کام کر کے جہنی بن جاتا ہے اور بھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے کین اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ کام اس مطلب یہ ہوتے ہیں۔ حقیق نہیں ہوتے چنانچ بعض روایات میں پر لفظ بھی ہیں۔ قر آن کہتا ہے خاوت تقوی اور لَا اللّٰهُ کی تصدیق کرنے والے کو ہم آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور بخل و بے پر واہی اور بھی بات کی تکذیب کرنے اور لَا اللّٰهُ کی تصدیق کرنے والے کو ہم آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور بخل و بے پر واہی اور بھی بات کی تکذیب کرنے

والول کے لئے ہم مختی کی راہ آسان کردیتے ہیں-



کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولا دکوکہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ توسب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادوں اہرا ہیم اور اس عمل اور اسحاق کے معبود کی۔ جومعبود ایک ہی ہے۔ ہم اس کے فرمانبردار دبیں گے O یہ جماعت تو گذر چکی جو انہوں نے کیا وہ ان کے لئے ہے اور جوتم کرو مے تبہارے لئے ہے ان کے اعمال سے نہ بچ چھے جاؤگے O

از لی اور ابدی مستحق عبادت الله و حد لا شریک: ۲۰ ۲۰ ۲۰ الله تا ۱۳۳۱ ۱۳۳۱) مشرکین عرب پر جو حضرت اساعیل کی اولاد تھی اور کفار

ہنی اسرائیل پر جو حضرت یعقوب کی اولاد تھی دلیل لاتے ہوئے الله تعالی بیان فرما تا ہے کہ حضرت یعقوب نے تو اپنی اولا دکوا پنے آخری
وقت بھی الله تعالی وحدہ لاشریک لہ کی عبادت کی وصیت کی تھی۔ ان سے پہلے تو پو چھا کہتم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے

ہواب دیا کہ آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے معبود برخ کی۔ حضرت یعقوب حضرت آخل کے لائے کے اور حضرت آخل حضرت ابراہیم

ہواب دیا کہ آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے معبود برخ کی۔ حضرت یعقوب حضرت آخل کے لائے کے اور معضرت المحق حضرت ابراہیم

ہواب دیا کہ آپ کہ دیتے ہیں۔ اس آپ وادوں کے ذکر میں بطور تخطیب کے آگیا ہے کیونکہ آپ چچاہوتے ہیں اور سیبھی واضح رہے کہ عرب میں

پچاکو بھی باپ کہد دیتے ہیں۔ اس آپ سے سامندلال کر کے دادا کو بھی باپ کے تھم میں رکھ کر دادا کی موجود گی میں بہن بھائی کو ور شدے محروم

کیا ہے۔ حضرت صدیق آکر رضی اللہ تعالی عند کا فیصلہ بہ ہے جیسے کہ تھے بھادی شریف میں موجود ہے۔ ام المونین حضرت عائش کا کہ جب

بھی ہیں ہے۔ حسن بھری طاق س اور عطا تھی بہی کہتے ہیں۔ امام ابو حفیفہ اور بہت سے سلف وظف کا نہ جب بھی بہی ہی ہے۔ امام مالک امام

علی محضرت ابن مسعود و معضرت زیدین جائے اور سلف وظف کی ایک جماعت کا نہ جب بھی بہی ہے۔ قاضی ابو یوسف اور محمد تعالی من محمد سے اس میں اور میونوں ہے۔

علی محضرت ابن مسعود و معضرت زیدین جائے اور سلف وظف کی ایک جماعت کا نہ جب بھی کہی ہے۔ قاضی ابو یوسف اور محمد سے میں اور میدونوں امام ابو حفیف کی ایک جماعت کا نہ جب بھی کہی ہے۔ قاضی ابو یوسف اور محمد سے میں موضوع ہے۔

کیج ہیں اور میدونوں امام ابو حفیف کی ایک جماعت کا نہ جب بھی کہی ہے۔ قاضی ابو یوسف اور محمد سے میں محمد سے اس میں موسون ہے۔

ان سب بچوں نے اقر ارکیا کہ ہم ایک ہی معبود کی عبادت کریں کے بعنی اس اللہ کی الوہیت میں کی کوشر یک نہ کریں گے اور ہم اس کی اطاعت گذاری فرما نبرداری اور خشوع وضوع میں مشغول رہا کریں گے جیسے اور جگہ ہے و کَ اللّٰهُ مَالَحْ زمین و آسان کی ہر چیز خوشی اور ناخوشی ہے اس کی مطبع ہے اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے ۔ تمام انبیاء کا دین بھی اسلام رہا ہے ۔ اگر چدا حکام میں اختلاف رہے ہیں جیسے فرمایا و مَا اَزُ سَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ اِلَّا نُوحِی آلِیَهِ آنَهُ لَا اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم

کے افعال کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤگے۔ حدیث شریف میں ہے جس کاعمل اچھانہ ہوگا اس کانسب اسے کوئی فائدہ نہیں دےگا-

## وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارِي تَهْتَدُوا ۖ قُلُ بَلِ مِلَّةَ اِبْرَاهِمَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِ يَنَ ﴿ حَنِيفًا \* وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِ يَنَ ﴿

یہ کہتے ہیں یہود ونصاری بن جاؤتو راہ پاؤے۔تم کہو بلکہ ملت ابراہیمی والے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک ندیمے O

(آیت: ۱۳۵) عبداللہ بن صوریا اعور نے رسول اللہ علیہ سے کہا تھا کہ ہدایت پرہمیں ہیں۔تم ہماری مانوتو تہمیں بھی ہدایت سلے گی۔نصرانیوں نے بھی یہی کہا تھا۔اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ ہم تو ابراہیم حنیف علیہ السلام کے تبع ہیں جو استقامت والے اخلاص والے گی۔نصرانیوں نے بھی یہی کہا تھا۔اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ ہم تو ابراہیم حنیف علیہ السلام کے تبع ہیں جو استقامت والے اخلاص والے جو والے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے استطاعت کے وقت جج کوفرض جانے والے اللہ کی فرمانجرام کاریوں سے بیخے والے تھے۔ یہ ایمان لانے والے اللہ اللہ کی شہادت دینے والے مال بیٹی خالہ بھو پھی کو حرام جانے والے اور تمام حرام کاریوں سے بیخے والے تھے۔ یہ سب معنی حنیف کے مختلف حضرات نے بیان کئے ہیں۔

## قُولُوَّا امَنَّا بِاللهِ وَمَّا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَّا اُنْزِلَ اِلْنَ اِبْرَهُمَ وَاِسْلِعِيْلَ وَاسْلَحْقَ وَيَعْقُولِبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَّا اُوْتِيَ مُوسَى وَعِنْسَى وَمَّا اُوْتِي النَّابِيُّوْنَ مِنْ رَبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْهُمُ ۖ وَحَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ النَّابِيُّوْنَ مِنْ رَبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدِ مِنْهُمُ ۗ وَحَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞

(اے مسلمانو) تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اوراس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابرا ہیم اسلامی استان کی بعقوب اوران کی اولا دیرا تاری گئی اور جو کچھاللہ کی جانب سے موکل اور میسی اور دوسرے انبیا ً ویے گئے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے ہم اللہ کے فرمانبر دار ہیں 🔾

اہل کتاب کی تصدیق یا تکذیب! ہے ہے (آیت: ۱۳۷۱) اللہ تعالی آپ ایماندار بندوں کوارشاد فرماتا ہے کہ جو پھے حضرت محمد مصطفی ﷺ پراترا اس پرتھی اجمالا ایمان لا ئیں۔ ان اسکے انہاء کرام مصطفی ﷺ پراترا اس پرتھی اجمالا ایمان لا ئیں۔ ان اسکے انہاء کرام علی سے بہلے انہاء پراترا اس پرتھی اجمالا ایمان لا ئیں۔ ان اسکے انہاء کرام علی سے بعض کے نام بھی لے دیئے اور باتی نبیوں کا مجمل ذکر کردیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ کی بی کے درمیان تفریق نہ کریں کہ ایک کو مانیں اور دور سے سے انکار کر جا نمیں۔ جو عادت اور وں کی تھی کہ وہ انہاء میں تفریق کرتے ہے کہ کی کو مانے ہے کہ کسی سے انکار ک ہے۔ یہود کی حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں اہل کتاب توراۃ کو عبرانی میں پڑھتے ہے اور عربی میں تفیر کر کے اہل اسلام کو ساتے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عند فرمایا یک نہیں گئی کہ اور کہ وہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اور کی میں آیت امنیا واللہ و مُما الله و مُما اله و مُما الله و ما مُما الله و مُما الله و مُما الله و مُما الله و مُما ا

اسباط حضرت یعقوب کے بیٹوں کو کہتے ہیں جو بارہ تھے جن میں سے ہرایک کی نسل میں بہت سے انسان ہوئے۔ بنی اساعیل کو قبائل کہتے تھے اور بنی اسرائیل کو اسباط کہتے تھے۔ زخشریؓ نے کشاف میں لکھا ہے کہ بید حضرت یعقوبؑ کے بوتے تھے جوان کے بارہ لڑکوں کی اولاد تھی۔ بخاری میں ہے کہ مراد قبائل بن اسرائیل ہیں۔ ان میں بھی نبی ہوئے تھے جن پروی نازل ہوئی تھی جسے موئی علیہ السلام نے فرمایا اِذُ جَعَلَ فِیدُ کُمُ اَنْبِیآءَ الْحُ اللّٰہ کی نعت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاءاور بادشاہ بنائے۔ اور جگہ ہے وَ قَطَّعُنهُ ہُ الْنَتَیُ عَشُرةَ اَسْبَاطً ہم نے ان کے بارہ گروہ کردیئے۔ سَبُط کہتے ہیں درخت کو یعنی پیشل درخت کے ہیں جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت استباط ہم نے ان کے بارہ گروہ کردیئے۔ سَبُط کہتے ہیں ہوئے ہیں سوائے دس کے نوح 'ہودُ صالح 'شعیب' ابراہیم' لوط' اسحاق' یعقوب' اساعیل' محمطیہم الصلو والسلام۔ سبط کہتے ہیں اس جماعت اور قبیلہ کوجن کا مورث اعلی او پر جاکر ایک ہو۔ ہمیں تو لاق وانجیل پر ایمان رکھنا ضروری ہے لیکٹ مل کے لئے صرف قرآن و صدیث ہی ہے۔

وَانَ امْنُوا بِمِثْلِ مَا امْنَثُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَكُوا فَانَمَا هُمَ فَى اللهِ وَمَنَ اللهِ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيْمُ فَى صِبْغَةَ اللهِ وَمَنَ اللهِ وَمَنَ اللهِ وَمِنَا لَهُ عَلِمُ وَنَ وَلَا اللهِ وَمِنْعَةٌ وَنَحْنَ لَهُ عَلِمُ وَنَ هَا اللهِ اللهِ اللهِ وَمِنْعَةٌ وَنَحْنَ لَهُ عَلِمُ وَنَ هَ قُلُ اَتُحَاجُونَنَا فِي اللهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا عَالِنَا وَلَكُمُ اعْمَالُكُمُ وَخُنَ لَهُ مُخْلِصُونَ فَى وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا اعْمَالُكُمُ اعْمَالُكُمُ وَخُنَ لَهُ مُخْلِصُونَ فَى اللهِ وَمُنَ اللهِ وَاللهُ وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

اردہ تم جیساایمان لائیں تو راہ پائیں اور اگر منہ موڑیں تو خلاف میں ہیں۔ اللہ تعالی ان سے تھے کو عقریب کفایت کرے گا۔وہ خوب سننے جانے والا ہے 🔾 رنگ دیا اللہ نے اور اساعیاں اور تہار اساعیاں اور تہار اساعیاں اور تہار اساعیاں اور تھوب اور اس کے اللہ نے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ارائی اور اساعیاں اور تھوب اور ان کی اولا دیہودی یا نصر انی تھے؟ کہ کیا تم زیادہ جانے تھ ویا اللہ تعالی ؟ اللہ نے پاس کی شہادت چھپانے والے نے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اسلامی اللہ تعالی کی شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟

اے رسول اللہ' کیا ہمار ارب رنگ بھی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈروٴ آ واز آئی ان سے کہدو کہتمام رنگ میں ہی توپیدا کرتا ہوں۔ یہی مطلب اس آیت کا بھی ہے لیکن اس روایت کا موقو ف ہونا ہی شیح ہے اور یہ بھی اس وقت جب کہ اس کی اسناد شیحے ہوں۔

الکہ تر اِلَی الَّذِی حَآجٌ اِبُرْهِیُم فِی رَبِّہ تو نے اسے بھی دیکھاجوابراہیم (علیہ السلام) سے اس کے رب کے بارے میں جھڑنے ناگ۔

پس یہاں ان جھڑا الولوگوں سے کہا گیا کہ ہمارے اعمال ہمارے لئے اور تمہارے لئے۔ ہم ہم سے بیزار ہم ہم سے الگ۔

ہم عبادت اور توجہ میں اظامی اور یکسوئی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھران لوگوں کے دعوے کی تر دید ہور ہی ہے کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی نہ نفرانی مقرانی اللہ نے یہود یواور اے نفر انیو کیوں یہ باتیں بنارہے ہو؟ کیا تمہاراعلم اللہ سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اللہ نے تو صاف فرما دیا مَا کَانَ اِبُرْهِیُهُم یَهُو دِیّا وَ لَا نَصُرَ انِیّا وَ لَکِنُ کَانَ حَنِیْفًا مُسُلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِ کِیُنَ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی سے نہ نفرانی نہ شرک بلکہ خالص مسلمان سے۔ ان کاحق کی شہادت کو چھپا کر بڑاظلم کرنا یہ تھا کہ اللہ کی کتاب جوان کے پاس آئی اس میں انہوں نے پڑھا کہ حقیق دین اسلام ہے۔ مجمع عظیہ اللہ کے سے رسول ہیں۔ ابراہیم اسحاق کی حقوب وغیرہ یہود یت اور نفر انیت سے الگ سے نے پڑھا کہ حقیق دین اسلام ہے۔ محمد عظیہ اللہ کے سے رسول ہیں۔ ابراہیم اسلام اسحاق کی تھوب وغیرہ یہود یت اور نفر انیت سے الگ سے

ليَن يُعرنه مانا وراتنا بي نبيل بكذال بات كوبهي چهاديا-اللِّلِكَ الْمَتَاتُ عَلَيْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا

عَمَّا كَاثُوْا يَعْمَلُونَ ١

یہ امت ہے جوگذر چکی جوانہوں نے کیا'ان کے لئے ہےاور جوتم نے کیا تنہارے لئے۔تم ان کے اممال سے سوال نہ کئے جاؤگے 🔿

(آیت:۱۳۱۱) پھرفر مایا، تمہارے اعمال اللہ ہے پوشیدہ نہیں۔ اس کا محیط علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ ہر بھلائی اور برائی کا پورا پورا بورا بدلہ دےگا۔ یہ می دے کر پھرفر مایا کہ یہ پا کباز جماعت تو اللہ کے پاس پہنچ بچی۔ تم جب ان کے نقش قدم پر نہ چلوتو صرف ان کی اولا دھیں ہے ہونا تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عزت اور نفع نہیں دے سکتا ہے۔ ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اور تمہاری بدا عمالیوں کا ان پرکوئی ہو جھنہیں ، جوکر سے ہو جر سے تم نے جب ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا تمام انہیا ء کو جھٹلایا ، بلخصوص اے وہ لوگو جو نبی آخر الزمان کے مبارک زمانہ میں ہو۔ تم تو بردے ہی وہال میں آگئے۔ تم نے تو اس نبی کو جھٹلایا جو سید الانہیا تا ہیں ، جو ختم المرسلین ہیں ، جو رسول رب العالمین ہیں۔ جن کی رسالت تم مانسانوں اور جنوں کی طرف ہے۔ جن کی رسالت کے مانے کا ہرا یک خض مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے ثار درودو میں سلام آپ پرنازل ہوں اور آپ کے سواتمام انہیاء کرام پر بھی۔